وفاةمحدث الحجائر في الصحافة السعودية

# عارف المحارف في المحا



BARKENER ENERGY

فَقِينَ عِظْمِ بِ لَي يَسِنَرُ لَصِيْرُورِ (اوكارًا) لفيب عِظْم بِ لَي يَسِنَرُ لَصِيْرُورِ (اوكارًا)

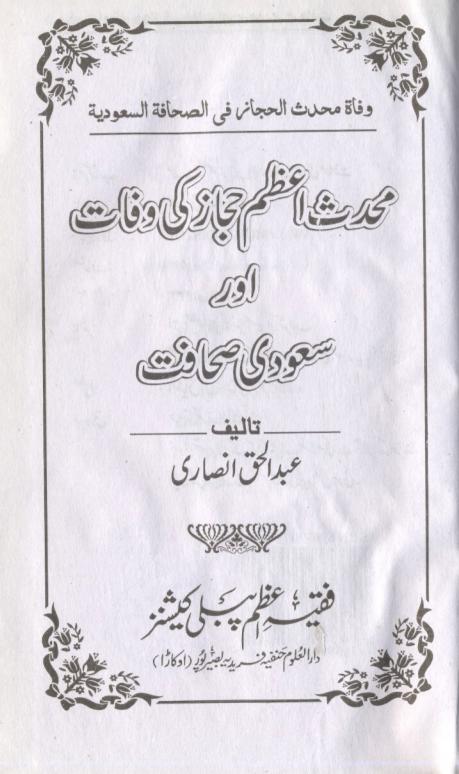





حجاز مقدس کے باشندگان کی نذر



محدث اعظم حجازى وفات اورسعودي صحافت نام كتاب: عبدالحق انصاري تاليف: كېپوڅركود: AWAL/MUHADDIS.INP صفحات: طبع اوّل: ٢٠١١/١١٠٢ • فقيه اعظم ببلي كيشنز بصير بورشريف ناشر: ضلع ادكارًا، بوسك كودًا ١٠٥١، اسلامي جمهوريه بإكتان اشتياق اعمشاق برنظرز، لا بور حرم مكه محرمه كافضائي منظر چونی تصور حرم مکر کے قدیم باب السلام کی ہے،جس کے سامنے ایک گریس محدث اعظم حجازی پیدائش ہوئی۔



#### فهرست عنوانات

| صفح | عنوان                               |          |
|-----|-------------------------------------|----------|
| 11  | حرف محبت، صاحبزاده محرمحت الله نوري |          |
| 19  |                                     | باب اوّل |
| r-  | سادین شیلی ویژن چینل پروفات کی خبر  |          |
| rı  | المستقلة ملى ويثن جيتل              |          |
| rı  | العربية ملى ويرثن حييل              |          |
| 22  | خاندانی پس منظر                     |          |
| ٣٣  | محدث إعظم حجاز كاتعارف              |          |
| 44  | اسلاميان پاك و مند بروابط           |          |
| 19  | نماز جنازه وتدفين                   |          |

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

الله مَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَ بَابِرِكُ عَلَى سَيِّدِنَا وَ حَبِيْبِنَا وَ شَفِيْعِنَا وَ قَائِدِنَا وَ نُوْبِنَا وَ نُوْبِنَا وَ هَا بِيْنَ وَ هَا بِيْنَ مَ عَنْدِكَ إِلَى يَوْمِ الرِّيْنِ ، وَهَا بِيْنَ عَنْدِكَ إِلَى يَوْمِ الرِّيْنِ ، وَ سَلِّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَخْلُوقَاتِكَ فِي الْكَنْ ضِ وَ السَّمُواتِ وَ مَا بَيْنَهُمَا مُنْنُ وَ سَلِّهُ مُعَلَيْهِ وَ سَلِّهُ اللهُمُ وَ بَابِنُ عَلَيْهِ بِنَالِيَةَ الْخُلُقِ إِلَى نِهَايَتِهِ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِيْنَ ، وَ صَلِّ اللهُمُ وَ مَا بَيْنَهُمَا مُنْنُ عَلَيْهِ بِنَالِيَةَ الْخُلُقِ إِلَى نِهَايَتِهِ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِيْنَ ، وَ صَلِّ اللهُمُ وَ بَابِنِكُ عَلَيْهِ عِنَا وَ مَا مَا وَمَتِ السَّمُواتُ وَ الْأَنْمُ فَ وَ مَا دَامَتِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا دَامَتِ السَّمُواتُ وَ الْكُنْ فَ وَ مَا دَامَتِ الشَّمُوتُ وَ الْكُنْ فَ وَ مَا دَامَتِ الْحَيْلَةُ وَ اللّهُ اللهُ اللّهُ السَّالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ

[سعودي محكمة ذاك عرجمان

عربي ماهنامة واصل "،شاره الريل الماء عضفال عاخوذ]

| محدث اعظم حجاز کی وفات اور سعودی صحافت ﴿ 7 ﴾ |                                          |                                         | €6 >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | محدث اعظم حجاز کی وفات اور سعودی صحافت ﴿ 6 ﴾ |        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|
| AL                                           | روزنامه داردو نيوز عده                   | *************************************** | ٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اقراء ٹیلی ویژن چینل پرتعزیتی پروگرام        |        |
| 46                                           | واس                                      |                                         | ٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              | بابدوم |
| 44                                           |                                          | باب سوم                                 | The state of the s | آ زادی صحافت اور عرب مما لک                  |        |
| YA.                                          | محدث وعظم حجازكي وفات اورسعودي صحافت     |                                         | ro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سعودي عرب                                    |        |
| 49                                           | البلاد                                   |                                         | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سعودي صحافت كے خدوخال                        |        |
| YA                                           | المدينة المنوسة                          |                                         | rz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سعودي عرب اورآ زادي صحافت                    |        |
| IFF                                          | الندوة                                   |                                         | ۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سعودی صحافتی ادار ہے                         |        |
| IFD                                          | عكاظ                                     |                                         | · M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اخبارات ورسائل كانتعارف                      |        |
| IYY                                          | الجزيرة                                  |                                         | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | روزنامه البلاد "جده                          |        |
| IYA                                          | الرياض                                   |                                         | ۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | روزنامه المدينة المنوسة "مده                 |        |
| 141                                          | الوطن .                                  |                                         | ۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | روزنامد الندوة "كمكرمه                       |        |
| IZY                                          | الاربعاء                                 |                                         | ۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | روزنامه وعكاظ "جده                           |        |
| 120                                          | اقراء                                    |                                         | ۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | روزنامه "الجزيرة" رياض                       |        |
| 124                                          |                                          |                                         | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | روزنامه الرياض "رياض                         |        |
| 144                                          | المنهل - المنهل - المنهل                 |                                         | 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | روز نامة الوطن "ابها                         |        |
| 121                                          | المجلة العربية                           |                                         | ۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مفت روزه "الاربعاء" مده                      |        |
| 14.                                          | الشرق الاوسط                             |                                         | ۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المفت روزه "أقراء" عده                       |        |
|                                              | الحياة                                   |                                         | ۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ماه نامة المنهل "جده                         |        |
| 14.                                          | اردو نیوز                                |                                         | ٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ماه نامرُ المجلة العربية "رياض               |        |
| IAP                                          | اخباری تراشوں کی یک جااشاعت              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | روزنامه الشرق الاوسط "كندن                   |        |
| IAP                                          | اردو نیوز کے تراشوں کی یک جااشاعت        |                                         | <b>YI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | روز نامه "الحياة" الندن                      |        |
| IAM                                          | اخبارى تراشول كانتخاب كى انترنيك پراشاعت |                                         | ٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الرباد المياه الراب                          |        |

| €9€    | محدث اعظم حجاز کی وفات اور سعودی صحافت                 | €8≯  | محدث اعظم حجاز کی وفات اور سعودی صحافت ﴿ 8 ﴾ |           |  |
|--------|--------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-----------|--|
| ۳۲۸    | محدث حجاز كاقلم روال دوال                              | IAA  |                                              | باب چھارم |  |
| rt/A   | شخ ابو برالجزائري                                      | IAY  | شخضيات ايك نظريي                             |           |  |
| 279    | قلمی جنگ کا آغاز                                       | r+1  | شخضيات كالتعارف                              |           |  |
| pr-    | شيخ عبدالله بن سليمان منيع                             | P*1  | ديكرعرب شخضيات كالعارف                       |           |  |
| mm!    | دارالافتاءرياض                                         | mı   |                                              | بابپنجم   |  |
| · pupp | شيخ حمود بن عبداللد تو بجري                            | rir  | محدث جاز كامسلك                              |           |  |
| mme    | جشن ميلا والنبي ملته ليتهم يرمز يدكتب                  | rir  | فتأوى سيدعلوى مالكي                          |           |  |
| ٣٣٥    | شيخ سير يوسف بن بإشم رفاعي                             | . mm | "أتحاف ذوى الهمم" كاشاعت                     |           |  |
| mmy    | شیخ سید یونس بن ابراهیم سامرائی                        | m/L  | شغ عبدالقا در سندهی                          |           |  |
| rrz .  | شیخ راشد بن ابراهیم مریخی                              | mr.  | مولدابن ديبع برشحقيق واشاعت                  |           |  |
| PT2    | مراکش کے دولیل القدرعلاء                               | mr.  | شيخ عبدالله بن حميد                          |           |  |
| ۳۳۸    | شيخ حسن طنون                                           | rri  | شيخ عبدالعزيز بن باز                         |           |  |
| mma .  | شيخ مصطفى بن عبدالقا درعطا                             | rrr  | الموساد الروى يرحقين واشاعت                  |           |  |
| 449    | شيخ عبدالرطن بن ابوبكر آلملا                           | rrr  | يندرهو ين صدى جرى كا آغاز                    |           |  |
| July+  | محدث حجازى اجم ويادگار كتاب                            | rr   | "الذخائر المحمدية"كا اثاعت                   |           |  |
| rrr    | "مفاهيم يجب ان تصحح"ك چندمقرظين                        | rr   | علماءسپريم كونسل                             |           |  |
| roi .  | سعودی وزیراوقاف                                        | mer  | علماء سپر يم كونسل كى كارروائي               | -4        |  |
| roi    | شیخ اسلعیل بن محمد انصاری<br>شیخ اسلعیل بن محمد انصاری | rro  | سيريم جود يشنل كونسل ميس طلي وساعت           |           |  |
| ror    | شخ سيراني الحسنين عبدالله هسنى بإشمى                   | Pry  | شخ سليمان بن عبيد                            |           |  |
| ror    | محدث ججازى معركة الآراء مزيد تفنيفات                   | PFY  | مسلك سواد إعظم براستقامت كي اعلى مثال        |           |  |
| ror    | محدث عبازى مخالفت ميس مزيد مواد                        | PTZ. | علاء سيريم كونسل كى مزيد كارروائي            |           |  |
|        |                                                        |      |                                              |           |  |

#### حرف محبت

موت ایک افل حقیقت ہے، جس سے مفر کمکن نہیں -- اس دنیائے ہست و بود میں جو آیا، اسے دار فتا سے دار بھا کی طرف بہر حال سفر کرتا ہے:

ہر آل کہ زاد بہ ناچار بایڈ ٹوشید
زجام دہر مئے 'دئی گُل مَنْ عَلَیْ ہِا فَان' نوشید
جانے روزانہ کتے ہی مسافر عالم آخرت کی طرف روانہ ہوتے ہیں، تا ہم ان میں کھا لیے افراد بھی ہوتے ہیں، جن کی رحلت کسی ایک فرد یا خاندان کے لیے نہیں بلکہ پوری ملت کے لیے کسی عظیم سانے سے کم نہیں ہوتی -- موتُ العالم موتُ العالم موتُ العالم السے ہی چیدہ و چنیدہ رجال دین میں نہایت ہی متاز و منفر داور گجوب و مقبول شخصیت اسے ہی جن کے سانحہ ارتحال کا صدمہ پورے عالم اسلام بالحضوص عالم عرب نے شدت سے محسوں کیا ---

| €10 € | محدث اعظم حجاز کی وفات اور سعودی صحافت     |
|-------|--------------------------------------------|
| ray   | محدث بحازى تائيد مل مريد مواد              |
| ron   | ڈ اکٹر عمر عبداللہ کامل                    |
| ۳4.   | اسلاميانِ پاك د مندكامو قف                 |
| male  | محدث جاز کی منج                            |
| rzr   | بابشم                                      |
| 474   | محدث بجازى ياد                             |
|       | محدث حجازى وفات اورپاك د مندكي ار دو صحافت |
| PZA   | حواله جات و حواشی                          |
| PAI   | فقرست مصادر و مراجع                        |
| MAP   |                                            |

ااساره میں بعد مغرب حرم نبوی میں صف کے مقام بران سے ملاقات ہوئی تواینے ہاں لے گئے اورمعقول ومنقول اورفروع واصول مين الني تمام مرويات اورمسلسلات كي تحريري اجازت ے نواز ااور اس وقت تک کی اپنی تمام دستیاب تصانیف کا ایک سیٹ عنایت فرمایا ---آپ کواسے والد گرامی سیدعلوی بن عباس عظیم کے علاوہ متعدد جلیل القدر اسکہ ومحدثین سے اجازت حاصل ع---

أب في قرآن، حديث، فقه، اصول، عقائد، تصوف، سيرت، تاريخ وغيره موضوعات يركم ويش ايك سوكت تصنيف كيس، جن مين ٥ ..... محمد التفاييم الانسان الكامل ٥ ..... مفاهيم يجب ان تصحح ٥ ..... شرف الامة المحمدية ٥ ..... شريعة الله الخالدة ٥ --- في مرحاب البيت الحرام ٥ --- حول الاحتفال بالمولد النبوي ٥ --- تاريخ الحوادث والاحوال النبوية لطورخاص قابل ذكر بي --- مفاهيم مي اللسنت وجاعت ك عقائد ومعمولات كوقرآن وسنت كے دلائل سے ثابت كيا ہے، اس كتاب كاروال دوال ترجمه

بلاشبه آپيل القدر عالم دين ، ژرف نگاه تق ، صاحب طرزمصنف ، تجريدكار درس ، بلندياية مقرر عظيم مفكرة بنحراستاذ ، مكتدر افقيه، صاحب بصيرت مرشدوم إن ، عالمي بلغ ، مرجع خلائق اورقا كدور بنما تق --- موصوف وسعت نظر، وسعت علم، وسعت ظرف، وسعت مطالعه، ذ كاوت طبع، رسوخ في العلم والعمل مين اپني نظير آپ تھے--- وہ نجابت وسعادت اور شرافت ووجابت كے مجمد تھے، ابن الفر ارى كايشعران پركتنا صادق آتا ہے:

كان الثرياع لقت في جبينه وفى خدة الشعرى وفي وجهه القمر وه علمي كامول يربهت خوش موت ---حفرت سيدى فقيد اعظم قدس سره العزيز کے فقہی شاہ کارفناوی نوربی کے بارے میں تفصیلات جان کر بے حدسرور ہوئے اوراسے وقت كى اہم ترين ضرورت قرار ديا ---

١٥ رومضان المبارك ١٣٢٥ هـ/ ٢٩ راكويرم ٢٠٠٠ ورة بائي شهرمك كرمديس ايخ خالق حقيقي

سروقد،سفيدرنگت،خوبصورت،سياه آئميس،كشاده جبين،سليق اورقريخ كى دارهى، زبان صاف اور شت، جیسے کوروسنیم سے دھلی ہو، اجلا، بداغ اور سفید و براق لباس ، سرپر سفيد عمامه، جلال و جمال كاحسين امتزاج ، متانت و شجيدگى كاپيكردل نواز ، فكرودانش مين ممتاز ، عالمانه وقار، بزرگانه اطوار، مجسمهٔ زمدوایتار، مجامدانه کردار، خوش گفتار، حسین صورت، لطیف سیرت، جامع شرافت، سرایا خیروبرکت، علوم مذہبی میں دست گاہ، علوم عصری سے آگاہ، تقریر و ترکیر میں يكدوطاق، نهَادَةُ اللَّهُ بُسُطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ كَمُصِداق--يقعالمعربك نام ورعالم وين محدث ججاز فضيلة الشيخ سير محم علوك ما لكي قدس سره العزيز:

بهار عالم حسنش ول و جال تازه مي دارد به رنگ اصحاب صورت را به بو ارباب معنی را

موصوف كاشارعالم اسلام كان چند چيده وبرگزيده افراديس بوتا بجوايي علم وفضل، تحقیق و کاوش اور وسعت قرونظر کی بنایرامت مسلمه کے دلوں کی دھر کن اور مرجع عقیدت و محبت بیں---علامہ محمعلوی مالکی ، حنی سید تھے، آپ کا خاندان علم وفضل کا امین چلاآ رہاہے، اورسال بإسال عم مجدح ام من درس وقد رايس، خطابت اورعلم حديث وعلوم ديديد كى تروت واشاعت كى خدمات سرانجام ديتار با--حفرت محدث حجاز اعلى تعليم يافته تقي انهول فن حديث مين جامعداز ہرسے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ،طویل عرصہ تک مجدحرام میں اپنے والدگرای كى مندندريس پرچلوه افروز بوكردرس مديث دية رې--- نداءالاسلام ريديو سے بھى آپ كى كى كوزنشر موت رے---الله تعالى نے آپ كو برى وجابت اور مجوبيت سے نوازا تھا،علمی حلقوں خصوصاً نوجوانوں میں برے مقبول تھے،عرب دنیا کے بعض علماء نے آپ کواس صدى کا مجد دقر ارديا ہے---

احقر کوآپ سے عرصد دراز سے نیاز حاصل تھا،سند قو تھیک سے یا زنیں لیکن اتن بات یقنی ہے کہ پہلے پہل مدینہ منورہ میں شیخ عادل عزام کے ہاں ایک محفل ذکر میں آپ کی زیارت اورخطاب سننے کاموقع ملاءتب کھلا کہ وہاں آپ کا خطاب کتنامقبول اور کس والہاندا تدازین عاجاتا ہے---اس کے بعد کی مرتبہ آپ کی زیارت سے متفیض ہوتا رہا--- رمضان المبارک پیش نظر کتاب 'محدث عظم جازی وفات اور سعودی صحافت' چھابواب پر شمل ہے: پہلاباب حضرت محدث حجاز کا تعارف، اسلامیان پاک و ہند سے ان کے روابط، نماز جنازہ تدفین کی تفصیلات پر شمل ہے ---

دوسراباب آند دی صحافت اور عرب ممالک ، سعودی عرب کی تاریخ ، سعودی صحافت کے خدو خال اور سعودی صحافتی اداروں اور اخبارات وجرائد کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔
صحافتی ضابط اخلاق میں دیگر امور کے علاوہ وہائی فکر پوری قوت سے غالب دکھائی دیتی ہے،
چنا نچہ چند برس قبل سرکاری مفتی اعظم بن بازنے ، جنہیں وزیر کا درجہ حاصل تھا، فتو کی جاری
کرتے ہوئے اخبار مالکان کو متنبہ کیا کہ وہ رسول اللہ میں تی کروضہ انور کے مواجہ پشریفہ کی تصویر شائع کرنے سے اجتناب برتیں ، کیوں کہ اس سے معاشر سے میں قبور کی تعظیم و تو قیر کا شاری تصور ایجر نے کا احتمال ہے۔۔۔[زیر نظر کتاب ، صفح ۲۳]

تیراباب براہ راست موضوع ہے متعلق ہے، اس میں حضرت محدث جازی وفات پر
سعودی اخبارات و جرائد میں شاکع شدہ موادی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔۔۔
چوشے باب میں ان شخصیات کا تعارف پیش کیا گیا ہے، جنہوں نے خود آ کرتعزیت کی،
بیانات بھجوائے یا کسی حوالے سے محدث جازسے ان کاتعلق رہا۔۔۔تعزیت کنندگان میں
صف اوّل کے صحافی ، اشاعتی ادار ہے، عزیز وا قارب ، اہل محلّہ ، علماء، دائش ور مفکرین ،
محدرم ملی کے ایک و خطباء ، مجلس شور کی کے صدر ، رابطہ عالم اسلامی کے سابق جزل سیکرٹری،
محدرم ملی کے ایک و خطباء ، محل کے بادشاہ ، ولی عہد و نائب اوّل وزیر اعظم ، نائب دوم
ہدیراعلی ، غیر ملکی وزراء و جج ، ملک کے بادشاہ ، ولی عہد و نائب اوّل وزیر اعظم ، نائب دوم

ا کابرعلماء، لا کھوں عوام غرضیکہ بھی طبقات وم کا تب فکر کے افرادشامل ہیں--شخصیات کے تعارف سے اندازہ ہوتا ہے کہ عالم عرب کی کتنی ہی شخصیات ہیں، جو
الم سنت کے عقائد ومعمولات کے فروغ کے لیے کام کررہے ہیں اور میلا دیاک کی محافل
کے انعقاداورادب و تعظیم نبوی اور محبت مصطفوی کو عام کرنے میں کوشاں ہیں--- جیزا ھی

وزیراعظم ووزیردفاع،وزیرداخله، گورز مکه مرمه، شنرادگان،ایران ولبتان وسعودی عرب کے

سے جا ہے۔۔۔ بیز جملی حلقوں میں شدید رنج وغم سے سی گئ ۔۔۔ اہل علم نے آپ کی رحلت کو ملت اسلامیہ کے لیے ایک عظیم سانحہ قر اردیا ہے۔۔۔ احقر ان دنوں مدینہ منورہ میں حاضرتھا، وصال کی خبر سی تو ایک سکتے کی کیفیت طاری ہوگئی، دل ود ماغ ما وف ہو کر رہ گئے۔۔۔ ان کا وجود با جود اللہ تعالیٰ کی نعمت عظلی تھا۔۔۔ ان کی موت علم وعر فان اور تحقیق وکاوش کی موت اور آبروئے فضل و دانش کا سانحہ ہے۔۔۔ وہ کیا گئے کہ علم وفضل جلم و وقار، نظافت و طہارت اور حمیت و غیرت سب کوایئے ساتھ لے گئے:

رفتم و از رفتن من عالمے تاریک شد من گر شمعم چول رفتم برم برہم ساختم محدث حجاز کا وصال پوری ملت اسلامیہ، خصوصاً اہل سنت و جماعت کے لیے عظیم سانحہ ہے، ان ایک رحلت سے اہل سنت پہتم و بے سہار اہو کررہ گئے ہیں:

ماكان قيس هلكه هلك واحد

بعض عینی شاہدوں نے ان کے جنازے کے ظلیم اجتماع اور جذباتی مناظر کی روداد سائی کہ
اس موقع پرنو جوان ڈھاریں مار مار کر رور ہے تھے اور جانے کتنے ہی خمین ہوش وحواس کھو بیٹھے۔۔
جتازہ ویڈ فین کے موقع پر حدثگاہ تک انسانی سمندر موجر ن تھا۔۔۔ جنت المعلی کا
وسیج وعریض قبرستان ،اردگرد کی سرکیس ، بلند کھارات اورگردونواح میں موجود بل ،غرض ساراعلاقہ
انسانون سے اٹا پڑاتھا۔۔۔شدت از دھام کا اندازہ اس امر سے بخو بی لگایا جاسکتا ہے کہ
اس موقع پر امن عامد قائم رکھنے کے لیے حکومت کی جانب سے کم وبیش پانچ ہزار پولیس اٹل کار
متعین تھے۔۔۔

حضرت محدث تجازی رحلت اور آپ کے جنازہ کے تاریخی اجتاع کو مرب صحافت نے غیر معمولی اہمیت دی --- خبروں ، تعزیق مضامین و بیانات کا سلسلہ بعقوں جاری رہا اور تقریر وقتح میر کے ذریعے آپ کی خدمات جلیلہ کو زبر دست خراج محسین پیش کیا گیا --- زیر نظر کتاب اس موضوع پر محیط ہے ---

ی تبلیغ درست نہیں، وہ گراہی وبدعات کوفروغ دینے میں مصروف، ان کی کتب خرافات سے پر اور وہ شرک و بت پرستی کے مبلغ ہیں، البذا ان کی اصلاح اور توب کی ضرورت ہے---بصورت ويكر جمله مركرميون منجد حرم مين حلقه درس كاانعقاد، ريديو و ثبلي ويژن برتقارير، اخبارات وغيره مين تحريرول كى اشاعت نيز بيرون ملك سفر پر يابنديال عائد كى جاسكتى بين، تا كرآپ اسلامى دنياميس اسيخ باطل نظريات ند پھيلا كيس --ان تمام تر دهمكيول كے باوجود محدث حجاز نے عقائد حقد کی تلیغ جاری رکھی تو حکام بالاکوشکایت ارسال کی ، مگر آپ کی علمی وجاہت، عوام میں اثر ورسوخ اور ہرول عزیزی کی وجہ سے شاہی خاندان نے ان شکایات کا نوٹس ندلیا بلکہ مجلس کو ہدایت کی وہ علمی انداز میں ان کا جواب دیں--- چناں چے سعودی عرب کے چوٹی کے علماء نے آپ کے خلاف کئ کتابیں کھیں اور لاکھوں کی تعداد میں مفت تقیم کیں، بعض نے تو نہایت جارحاندانداز اختیار کیا اورانہیں طحد، زندیق، فاسق و فاجر بلکہ کا فراور واجب القتل قرارديا---اس مرحله براسلامي دنيا كمتعددا كابرعلماء في سواد اعظم اللسنت كے معتقدات اور محدث حجاز كا بحر بور دفاع كيا اور آپ كى حمايت و تائيد ميں كتابيں اور مضامين تحرير كي---يتمام تفصيلات قابل مطالعه بين--

كتاب كا آخرى اور چھٹاباب انتهائى مخضر ہے،جس ميں محدث جاز كے پہلے عرس ك موقع پر ذرائع ابلاغ ميں پيش كيے كئے موادكي تفصيل بيان كى كئ ہے، نيز آپ كے وصال کے موقع پریاک و ہند کے اردورسائل وجرا کد کے تعزیتی ادار یوں اور شذروں کا مخقر تذكره ب--عرس كوالے سے ايك دلچسي معلوماتى اقتباس ملاحظ فرمائيں: "عرس" كالفظ عربول كے بال شادى و وليمه كے معنى ميں رائح ہے، جب كداردودنيامين يجىلفظ الل الله كى يادمين منعقده سالان تقريب واجتماع كے ليے بطوراصطلاح مستعمل ہے۔ایی تقریب کے لیے عرب دنیا کے مختلف ممالک وعلاقوں میں متعدد الفاظ واصطلاحات رائح بين جيسا كهمرائش مين اسے "موسم" الجزائر مين "زرده" اورمصر وغيره مين"مولد" بعض جكه "حضرة" كيتم بين --- نيز جنوبی یمن وغیره مین 'حکول'' کہاجاتا ہے،جب کمرب صحافت میں اس کے لیے

الله احسن الجزاء

باب پنجم میں محدث تجاز حفرت شیخ محر مالکی کے مسلک کے حوالے تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا ہے---موصوف اہل سنت وجماعت کے عقائد و معمولات پر عامل اوراس کے ترجمان وسلغ تھے--آپ کے والدگری کے اساتذہ ومشائخ میں شخ احدزینی وحلان، امام يوسف بن المعيل نبهاني اور يختخ محد زامد كوثرى وينيز ايساساطين علم وفضل اورا كابرين الل سنت شامل تھے، جنھوں نے اپنی تعلیمات وتصانیف کے ذریعے اسلامی تعلیمات کی توضيح وتشرت اورعقا كداسلاميك دفاع مين عمر جرجدوجهدى --- محدث فجازن بهي بدى استقامت وجرأت كے ساتھ عقائد اسلاميد كى تشريح ميں اپنى صلاحيتيں وقف كرويں--وہ خود بھی بڑے اہتمام کے ساتھ محافل میلاد کا انعقاد کرتے اور اندرون و بیرون ملک ديكراحباب كى دعوت يرجعي اليي بابركت محافل مين شركت اورخطاب فرمات --- آپ نے ميلاد كموضوع يركى الم كتبش كغ كيس، جن مين ايك الم كتاب "باقه عطرة من صيغ المولد و المدائح النبوية الكريمة "ج،جس مس من الماميك جيرعلاء كرام كى سات تصانیف اورمشهورشعراء کا نعتیه کلام شامل ہے--- ای طرح حاضری در رسول، توسل، شفاعت علم غيب، حاضروناظر، ميلاد، كرامات اورسواد اعظم كريگرعقا كدومعمولات يرمني كئ كتب تصنيف كيس--

ہم عقیدہ لوگوں اور سازگار ماحول میں کام نبیتاً آسان ہوتا ہے مگر ایک ایسے ملک، جس کی سرکاری و مذہبی قیادت آپ کے افکار ومعتقدات کی سخت مخالف تھی، میں رہ کر عقائد حقد کی تبلیغ کرناء آپ کی بلند ہمتی اور جرائت و بہادری کا مند بولتا شوت ہے---آپ سل كل ند تقى، بلك فلوس عقا كد ك حامل مصلب عالم دين تق---

ان عقا كدونظريات كى ترجمانى كى پاداش مين آپ كوجن جانكاه مزاحمول سے نبردآ زمامونا پڑاءاس کو بچھنے کے لیے زیر نظر کتاب کے باب پنجم کامطالعہ ضروری ہے---سعودى عرب كاعلى اختياراتى اداره بريم جود يشل كونس في محدث تجاز كعقا كدوتصانيف اورسر گرمیوں کا تختی سے نوٹس لیا اور آپ کے خلاف عدالتی کارروائی کی اور قرار دیا کہ شخ محم علوی باب اوّل

بالعموم 'ذكری سنویة " کی اصطلاح مرق ج ، جو برفر دسلم وغیر مسلم کے لیے
مستعمل ہے ،اس کے متبادل اردومیں ' بری ' کی اصطلاح نے رواج پایا ' ۔۔۔
[محدث اعظم تجازی وفات اور سعودی صحافت ، صفح ہم عبدالحق انصاری صاحب متعدد تحقیق کتابیں تصنیف کر چکے ہیں ، زیر نظر کتاب سب سے ضخیم ، تحقیق اور مفید ہے ، جو اگر چہ محدث تجازی وفات اور سعودی صحافت کے حوالے سے تحریک گئی ہے ، مگر دراصل می عالم عرب میں عقا کدا بل سنت کی ایک عمدہ تاریخ ہے ،
مفید کتاب کی تصنیف پر فاضل مصنف لائق ہزار تیریک ہیں ۔۔۔اللہ تعالی ان کے علم وعمل میں مفید کتاب کی تصنیف پر فاضل مصنف لائق ہزار تیریک ہیں ۔۔۔اللہ تعالی ان کے علم وعمل میں مفید کتاب کی تصنیف پر فاضل مصنف لائق ہزار تیریک ہیں ۔۔۔اللہ تعالی ان کے علم وعمل میں مفید کتاب کی تصنیف پر فاضل مصنف لائق ہزار تیریک ہیں ۔۔۔۔اللہ تعالی ان کے علم وعمل میں مفید کتاب کی تصنیف پر فاضل مصنف لائق ہزار تیریک ہیں ۔۔۔۔اللہ تعالی ان کے علم وعمل میں کتند فیل کی کتاب کی کت

کتاب کی اہمیت و ثقابت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا کہ اس کے مآخذ و مراجع
کی تعداد ۱۳۳۱ ہے، جب کہ جواشی ۷۵۹ ہیں، جولائق مطالعہ اور معلومات کا خزینہ ہیں۔
ان میں بہت سے رجال دین اور اہم تصانیف کے بارے میں بہت مفید تفصیلات آگئی ہیں،
مثلاً امام مالک، امام احمد بن خبل، قاضی عیاض پیشین اور ان کی تصنیف الشفاء، امام پوجری مینید
کے حالات اور تصیدہ بروہ پر کام کی تفصیلات، نیز مختلف عرب چینلو پر تصیدہ کے اشعار نشر کے جانے
کی تفصیلات، حافظ ابن کشر، امام جلال الدین سیوطی، ملاعلی قاری پیشین اور عہد حاضر کے
گئی علاء و مفکرین کے کام کے بارے میں قابل قدر معلومات سے حواثی کی اہمیت میں
ہیں بہااضافہ ہوگیا ہے۔۔۔۔

فقيه اعظم يبلى كيشنز كاعزاز بكروه اليي بلند پاييلمي و خقيق كتاب شائع كرر باب-

(صاحب زاده) محمد محت الله نوری مربراعلی ماه نامه نورانحبیب بصیر پورنثریف مهنتم دارالعلوم حنفیه فریدیه بصیر پورضلع او کاژا

امت مسلم کو برافسوں ناک خبرساتے ہوئے جھے ریٹے وطال ہور ہا ہے کہ آج عالم اسلام کے عظیم رہنما، عالم جلیل ومحدث، ہمارے حبیب، فضیلة الشیخ ڈاکٹرسیدمحمد بن علوی مالکی سنی نے ایک بحربورزندگی گزار کر مکنم مرمد می وفات پائی اوربی کرنماز جعد کے فوری بعد ہم ان کی عاتبان فماز جنازه اواكري كير حمة الله عليه

يدوروناك اطلاع ياكريفين نبيس آيا اورذ بهن من جوكرره كيا \_ پرخيال آيا، عين ممكن ب، مجھے سننے و مجھنے میں کوئی مغالط ہوا ہواور الله کرے کہ میں غلط ثابت ہو جا ول البدا مزيدتاكيدى غرض ساى وقت فون ربعض احباب سرابط كيا ليكن وواس نا كمانى حقيقت س بخبر تھے۔اب جس نے بھی سادھک سے رہ گیا۔ بالآخر کی ذرائع سے اس سانحد کی تقديق موكى، جب كهكان سنفاورول مان كوتيارند تقارر بام الله كا

المستقلة ثيلى ويژن چينل

لندن میں قائم عربی کا تھی میلی ویژن جینل 'السست فلی : 'ان دنول تصوف کے مؤيدين وخ الفين كررميان ايك طويل مناظره بعنوان التصوف والمتصوفة في ميزان الشريعة "روزان نشركرد باتفارا] اور٢٩ راكوبركي رات اس كي في قط براوراست آر ہی تھی،اے ویکھنے کے لیے ٹیلی ویژن آن کیا،تو مناظرہ کے میز بان ڈاکٹر محمد حامدی ہاشی نے آغاز میں بی بتایا کہ سعودی عرب سے میرے عزیز دوست ادیب ومصنف، ملک شام ك باشده في عبدالله زنجير فون يرجم اطلاع دى كه قطبًا من اقطاب التصوف في الكي آج منح وفات یا گئے۔اللہ تعالی ان پر بے بہار حتیں نازل فر مائے اور مغفرت، نیز متعلقین کو

العربية ثيلى ويژن چينل

شاہ فہد کے قریبی رشتہ وار کی ملکیت ،عرب دنیا کے عالمی خبروں کے لیے محق المم عربي ليلي ويران فييل "العربية" ووقات كلطويل فيرا محل محدث مكة الذي ان عج المؤسسة الدينية السعودية"كعنوان عدم راكوركونشركي من يقرياً بسمر الله الرحمان الرحيم

عرب دنیا کے اکثر ممالک میں رواج ہے کہ دار الحکومت یا ملک کے دیگر شہروں میں سے كسى البهم مجد سے خطبدونما في جعد كى ادائيكى ريد يو وثيلى ويژن برسال بھر براوراست نشر كى جاتى ہے۔ متحدہ عرب امارات کی اہم ورتی یافت ریاست وبئ بھی اس نیک عمل میں پیش پیش ہے۔ سما دہنی ٹیلی ویژن چینل پر وفات کی خبر

١٥رمضان البارك ١٣٢٥ ه، مطابق ٢٩ راكة بر٢٥ -٢٥ وكى بات ع كدراقم السطور في خطبہ جعد سننے کے لیے ٹیلی ویژن آن کیا اور اس کے لیے" اوی "نامی دی کے عربی چینل کا انتخاب کیا، جس پرمصر کے ایک عالم جلیل، جن کا نام غالبًا شیخ محمد ابولیاتی تھا، دبئ کی کسی مركزى مجديين خطبه جعدد سارع تقاور خطاب آخرى مراحل يرتفاءتب انهول فرمايا، اس خاندان کے جداعلیٰ حضرت سیدادریس بن عبدالله کامل حسی میشند (وفات ۷۷۱ها عظیم الشان مزارم اکش کے شہر ' ذر ہون' میں واقع ہاور آھیں اس خطہ پروہی اہمیت ومقام حاصل ہے، جو پاک و ہند میں امام الصوفیہ خواجہ سید معین الدین حسن ہجزی چشتی اجمیری میں یہ (وفات ١٢٧٥/١٢٥) كوب\_[٣]

آپ کے بیٹے وسلطنت ادریسیہ کے دوسرے حکم ان حضرت سید ابوالقاسم ادریس ین اور اس بن عبدالله کامل حنی تشالیه (وفات ۱۲۱۳ه / ۸۲۸ء) مراکش کے اہم شہرفاس كى بانى تھے، جہال ان كامزار واقع ہے اور آپ "قطب فاس" نيز"مولا كى اور ليس ثانى" كالقاب ع شهور بين -[۵]

مكه مرمه آمد كے بعد بھى اس خاندان نے علم وضل ميں نام پايا اوراس ميں متعدو جیدعلاءومشائخ ہوگزرے، جن کے نام بہ ہیں:

شيخ سيد عباس بن عبد العزيز بن عباس بن محمد مالكي ﷺ (وقات ١٩٣٥/٥١٣٥١م)

معجد حرم کے مدرس وامام وخطیب، ہاشمی عہد کے سفیر، قاضی، صاحب تصانف۔[۲]

شيخ سيد محمد بن عبد العزيز بن عباس بن محمد مالكي رين (وقات ١٣١٢ه/١٩٨٩)

مسجد حرم کے امام وخطیب، حافظ وقاری، عین عالم شباب میں وفات یا کی۔[2]

شیخ سید علوی بن عباس بن عبد العزیز مالکی ﷺ (وقات ١٩٩١ه/١٤٩١ع)

مجدحرم كيدرس وامام، حافظ، شاعر، صاحب تصانف\_[٨]

محدثِ اعظم حجاز کا تعارف

سیخ سید محمد حسن بن علوی بن عباس بن عبد العزیز مالکی کی ولا دت ۱۳ ۱۳ اه/۱۹۳۳ و و

یا پچ مطبوعه صفحات پر مشمل پینجراس چینل کی ، نیز دیگر دیب سائٹ پر تا حال موجود ہے [۴] جس میں زندگی کے آخری لمحات، وفات و جنازه، علم یخدے اختلافات کے اہم نکات، نير مخقر سواني خاكرالك الك عنوانات ك تحت دي ك ين -

اس میں ہے کہ سعودی عرب کی روایتی دینی قیادت سے اختلاف رکھنے والے ا ہم علماء میں سے ایک ،محدثِ مکہ ، ڈ اکٹر محد علوی مالکی کو مکہ مکر مدمیں سپر دخاک کر دیا گیا۔ ال موقع يرمكه كرمه اور بابرسان كى آخرى رسومات ميل شركت كيم وجودلوگول سے حرم شريف اور قبرستان "المعللي" كاروگروكي سركيس بحركتيس مجدحرم ميس نماز جنازه ميس ہزاروں مجعین و مریدین شریک ہوئے۔ پھر تقریباً ایک میل کی مافت پر قبرستان "المعلى" تك آپ كوكاندهول يرك جايا كيا-

وفات سے چند گھنے قبل آپ نے گھر پردرس دیا،جس میں چھسوے زا کرطلباء حاضر تھے۔ شام كقريب ان كى بېنىن آخرى دىداركى ليے آپ كى كر آرى تھيں ، تو گاڑى جوم كے باعث مزل تك يَنْ فِي مِن كامياب نبيس موسكى ، حتى كدانهيس روزه بهى گاڑى ميس بى افطار كرنا يرا، پھر پولیس کی بھر پورکوشش کے بعدرات کھل پایا اور گاڑی گھر تک پینی اس موقع برموجود لوگوں کے روزہ افطار کے لیے محلّہ رصیف، بلکہ اردگردمحلوں کے باشندوں نے طعام کا وسیج اہتمام کیا۔ جنازہ کے مختلف مراحل پر دسیوں کیمرے دیکھنے میں آئے، جوالوداع لمحات کے ان مناظر کو محفوظ کرد ب تھے۔ادھر قبرستان کے گردونواح کی سر کیس اوروہاں سے مجدحرم جانے والے تمام راستے پولیس نے پہلے ہی گاڑیوں کی آمدورفت کے لیے بند کرر کھے تھے۔ العربية يرتشري كي اس خريس آپ كاسواخي خاكه مسيرة شيخ الصوفية بمكة"

کے دیا عنوان سے درج ہے۔

خاندانی پس منظر

ع سيد حمد مالكي ادريسي صنى ميد جن كي وفات كي خرعرب ذرائع ابلاغ كوسط گزشتہ سطور میں درج کی گئی، ان کے اجداد ملک مراکش ہے جرت کر کے مکہ مرمدا ئے۔

اردو،انگریزی،انڈونیشی وغیره زبانول میں تراجم ہوئے۔ایک ایم تصنیف "صفاهید یجب ان تصحب " يراسلامي ونيا كمتعددمشا ميرعلاء في تقاريظ كميس اوراس كركياره س دائدایدیشنان کی زندگی میس شائع ہوئے۔

آپ کی تصنیفات کی مقبولیت کاکسی قدر اندازه اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ لوگوں نے کتب تصنیف کر کے ان کے نام سے شائع کرنا شروع کرویں جتی کہ آپ کو ال فعل كى با قاعده رويد كرنايرى - چنال چدا يك انترويويس فرمايا كـ "ادعية و صلوات" نامی مطبوعہ کاب جھ سے منسوب کردی گئ ہے، جب کہ سیمیری تالیف نہیں۔ نیز حضرت سیدہ فاطمہ زہراء دالی کیا ہے کوئی کتاب تالیف نہیں کی، جب کہاس موضوع برایک کتاب

میرےنام سےمنسوب کی گئی۔[۱۳]

میخ سید گھ ماکلی کی خدمات وعلمی مقام کا اعتراف کرنے والوں میں مراکش کے باوشاہ سيدس دوم (وفات ١٣٢٥هم/١٩٩٩ء)، متحده عرب المارات كي حاكم في زايد بن سلطان النهيان (وفات ١٣٢٥ه/ ٢٠٠٩ ع) اور برونائي كے سلطان حسن بلقيه وغيره اسلامي مما لك يربرابان شائل ہیں۔علاوہ ازیں عالم اسلام کے مؤ قر تعلیمی ادارہ از ہریونی ورٹی قاہرہ نے ارصفر ۱۳۲۱ھ/ ٢ رئى ٠٠٠٠ ء كوآپ كاعز ازيس خصوصى تقريب منعقد كرك والحى لقب "روفيس"، نيز لي التي وي كاعز ازى سند پش كى-[١١٦]

شیخ سید محد بن علوی مالکی اینے دور میں اسلامی علوم کے اہم مدرس مسلغ،مشد، محدث اعظم عجاز، شخ العلماء، مربى ومرشد، مفتى مُداهب اربعداورا بهم سيرت نگار تقر ڈاکٹر زہیرجیل کتی تی نے ان کی خدمات کا حاطرتے ہوئے کھا:

"آپ يندرهوي صدى جرى ك"مجدد اسلام" بين"---[10] اورجيما كداويركزراءوفات كموقع برالمستقلة ملى ويران جينل بركها كياكه

آپ کے اکلوتے بھائی شخ سیرعباس بن علوی مالکی ﷺ بھی علم وفضل میں متاز اور

مكة كرمه مين موئى \_آپ كاپيدائق نام "محرصن" إو]جب كه بعدازال فقط" محر"ك نام سے جانے گئے[۱۰] آپ کا خاندان مالکی الهذہب ہے اور اس کے تمام افراد سے صفت این نام کے ساتھ لکھے ہیں، نیز رہائش گاہ مُلّہ مَاصَيْفَه مَد مُرمد بھی 'بیت المالکی'' کے نام سے مشہور زمانہ ہے۔ آپ نے مکہ کرمہ میں تعلیم پانے کے بعد مراکش،مصراور پاکتان وہند کے سفركر كے وہاں كے اہم تعليمي اداروں، نيز اكابر علاء سے اخذ كيا اور از ہر يوني ورشي قاہرہ سے "الامام مالك و جهوده في الحديث النبوى الشريف"كعنوان عِحْقيق انجام دے کریں ایک ڈی کی۔

٨١رجب ١٣٨١ ه ١١١ ارنوم ١٩٦٧ء كوآب ك والدشخ سيدعلوي مالكي ميليد ن جمع اسلامی علوم میں اجازت وخلافت عطاکی [۱۱] نیز دیگرمواقع پر مکه مکرمه کے یانج مشاخ نے شيخ سيدمحم مالكي كوصوفيه كے سلسله قادر سيمين خلافت عطاكى -[17]

١٩٥٠ه ع ١٩٩١م ١٩٩١م ١٩٤١ء تك كورنمنث شريعت كالح مكمرمه ميل یروفیسر تعینات رہے اورایے والدگرامی کی وفات کے بعدان کے معمولات ، مجدحرم میں درس، ریڈیو پر تقاریر، رابط عالم اسلامی کے سالانداجماع میں تقریر کے سلسلہ کو آ کے بوھایا۔ ۱۳۹۹ھے ۱۳۰۱ء تک تلاوت قرآنِ مجید کے سالانہ عالمی مقابلہ کی متحق کمیٹی کے صدر دے اورآپ اس کے اولین صدر تھے۔ مراکش میں ہرسال منعقد ہونے والی''امام مالک عالمی کانفرنس' کے متعددا جلاس کی صدارت کی۔

1929ء میں پروفیسر کی سرکاری ملازمت سے خود متعنی ہوئے اور پھر عمر مجرآ زادانہ طور برتبليغ اسلام اورعقا ئدومعمولات اللسنت كى توضيح وتشريح مين مصروف رہے۔اپ گھركى وسيع وعريض جارد بواري مين عالمي ديني مدرسة قائم كياء نيز مختلف اسلامي مما لك مين تقريباً ایک سومدارس آپ کی سریر تی میں روبھل ہوئے مختلف ممالک کے لاتعداد تبلیغی دورے کیے نیز متعدد عالمی کانفرنسوں میں شرکت کی۔

مختلف موضوعات پرسو کے قریب کتب تصنیف و تالیف کیں ، جن میں ہے بعض کے

سلسله میں اجازت وخلافت یائی [۲۷] نیزیماں کے دیگر علاءے اخذ کیا۔ أتنده ايام ميں ياك و مندك لا تعداد الل علم في خود شيخ سيد محمد مالكي سے زباني ياتح ريى سندروایت واجازت یائی۔ایے چندمشاہیر کے اساع گرامی بیبان

ادارہ مسعود بیکراچی کے سر پرست و ماہر رضویات پروفیسر ڈاکٹر محمد معود احمد مجد دی[۲۷]، جامعه نظاميه رضويه لا مورك سابق شخ الحديث مولانا محم عبد الحكيم شرف قادري [٢٨] نيز ان کے فرزند ڈاکٹر متاز احمرسدیدی از ہری [۲۹]، دارالعلوم حنفیہ فرید سے بصیر پور کے ناظم اعلیٰ صاحر اده مفتی محر محت الله نوری [۳۰] منهاج القرآن يونی در شي لا مورك بانی وسر پرست روفيسر ۋاكىر مولانامحدطا برالقادرى [اسم]، لامجوركے بى مولاناعلى احدسند بلوى [سم]، بہاءالدین زکریالا تبریری ضلع چکوال کے بانی وناظم اعلیٰ پیرانور حسین شاہ نقشبندی، ماهنامة حجاز جديد ويلى كرابق الله يرمولانا يلين اخر مصباحى ،المجمع الاسلامى مبارك بوراعظم كرهكركن مولانا افتخارا حرقادري

يهال كيجن مشامير كساتهآب كى ملاقات تقى،ان مين صاحب تفيرضاء القرآن جسٹس مولانا پیر محمد کرم شاہ از ہری عیشہ نیز ان کے فرزند و دارالعلوم محمد پیغوثیہ بھیرہ کے موجوده مريرست صاجر اده محمدامين الحسنات شاه، جامعدا سلاميدلا جورك ناظم مفتى محمد خان قادرى، ی ثقافت مرکز کالی کٹ ہندوستان کے بانی وناظم قائداہل سنت مولانا ابو بکراحمہ قادری شافعی، فاضل بریلوی کے نبیره مولا نامفتی اختر رضاخان بریلوی از بری وغیرہم لا تعدادا کابرین شامل ہیں۔ جن كتب كاردوتراجم شائع موئ ،ال كام يوبي:

حول الاحتفال بالمولى النبوى الشريف، الذخائر المحمدية، نربدة الاتقان في علوم القرآن، شفاء الفواد في نهيامة خير العبادم محمد المُؤلِّكُم الانسان الكامل، المستشرقون بين الانصاف و العصبية،مفاهيم يجب ان تصحح،منهج السلف في فهم النصوص بين النظرية و التطبيق ادب الاسلام في نظام الاسرة علاوه ازي بعض اردورسائل ماه نامه "أعلى حضرت" وسه اور"ضياع حم" وسه انيز" نور الحبيب" آپ کے معاون رہے اور شیخ سید محد مالکی کے چھ فرزندان ہیں، جن کے نام یہ ہیں: احد عبدالله علوى على حسن حسين -حفظهم الله تعالى

آپ کے حالات وخد مات اہل مکہ مرمدنے ان کی زندگی میں ہی قلم بندوشائع کیے۔ چنال چرسن بن عبد الحي قزاز في اين كتاب "اهل الحجائن بعبقهم التاسيخي "مين [١٦] اوركرال عاتق بن غيث بلاوي في نشر الرياحين في تأريخ البلد الامين "مي [2] نيز دُاكْرُ مُحدُرُ بيرِ مِيل لَتِي في " "راجال من مكة المكرمة" ميل ورج كي [14] آخرالذكرني بعدازال آپ كاحوال يمتقل كتاب"المالكي عالمه الحجان "لكهي، جوے مهم صفحات يرشائع موئى [19] اور اہم صحافى ہاشم جحد لى نے طویل انٹرويوليا، جو وفات سے محض جھا اقبل روز نامہ 'عکاظ' 'میں متعدوا قساط میں شائع ہوا۔[۴۰]

اسلامیان پاک وهند سے روابط

شیخ سید محمد مالکی نے ہندوستان کا پہلاسفر کیا تو عربیں برس کے قریب تھی[۲۱] پھر عرجر اس خطہ یہ آمد کا سلسلہ نیز دیگر مقامات پر یہاں کے اہل علم سے ملاقات و تعلقات استوار رہے۔ يہلے خود يہال كے علماء ومشائخ سے استفادہ اٹھايا اور آئندہ ايام ميں يہاں كے علمي ذوق ر کھنے والے متعدد طلباء وعلماء نے آپ سے اخذ کیا نیز تصنیفات کے اردو تراجم کیے اور آپ کے حالات قلم بند کیے۔

جامعه منظر الاسلام بریلی ہندوستان کے مدرس مولانا ڈ اکٹر محمد اعجاز انجم لطیفی کے بقول آپ خانقاهِ عاليه بريلى شريف ميں حاضر موئے تھادراس حاضرى كوائے ليے سعادت دارين تصور کرتے تھے [۲۲] اور مولانا احمد رضاخان بریلوی ترفاللہ (وفات ۱۹۲۱ه/۱۹۲۱ء) کے فرزند مولانا محم مصطفیٰ رضاخان بریلوی عظیم (وفات۲۰۰۱ه/۱۹۸۱ء) آخری بارجج وزیارت ك ليے كي توومان في سير محمد مالكى نے ان سے اجازت وخلافت يائى - [٢٣]

مولانا ضیاءالدین احمد سیال کوئی مہاجر مدنی جناللہ (وفات ۱۹۸۱ھ/ ۱۹۸۱ء) سے سلسله قادريه مين [٢٨٧] اورمولانا عبدالغفورعباسي مبهاجر مدنى بينالية [٢٥] سے نقشبندي مجددي

آپ کی تقنیفات کے اردومتر جمین کے اساء کرامی یہ ہیں:

مولانا يليين اخر مصباحي مولانا دوست محدشا كرسيالوي، ماه نامه" آستانه ذكريا" ملتان كے سابق الله يرمير حسان الحيد ري سپروردي ، بريلي شبر كے مولانا محد احسان شاہدى ، مفتى محمد خان قادرى، علامه سيد اسرار بخارى، مولانا افتخار احمه قادرى، جامعه نظاميه رضويه لا بور كىدرى مولانا محصد اق بزاروى ،مولانا محماكرام اللهذابد، دارالعلوم محرية وثيه بهيره كافضل مولا ناظفرا قبال كليار بمولا ناغلام تصيرالدين چشتى \_

مريديراً لي مول الاحتفال بالمولد النبوى الشريف" اور مفاهيم يجب ان تصحح " كو في المينيش محى ياكتان عالى موع اورميلا والنبي ماليكم يركم كرمدك مشهور حقى عالم ملاعلى قارى وهنافية (وقات ١٠١٥م/١٠١٥) في كتاب "الموس، الروى في المولى النبوى "كم في الله سير محم ماكلى في السير تحقيق وتعليقات لكوكريبل يار شائع كرايا [٣٥]اس كابعي ايك عربي اليديش يهال سي منظرعام يرآيا-

آپ كى تقنيفات ياان كر اجم، ياك د مند احسب ذيل ادارول في شاكع كيد: المجمع الاسلامي مبارك بوراعظم كره، رضوى كتاب هرو بلى ، شركت حنفيدلا بهور، حافظ الملت اكير في مجر جوفلى سنده، مركز تحققات اسلاميدلا مور، اداره تحققات امام احمد رضا كرا چي ،المدختاس بيلي كيشنز كرا چي ،ضياء القرآن بيلي كيشنز لا بهور ،فريد بك سال لا مور ، وارالسلام لا بور، صفه پېلى كيشنز لا بور، فيضان رسول فا وَنثريش لا بور، رابطه انتريشنل كراچي،

شیخ سید محمد بن علوی مالکی فے 1990ء میں منصاح القرآن یونی ورشی لا مور کے ووسرے سالانہ کا نووکیشن اور علماء ومشاریخ کا نفرنس میں شرکت کی [۳۷] آپ کی تصنیف "مفاهيم يجب ان تصحح" مُكُوره يوني ورائي كشعبا ملاكم مثلة يزك نصاب من شامل ہے[27] بعدازال بر کاتی فاؤنڈیشن کی دعوت پر کراچی تشریف لائے،جس دوران

علاج کے علاوہ کراچی کے اہم دینی مدارس دار العلوم مجدور یفیمیدوغیرہ میں درس حدیث دیا اور بدیا کتان کے لیے غالبًا آخری سفرتھا۔ ۲۰۰۴ء کے اوائل لیعنی وفات کے برس، وارالعلوم جمد ميغوشيه بھيره كے دوسرے سالاند كانوكيش ميں شركت كے ليے مرعو تھے، ليكن

ادهر مندوستان كے صوب كيرالا (مالا بار) ميں ابل سنت كى اہم تنظيم SYS يعنى ن يوجنا سلكم نے ١٧ تا ١٨ اراپر مل ٢٠٠٧ء كو وہال كے شير كالى كث ميں اپنے قيام كى گولڈن جو يكی منائى توعرب وعجم كاكابرعلاء ومشائخ كوروكيا في سيدهم مالكى اس من تشريف لے كئے [44]، جوعالبًا مندوستان كے ليے آخرى سفرتھا،جس كے محض جھے ماہ بعدوفات يائي۔

آپ کے حالات عربی زبان کی طرح اردومیں بھی ان کی زندگی میں بی شائع ہوئے، جوند كوره بالاتصنيفات كيعض تراجم كي آغاز مين درج كيے گئے نيز ماه نام "سني دنيا" بريلي ك الدير مولانا محدشهاب الدين رضوى كى تصنيف "مفتى أعظم اوران كے خلفاء"، مطبوعه جميئي ميں نيز عثانيه يوني ورشي حيدرآ بادوكن ميں شعبه عربي كے سابق صدر دُاكثر مولانا هم عبد الستار خان نقشبندي قادري ني " تذكره حضرت محدث دكن" مين [٣٩] اور پيرزاده عابد سین شاہ کے قلم سے ماہ نامہ 'قیض عالم' [ ۴۵]جب کہ مفتی محد خان قادری کے تحریر کردہ ماه نامه 'جہان رضا' میں طبع ہوئے [ام ]،علاده ازیس مولا نامحرعبد الحکیم شرف قادری و مفتی محمد خان قادری نے آپ کی تا ئیدود فاع میں عربی واردو میں مستقل کتب لکھیں،جن کا ではしてるですっ

#### نماز جنازه وتدفين

معودی اخبارات کے مطابق ۱۵ررمضان ۲۵ ۱۱۵ مراکوریم ۲۰۰۰ کومجدحرم كم كرمه من تقريباً دى لا كهافراد نے نمازِ جعداداكى ٢٣٣]ادهرممركے كثيرالاشاعت اخبار "الاهرام" ، ع بهي اس تعداد كي توثيق وتقديق موتى إ- [٣٣]

حسن اتفاق ہے کہ راقم السطور کی ملاقات چندایسے افراد سے ہوئی جواس روز

سدعلی زین العابدین جفری اہم نام ہے، جو تدفین کے بعد قبرستان میں ہی شدت غم سے ہے ہوش گئے۔اس دوران لا کھول افراد بیک زبان و باواز بلندسورہ کیلین وسورہ اخلاص ر عد ہے، اس کیفیت میں میسورتیں بار ہا پڑھی گئیں نیز درودشریف وکلم طیب اور تکبیرات کا اجماعی ذکرجاری رہا۔قبرستان کے علاوہ اردگرو کے علاقہ میں موجودلوگ اس عمل میں شامل رہے۔ مصورت رات ایک بج تک برقر اردی، جب تدفین سے فراغت حاصل ہوئی۔

سعودی حکومت نے شدتِ از دحام میں لوگوں کو کسی مکنه حادثہ سے بچانے ، امن عامة قائم ركھے اور بہتر انتظامات كے ليے تين سے يا في بزار پوليس اہل كارتعينات كرر كے تھے، جوآپ كے گھر كے جاروں اطراف، وہاں سے مجدح م اور پھر قبرستان تك كى اہم سر کول اور قبرستان کے اندر واطراف میں موجود تھے اور پولیس کی لا تعداد گاڑیاں بھی انھی مقامات برموجود یائی گئیں،جب کہ گھرے آس یاس پر حفاظتی اقد امات، وفات کی خبر سے تعزیت کے تیسرے وآخری روز تک جاری رہے۔

مخری رسومات میں شرکت کرنے والوں میں مکہ مکرمہ کے علماء ومشائخ کے علاوہ ملك كرد يكرشمرول مدينه منوره، جده، طائف اور الاحساء وغيره سي علماء ومشاكخ بطورخاص حاضر ہوئے۔دمضان مبارک کی مخصوص معروفیات کے باوجودمتعددالل علم نے دیگر ممالک سے آگر نماز جنازه میں شمولیت اختیار کی ۔شرکاء میں سے ڈاکٹر سیدعبداللہ بن کمی کتانی، شخ محمد بن عبدالله الرشيد، يضخ سيدعلى بن عبدالرحن الخليف حنى شافعي ، يضخ راشد بن ابرابيم مريخي كنام معلوم ہوسکے، جب کہ بعد ازال دیگر ممالک سے بطور خاص تعزیت کے لیے مکہ کرمہ چینے والے الكايرين من لا مورس يروفيسر و اكثر مولانا محمط المرالقادري اوركويت سيسابق وزير اوقاف وا كرشيخ سيد يوسف بن بإشم رفاعي كمام ملے-

مولانا محرمحة الله نورى جواس موقع يرمدينه منوره يسم موجود تقي آپ لكي بين: وولعض عینی شاہدوں نے ان کے جنازے کے عظیم اجتماع اور جذباتی مناظر کی روداد سنائی کہاس موقع پر نوجوان دھاڑیں مار مار کر رورے تھے اور مكه كرمه مين موجوداور شخ سيدمحه ماكلي كي نماز جنازه مين شامل تصان ثقد افرادكي زباني نمازِ جنازه وتدفین کے بارے جومعلومات ملیں ان کا خلاصہ بیہ:

بدرمضان المبارك كانتيسرا جعدتها ونيا بهرسة معتمر بين كى مكه مرمه آمد كاغيرمعمولي سلسله جاری تھا،اس پرمزید ہے کہ دیگر شہروں وممالک سے آخری رسومات میں شرکت کے لیے آنے والے آپ کے خبین بھی جوق در جوق شہر میں داخل ہونے گئے، تا آل کہ شام تک شہر میں ع اكبركاساسال بنده كيا-

آپ کوا کا برعلاء ومشائخ اوراجم شاگردوں نے گھریر ہی عسل دیا اور کفن پہنایا۔ چرجد آخری زیارت کے لیے گرے وسیع وعریض احاط میں لایا گیا، وہیں برنماز جنازہ ادا کی گئی،جس کی امامت آپ کے بھائی سیرعباس بن علوی مالکی نے فر مائی۔اس دوران سے جگہ مقامی لوگوں اور باہر سے آنے والوں سے جل تھل تھی۔

نماز مغرب کے بعدمیت جلوس کی صورت میں ایمبولینس کے ذریعے گھرے مجدحرم لائی گئی، جہال انسانی سمندرموج زن تھا۔ پھرنما زعشاء کے فوری بعد محبرم کے مشہورا مام وخطیب شيخ محمر بن عبدالله سُبيّل كي امامت مين دوباره نماز جنازه پرهي گئ-

جنازه كے بعد مجد حرم سے الوداعی سفرتار یخی قبرستان المعلنی" كى جانب شروع موا، جوتقرياً ايك كلوميشرك فاصله يرب-بيتمام علاقة عقيدت مندول ساس طرح يرتفاكه قدم آ کے بوھانا دشوارتھا۔اس شدیداز دھام سے گزار کرمیت قبرستان پہنچائی گئ۔

آپ کے حبین نماز مغرب کے بعد ہی قبرستان پہنچنا شروع ہو گئے اور جسد انور کے وہاں چینچنے سے قبل ہی وسیع وعریض قبرستان ، اردگر دکی سڑکیس ، بلند عمارات اور نواح میں موجود ملى ،غرف كرساراعلاقدانسانول سے الاراتھا۔

خد کورہ قبرستان میں آپ کی جدہ اعلیٰ ام المؤمنین خدیجہ بنت خویلد فالٹیا کے مزارسے چندمیٹر کے فاصلہ پرآپ کی قبر بی۔

آپ کے اکا برشا گردوں نے قبر میں اتارنے کا شرف حاصل کیا۔ان میں مبلغ اسلام

.....

جانے کتنے ہی جین ہوش وحواس کھو بیٹے"---[سم]

اقراء ٹیلی ویژن چینل پر تعزیتی پروگرام

جدہ شہر کے مشہور تا جراور دلة البركة نامی تجارتی كمپنی كے چيئر مين شخ صالح بن عبدالله كامل نے سيطل ميٹ پر ART نام سے عربی كے متعدد ٹیلی ویژن چینل قائم كرر كھے ہیں، ان میں اسلامی تعلیمات كے فروغ كے ليے ایک چینل 'اقداء'' نام سے ہے۔

شخ سید محد بن علوی مالئی کی وفات کی مناسبت سے اقراء پر ایک خصوصی پروگرام ۲ رنومبر ۲۰۰۴ء کی شام براہ راست نشر کیا گیا۔ ڈاکٹر شخ قاری محمد بشیر بن محمد عبد الحسن حداد جلبی اس کے میز بان تھے، جب کہ سعودی عرب کے سابق وزیراطلاعات ڈاکٹر محمد عبدہ یمانی اور مکہ مکر مدے عالم شخ سیدعبداللہ بن محمد قدعق اس پروگرام میں مدعو تھے اور انھوں نے مرحوم کی عظیم علمی خدمات کا اعتراف نیز فراج شحسین پیش کیا۔

بعض اہل علم نے پروگرام کے دوران بذریع فون اپنے تاثرات بیان کیے، جن میں سعودی عرب کے مشرقی صوبہ کے تاریخی شہر الاحساء/ هفوف کے شخ سیدابراہیم بن سیدعبداللہ الخلیقہ حشی ادر لیمی طلقہ شامل ہیں۔

多多多多

بابدوم

آزادي صحافت اورعرب ممالك

نشركيا، جس من بتايا كيا كرحال بي من ونيا بحرك مما لك ع آزادي صحافت كاجازه ليكر تماممالك كروميان ورجه بندى كى كى اس عالمى سروے د بورث كرمطابق آج كى بورى وور ونیا" میں ملک لبنان آزادی صحافت میں پہلے نمبر پر ہے، جب کدونیا بھر کے ممالک میں لبنان چھین تمبریر ہے۔

ليكن لبنان مين آزادي صحافت كومسلم مما لك كى صحافت كالبيانة قرار تبين ويا جاسكا، جهال آزادي محافت كادرجراس علمين فيح ب-

اب سے تقریبان فسف صدی قبل لبنان کی مردم شاری ندہب کی بنیاد پر ہوئی، جس کی روے ملک کی نصف آبادی عیسائی اور چوتھائی ہے قدرے زائد اہل سنت، نیز چوتھائی حصہ شیعہ ہے، چنال چرملک میں جوآ کین ناقذ ہے، اس کے مطابق ملک کا صدر عیسائی، وزر اعظم الل سنت اورقوى المبلى كے سيكر شيعه ميں سے ہوتے ہيں۔ وكداب نصف صدى بعد وہاں کے مسلم حلقوں کا دباؤ ہے کہ قدیب کی بنیاد پر ملک میں تازہ اعدادہ شار لیے جا تھیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اب مسلم آبادی کا تناسب کہیں زیادہ ہے۔معلوم رہے لبنان کے ایک عیسانی محقق کے مطابق سرکاری بیانات کی روے تمبر ۲۰۰۷ء کو ملک کی آبادی انجاس لا کھے تریب تھی۔

#### سعودی عرب

شیخ سید تحدین علوی مالکی کا وطن مکه مرمدان دنون سعودی عرب مین شامل ب، برملك ١٣٢٣ م/١٩٢٧ و ونياك نقشه يراجرا-اس كا دارا ككومت صوبه نجد كامركزى شير ریاض ہے، جب کرملک میں شاہی وموروثی نظام حکومت روز اوّل سے رائے ہے اور ملک کے بادشاه نيز ولي عبد، وزير اعظم ، نائب وزير اعظم ، وزير دفاع ، وزير خارجه ، وزير داخله، سلح افواج كي سربرابان، خفيه محكمه كي سربراه ،صوبائي گورزاور ديگراعلى مناصب ، رياض ك قریب گاؤں درعیہ کے سعود بن محمد بن مقرن (وفات ۱۳۷۱ه/۱۲۷۱ء) کیسل کے لیے محق ہیں، جن کے نام کی مناسبت سے بیرخاندان" آل سعود" اور ملک"سعودی عرب"

### آزادي صحافت اورعرب ممالك

گزشتہ سطور میں شخ سیدمحمہ بن علوی مالکی کی شخصیت اور وفات کے بارے میں مخضر معلومات پیش کی کئیں، اب ہم اس مضمون کے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ان كى وفات برسعودى صحافت مين كميا لكها كميا الميكن اس تقبل عرب ونيامين شعبة صحافت كى صورت حال بمعودي عرب مين صحافت كے خدو خال ، وہاں كے اخبارات ورسائل كا تعارف پیش ہے تا کہ قار نمین کرام ان میں چھپنے والی تح بروں کی اہمیت وافادیت اور سعودی معاشرہ فیز حکام کے ہاں اخبارات ور سائل کے مقام ومرتبہ پرکسی قدر مطلع ہو عیس۔ آج کی پوری دنیاایک سوبانوے سے زائد ممالک پر شمل ہے، جن میں عرب ممالک کی تعداد تیس ،جب کے درمیان کی کل آبادی تیں سے پینیس کروڑ کے درمیان ہے۔ ووحة قطريس قائم عريول كمشهور فيلى ويژان فينل "السجنديرة" فيعرب ونيامس آزادي صحافت كي بار عين ٥ رنوم ٢٥٠٠ وكوايك يروكرام "قضايا الساعة"ك زيعوان

[60]-60.

ملك مين رائج نظام تعليم ،عدالتي نظام، مذهبي امور معلق وزارت، بيتمام شعب في محد بن عبد الوباب نجدى (وفات ١٠٠١ه/١٥١ع) كنسل جو" آل في "كملاتي ب، ان كے ليے ياان كے شاكردوں كے ليخف بيں۔

وزیراعظم کاعبدہ متقل طور پر باوشاہ کے پاس رہتاہ، جب کہنا ئب وزیراعظم کا منصب "ولى عبد"ك ليختص باوركابينرك جمله اراكين بادشاه مقرركرتاب ملك مين متخب ادارول، سینٹ، قومی وصوبائی اسمبلیوں کا وجود نہیں۔ مجلس شوری موجود، جس کے اراکین کی تعداد ایک سوبیس تھی اور ۱۲ ارفروری ۲۰۰۹ء کوایک سوپیاس مقرر کی گئ [۲۲] جنفیل بادشاه چار برس کے لیے نامرد کرتا ہے اور بادشاہ کی صواب دید پر ہے کہ وہ کمی بھی رکن مجلس شوریٰ کو باربارنامزدكر \_\_ جب كيجلس شوري كصدركامنصب،اس كے قيام ١٩٢٧ء = ١٩٩٢ء تك تقریباً پینسٹھ برس شاہی خاندان یا خود بادشاہ کے لیے مخص رہا[27] ملک میں بلدیاتی ادارے موجود ہیں، لیکن ان کے اراکین بھی نام زد کیے جاتے ہیں، جس کی توثیق شاہی فرمان سے ہوتی ہے۔

جب كەتھلىم، انصاف، اوقاف و مذہبی امور كی تین الگ الگ وزارتوں كے علاوہ علماء كمريدتين اعلى مركارى اواري ورئاسة ادارات البحوث العلمية و الافتاء "، "هيئة كباس العلماء" اور امر بالمعروف والنهى عن المنكر" تام سفعال يال-علاوہ ازیں اشاعتی سرگرمیوں پرنظرر کھنے کے لیے وزات اطلاعات میں بھی علماء پرمشمل مران شعبدقائم ب-

محدث جازی وفات کے دنوں میں فہدین عبد العزیز آل سعود، ملک کے بادشاہ و وزيراعظم ته، جب كه عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، نائب دوم دوزيراعظم ووزير دفاع، ناكف بن عبدالعزيز آل سعود وزير داخله، عبد المجيد بن عبد العزيز آل سعود مكه مكرمه و ملحقه علاقول کے گورنر، سلمان بن عبدالعزیز آل سعود گورنرریاض تھے۔ ادھروز ارت انصاف

كاقلم دان دُاكثر في عبدالله بن مرين ابراجيم كيروقااورفي صالح بن عبدالعزيد بن مر وزيراوقاف وغربي اموروتبلغ، جب كه يضخ عبدالعزيز بن عبدالله دارالا فماء كمفتى اعظم و هيئة كباس العلماء كصدر بدرجه وزير تصاور يبتيول بى شيخ محدين عبدالوباب نجدى كى نسل میں سے ہیں۔ نیز خطہ نجد کے بی عالم وصحید حرم کی کے امام وخطیب شخ صالح بن عبدالله تميد مجلس شوري كصدر تق

آئین کی روے ملک میں اسلامی نظام نافذ ہے اور صحافت کا شعبہ ہویا زندگی کے ويكرمعاملات، آئين وديكر قوانين كى روسے اسلام كى ويى تعيير قابل قبول ب، جود بالى فكرك عین مطابق موسعودی عرب کا عارضی آئین ۱۲رصفر ۱۳۲۵ه ادر ۲۵ راگست ۱۹۲۱ء کو جاری کیا گیا۔ پھر منتقل آئین ۲۷رجب ۱۳۱۱ه ای کیمفروری ۱۹۹۴ء کوجاری ہوا، جونو ابواب اور٨٨دفعات يمشمل إساك كدوسر بابك دفعة تين سي ب:

دمسعودى حكران ملك كأنظم ونس قرآن وسنت كاحكامات كمطابق چلائیں گے، ملک میں حکومت کی اساس قرآن وسنت برقائم ہوگی جملکت کے سارے قوانین قرآن وسنت سے ماخوذ ہول گے "---اس کے چھٹے باب کی دفعہ تین میں ہے:

" بچول يراسلامي قوانين كيسواكى كوبالادى حاصل ند بوگى"---[٨٨] سعودی عرب کی آبادی ایک کروڑ بیس لا کھسے زائد بتائی جاتی ہے، جواال سنت، و بابیاورشیعہ کے مختلف فرقوں اثناعشر سی، اسماعیلیہ شیخیہ ، قرامطہ پرمشتل ہے۔ اس پرمزید ساٹھ لا کھ غیرمکی وہاں مقیم ہیں، جن میں اکثریت مسلمانوں کی، جب کہ ان میں عیسائی، يبودى،بدھ، ہندواورقادياني وغيرهاديان كےلوگ موجود ہيں۔

#### سعودی صحافت کے خدوخال

مملکت سعودی عرب کے قیام سے قبل ہی اس خطر برصحافت کا آغاز ہو چکا تھا اور . صوبہ جاز کے شہروں مکہ مرمہ، مدینہ منورہ وجدہ سے متعدد اخبارات ورسائل منظر عام پر

[49]-2 57

ساخبار آج بھی شائع ہور ہا ہے اور ۳۰ ر فی تعد ۱۳۲۹ ہے ۲۸ ر نو مبر ۲۰۰۸ مواس کا شارہ نمبر
۲۲۹ شائع ہوا ، جور اقم کے پیش نظر ہے۔ نیآج بھی سرکاری ہفت روز ہ اور اس کی قیت
مین ریال مقرر ہے ، لیکن عمل سعودی بازار میں دست یاب نیس اور طباعت کے بعد سرکاری محکموں
میں تقسیم کر دیا جا تا ہے ۔ اجراء کے چھیا می برس بعد بھی اس کا مزاج وہی ہے ، جس کی نشان دہی
یون صدی قبل الفقید میں کی گئی تھی۔

ام القری کوسعودی صحافت کی بنیادو پہلی اینٹ تصور کیا جاتا ہے، اس بنا پر اس کے مختر تعارف کے بعداب وہاں شعبہ صحافت سے متعلق چندسر کاری توانین ملاحظہوں:

''دہ ۱۳۸۷ جمادی الثانی ۱۳۸۳ ہے/۱۲ رنوم ۱۹۲۳ء کو جب کہ ملک بھر سے انیس کے قریب اخبارات ورسائل شائع ہور ہے ہے، وزیر اطلاعات نے محکم جاری کیا کہ آئندہ کی فرد کو اخباریا رسالہ جاری کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور شعبہ صحافت میں جولانیاں دکھانے کا واحد راستہ یہ ہوگا کہ پہلے دی جائے گی اور شعبہ صحافت میں جولانیاں دکھانے کا واحد راستہ یہ ہوگا کہ پہلے ایک اشاعتی اوارہ قائم کر کے اس کی رجٹریشن کرائی جائے، پھر اس ادارہ کی طرف سے آئی یا متعدد اخبار و رسائل جاری کیے جائیں، جو اوارہ کی طرف سے آئی یا متعدد اخبار و رسائل جاری کیے جائیں، جو اوارہ کی ملک سے جواخبارات ملک سے جواخبارات ورسائل نکل رہے ہیں، آخسیں تین ماہ کی مہلت دی جاتی ہے، جس دوران وہ ورسائل نکل رہے ہیں، آخسیں تین ماہ کی مہلت دی جاتی ہے، جس دوران وہ نیانظام اپنالیں'' ---[۵۵]

۳۳ رشعبان ۱۳۸۳ هـ/ ۸رجنور ۱۹۲۳ و کوشعبه صحافت کے لیے نیا قانون ' نظام المؤسسات الصحفیة '' جاری کیا گیا، جو تین ابواب اور چونتیس وفعات پرشتمل ہے۔ اس قانون کی دفعہ میں ہے:

''ملک بھر میں اخبار ورسائل کے اجراء کے لیے قائم کیے گئے اشاعتی ادارہ کے بانی داراکیوں کی تعداد کم از کم پدرہ ہونی چاہیے، جن کے نام وکوائف وزارتِ اطلاعات کوفراہم کیے جائیں گے اور وزارت ان میں سے ۱۹۱۳ مارشوال ۱۳۳۳ هے/۱۵ اراگت ۱۹۱۹ م کومکہ مرمہ سے ایک سروز واخبار "السقیدات" جاری ہوا ، ان دنوں پیشیر مقدس مملکت باشمید کا دار الحکومت تھا۔ بیا خبار ۱۹۲۳ شارے مائع کر کے ۲۵ رصفر ۱۳۳۳ هے/۲۵ رحم بر ۱۹۲۳ موریند ہوا جب آل سعود نے مکہ کرمہ پر قیضہ کرلیا۔ ۲۵ م

اب سعودی حکومت نے اس کانام وانظامید بدل کر''امد القدی ''کے نام سے جاری کیا اور بیائی شہر و مطبع میں طبع ہونے لگا۔ ام القریٰ کا پہلاشارہ ۱۹۲۵ ہے الاول ۱۳۳۳ ہے الاحت ہم منظر عام پر آیا۔ بیمملکت سعودی عرب کے قیام کے بعد صوبہ تجازے ہی نہیں پورے ملک سے شاکع ہونے والا اوّلین اخبار ہے، نیز روز اوّل سے ہی کمل طور پر سرکاری اخبار ہے۔ [8]

ان المام كام القرى كامزاج كما تقاء بيرجائ كي ليجميل الك معاصر شهادت ميسر بيء چنال چدال كاجراء كر محض باخ برس بعد يعنى ١٩٥٠ء كوامر تسر سے مثالة بون والے اردو بھت روزہ "الفقيه" ميل يوں بكھاہے:

"حرم محترم اور تجاز کے حالات معلوم کرنے کا اخبار ام القری کے علاوہ آج کوئی فریعہ دنیا کے مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔۔۔۔۔۔ ام القری صرف حکومت نجد کی تصیدہ خوانی اور مدح سرائی کے لیے وقف ہے، وہاں کیا گزررہی ہے اور اہل حرم کی حالت کیا ہے؟ اس کوام القری کے صفحات میں سلاش نہ بچیے"۔۔۔۔ ۵۲۱

ام القرئ کے بعد ملک سے معاشرہ کے مختلف افراد نے متعدد نجی غیر سرکاری افزارات ورسائل جاری کے اصلے الکین دوسری جنگ عظیم برپاہوئی تو کاغذی کی کے باعث تمام بند ہو گئے اور ام القری ایک بار پھر میدان میں تنہا رہ گیا۔ چناں چرام 190ء سے 190ء کے پانچ برس میں ام القری ملک بھر سے شائع ہونے والا واحدا خبارتھا۔ [20]

محدث اعظم حجاز کی وفات اور سعودی صحافت خلاف ہے تو فدکورہ وزارت ازخوداسے منصب سے الگ کرنے کی مجاز ہوگی '---

وقعہ ٢٥ ش ب

"اخبارورساله مين جو كھ چھے گاءاس كے ليے چيف الله ميروزارت كسامنے جواب ده بوگا"---

وفعد ٢٨ كاش جيس ب

"اگروزارت كے خيال ميں كى اخبار ورساله كاچيف الله يرمفاوعام كے خلاف چل رہا ہے تو وزارت اے ادارہ سے الگ کر۔ نے کا تھم دے تی ہے''۔۔۔ وقعدا المسرب

"اشاعتی اداره قائم كرتے وقت اس ميس حسب ذيل كل وقتى عمله كاتعين خرورى ي:

ایک چیف ایڈیٹر، چارایڈیٹر، دومترجم، ایک فوٹو گرافر، تین مراسلنگاز "---[۲۵]

١٣ ريخ الثاني ٢٠١١ه / ٨ رفر وري١٩٨٢ ء كوبا وشاه كور تخط كساته ناپرلس ایند پلی کیشنز لاء بنام "نظام المطبوعات و النشر" جاری کیا گیا،جس کا ایک باب صحافت معلق ب،اس کی دفعہ ۲۳ میں ہے:

"اخبارات ورسائل دين حنيف اور مكارم اخلاق، رشد و مدايت اور اصلاح احوال کے داعی موں گے۔ ملک میں رائج نظام کے خلاف کوئی بات الغندريرك"---

وفعہ ٢٨ کي شق ويس ہے:

"جس پرلیس میں اخبار طبع مور ہاہے، اس کا نام و پینہ نیز مالک کے کواکف پر وزارتِ اطلاعات كو پيشكي مطلع كرنا ضروري بوگا"---

دفعه ۲۹ ش ب

کی کانام مستر دکرنے کی مجاز ہوگی اور صحافتی ادارہ کے تیام کی حتی منظوری وزيراعظم ديل كـ"---وفعيم يس ي:

"اليےاشاعتى اداره كوچلانے كے ليے آغاز ميں كم ازكم ايك لا كاريال مخفل كرما ضروري بول كـ"--وفعد ٨ كي شق جيس ب

دوارود ارت اطلاعات في محسوس كيا كداداره درست طور پرروبعمل نبيس تووزارت اس بات کی مجاز ہوگی کدوز براعظم کی اجازت کے بعداس اشاعتی ادارے کا لأسنس منوخ كروك"---وفعة السي

"ادارہ کے کسی رکن کو بیچی حاصل نہ ہوگا کہ وہ اپنی رکنیت کسی اور کے نام منتقل کریں یا اپنا نمائندہ مقرر کریں یا رکن کی وفات کے بعد اس کے ورثا ازخود رکن قرار یا نمیں۔ان سب اقد امات کے لیے وزارت کی پیشکی اجازت ومنظوری ضروری ہے '---

وقعهااش ب:

"ادارہ کے جزلمینجر کے تعین وانتخاب کاطریقہ کاریہ ہوگا کہ اس کے جملہ اراکین این میں سے تین نام منصب کے لیے تجویز کر کے وزارت کو پیش کریں گے اور وہاں سے ان نامول پر عدم اعتراض و توثیق کے بعدادارہ کے جلدارا کین ان نیوں میں ہے کی کو جز ل مینجر منتخب کرسکیں گے"--دفعه ١٨ كيش ديس ب:

"اگروزارت اطلاعات نے کسی بھی مرحلہ پر تسوس کیا کہ ملک کے کسی اشاعتی ادارہ کے جزلمینج کااس منصب پر بدستورتعینات رہنا مفادِ عامدے

"جرشارے پر پیشک پیلی کانام ورج کرنا ضروری ہوگا"---

"'وزارت اطلاعات مسى بھى اخبار ورسالە كے يومية ثاره كى قيمت مقرر كرنے نيز اس ميں شائع مونے والے اشتبارات كى اجرت كى حد طرتى كاز يوكى"---

" وزارت کویی حق بھی حاصل ہوگا کہ وہ دین ، اخلاق اور ملکی قوانین کے خلاف كسى بات كى اشاعت براخبار كے كسى خاص شارے كے تمام نسخ تلف كرنے كا تھم دے اور ذمہ دارا فراد کو تو انین کے مطابق سزادے "---وقعه ٢ ساميس ب

"اخبار میں چھینےوالی الی بر تحریب کے ساتھ لکھنےوالے کانام ورج نہوہ وہ چیف ایڈیٹر کے ذمہ ہوگی "---

"صحافتی قوانین کی کسی ایک شق کی خلاف ورزی کرنے والے کو زیادہ سے زیادہ ایک برس قیدیا تمیں ہزار ریال جرمانہ نیز بیک وقت بے دونوں سزائيس دي جاڪتي ٻين'---

وقد ١٢٨ شي ع:

° ان قوانین کی غیر معمولی خلاف ورزی کے مرتکب کا معاملہ وزارت کے توسط وزيراعظم كساف بيش كياجاع كااورونى اسكافيصله كرعكا"---[20] ٥ سررمضان ٢٦١ اه/ ٢٩ رنومر ٥٥٠٠ ء كوبا وشاه نے نشر واشاعت متعلق عَ قُوا نين بنام "اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات و النشر" كامتطوري وي،جو ٢٧٠ مارچ٥١٥٠١ء عن فذ العمل بوا [٥٨] بيرات الواب اورنا نوے دفعات بر مشتل ب اس ک وفعہ ۸ میں ہے:

"اخبارورساله كانياچيف اليديرمقرركرفي فيل متعلقه اشاعتى اداره كا وزارت اطلاعات سے اس مخف کی تعیناتی پرعدم اعتراض وموافقت لینا ضروری موگا اور فدكوره وزارت اخبار كا بجث وويكر مالى معاملات ملاحظ كرت كى مجاز موكى فيز ہر شارے کے دی ننخ ای روز وزارت کے قریبی دفتر میں مفت بیش کرنا مروری موں کے '۔۔۔

و كوئى بھى اشاعتى اداره اپنالائسنس كى اور كے نام شقل يافروخت كرناچا ہے تواس کے لیےوزیراطلاعات کی پیشکی اجازت ضروری ہوگی '---

وقعر کامیل ہے:

دوكسى دوسرے ملك ميں رجيزة وزير اشاعت اخبار ورسالداكر سعودى عرب سے اس كامقا كى الله يشن شاكع كرنا جا بواس كے ليے وزير اعظم كا جارى كردواجازت نامدلازم وكا"---[09]

سعودی صحافت کواس نوع کے توانین کے علاوہ دیگر معاشرتی عوامل و دیاؤ کا بھی

اقل سیکهوبال کا معاشرہ اسلام سے وابستہ تمام اہم مکا تب قکر برشمال مونے کے باوجود ملکی قوانین پروہائی قربوری قوت سے غالب ہے اوراس مذہبی امتیاز وتعصب کی سر پرسی خود حکومت تھلم کھلا کردہی ہے۔

دوم یکشای خاندان سے وفاداری کا اظہار برفردوادارہ کی سلائتی کے لیے اہم وضرورت کا درجدر کھتا ہے، البذا گا ہے گا ہا اس کا اظہار بھی ضروری تشہر ااوراس عمل کے لیے معبصافت نے سب سے اہم ذریعی صورت اختیار کرر کی ہے۔

معوم ال شعبدكونة يح معاملات ش مركارى مراعات يافته علاء كى مداخلت ووياة كاجى شدت سامنا -

چیا جارہا ہے۔ بدایک طرح سے ویب سائٹس کے شاکفین برائی رائے اور ائی سوچ مسلط کر رہا ہے۔ بیدادارہ دی وزارتوں کے نمائندوں پرمشمثل سکورٹی سمین کی رائے پر کی بھی دیب سائٹ کو بند کردیتا ہے "---[۲۱] عجاز مقدس كاك قلم كارش عبدالله فراج شريف كالكمضمون اخبار السهدية السنويرة "مل طبع موا، جواحمد فعلان كى بات كوم يدآ كے بوھانے اور سعودى عرب ميں الكثرونك صحافت كے ميدان ميں حاصل آزادى كوجائے كے ليے شايد كافى موكا \_ يہال ير ال كمتن كالرجم أن وعن بيش ب:

"جب ہم نے انٹرنیٹ سے تعلق رکھنے والوں کے فورم میں قدم رکھا تو ہاری خوثی کی کوئی انتہانہ تھی۔ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم جدید عصر میں وافل ہو گئے ہیں۔ پھر ہوا یوں کہ جول ہی ہم نے انٹرنیٹ کی دنیا کی طرف توجہ کی، ویسے بی انٹرنید کی مگرانی کنگ عبدالعزیز سی برائے سائنس وٹیکنالوجی کے سپرد کردی گئے۔یدو ملمی مرکز ہے جس کے قیام کی خرنے ہمیں بیاحساس بخشا تھا کہ ميكالوجي كاسورج اب جلدي سعودي عرب مل طلوع مونے جارہا ہے۔ بداحساس اس لیے بھی پیدا ہوا تھا کہ ہم مغربی دنیا کی ایجادات کی مارکیٹ سے بھیک مانگتے مانگتے تھک گئے تھے۔ہم نے بیفرض کرلیا تھا کہ کنگ عبدالعزیز شی مركرم كردار اداكر كم موجدين كى أيك كهيب تياركر ذاك كا، اس طرح بم تاريك غارے بابرنكل أكس كاورعصر حاضر كے تدن كى تعمير وتشكيل ميں اپنا كردار الان شان طریقے سے ادا کر عیس گے۔

یرآردو،آردونی ربی، پوری نهوکی وقت گزرتا گیااور جمیل کبیں ہے بھی كنگ عبدالعزيز سي برائے سائنس وثيكنالوجي كے اثرات اپني زندگي ميس و يكھنے كو نیں مع مدتورے کہ مارے ایک ساتھی نے بوا تیکھاتھرہ کرتے ہوئے کہا کہ: ومٹی کی دلواروں کے عقب میں ایسے اہل کار موجود ہیں جو

تقريباً دوعشر يقبل مكه مرمد ك واكثر محمده بماني كالكيم ضمون "بابي انت و امي يا سول الله مَا يَلِيَمُ "عنوان سي معودي الرائن ك جاري كرده ماه نامة اهلاً وسهلاً" من شائع ہوا، توایک سرکاری عالم ڈاکٹر صالح فوزان نجدی نے اس کےخلاف مستقل مضمون لکھ کر اسی رسالہ میں شائع کرایا اور ساتھ میں رسالہ کے ذمہ داران کواس نوع کے مضامین شائع کرنے پر بازیرس کی ،جس پرانھوں نے معذرت شائع کر کے اپنا پلوچیٹر ایا۔

اورچند برس قبل سركاري مفتى اعظم شيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنجدى (وفات ١٣٢٠هم ۱۹۹۹ء)، جودور حاضر میں انتہا پیندی کے باوا آ دم تھے اور اٹھیں حکومت کے ہاں وزیر کا درجہ حاصل تفاء افعول نے فتویٰ جاری کرتے ہوئے اخبار مالکان کوشنبہ کیا کہوہ رسول اللہ ما اللہ علیہ اللہ علیہ کے روضہ انور کے مواجبہ شریف کی تصاویر شائع کرنے ہے اجتناب برتیں، کیوں کہ اس ہے معاشرے میں قبور کی تعظیم وقو قیر کا غیر اسلامی تصور الجرنے کا احمال ہے۔[۲۰]

موجودہ دور میں پرنٹ میڈیا کے ساتھ ساتھ الیکٹر دنک میڈیانے بھی اپنے وجود کا بڑے پیانہ پراعتراف کرایا ہے۔ پھرالیکٹر دیک میڈیا میں کمپیوٹرانٹر نیٹ کی آ مدوفر وغ نے تواسے ذرائع ابلاغ کے کمال پر پہنچا دیا۔ ۲۰۰۵ء کے آخر میں سعودی عرب میں انٹرنیٹ سے استفاده كرنے والول كى مجموعى تعداد بيس لا كھ سے تجاوز كر چكى تھى۔ وہاں پر اليكٹرونك صحافت کی گرانی و کسی ویب سائٹ کو ملکی حدود میں ممنوع قرار دینے کا اختیار'' کنگ عبدالعزیز سٹی برائے سائنس وٹیکنالوجی' نامی سرکاری ادارہ کو حاصل ہے، جو ۱۹۹۸ء سے اس شعبہ میں کلیدی کرداراداکرر ہاہے۔وہاں پرانٹرنیٹ کےاستعمال میں آزادی کی صدودوقیودکیا ہیں؟ اسبارے میں احمد معلان کی ایک تحریر الحیاة "میں شائع ہوئی، جس میں انھوں نے بتایا:

"كنگ عبدالعزيز شي كي جانب سے بميشه يمي باوركراياجا تا كه بر وہ ویب سائٹ جو اسلامی شریعت سے ہم آہنگ نہ ہو، اسے بند کر دیا جانا ضروری ہے۔ کنگ عبدالعزیر ٹی کی پابندی سے متاثرین میں سے خود میں بھی ہوں کیوں کہاس کی جانب سے مختلف ویب سائٹس پر پابندی عائد کرنے کا دائرہ

اورعدادت پھيلاري ميں ،اس كے باوجود كنگ عبدالعزيز سئى كے كاركن أخيس ل على كلا چيور عدو عين - أخركول؟"---[٢٢]

#### بهودی عرب اور آزادی صحافت

سعودی صحافت سے متعلق قوانین کی بعض دفعات نیز دو دافعات اوپر پیش کیے گئے۔ یاں فقط بیر بتانا مقصود ہے کہ الجزیرہ چینل پر مذکورہ بالا پروگرام میں بتایا گیا کہ آزادی صحافت ك درجه بندى ين ونيا جركم الك ين سعودى عرب ١٢٥ وي نبرير ي-

#### سعودی صحافتی اداریے

۲۰۰۴ء میں شخ سیرمحمہ بن علوی مالکی نے وفات یائی توان ایام میں سعودی صحافت تين اقسام مين منقسم تحي:

#### يهلى قسم

اس سركارى محافت ب، حس س تحقيق ولمى ادار، يونى ورخى ، كالح ، كم افواح ، سعودی ائیر لائنز تبلیغی ادارول کی طرف سے شائع ہونے والے ہفت روزہ و ماہ نامدوغیرہ رسائل اورام القرى شامل بين-

#### دوسری قسم

غیر سرکاری وقوی ومقامی صحافت کی ہے، جس میں اشاعتی اداروں کی طرف سے علائع ہونے والے لا تعدادا خیارات ورسائل شامل ہیں۔

#### تيسرىقسم

عالمی صحافت کی ہے۔وہ اشاعتی اوارے جو کسی دوسرے ملک میں رجمر ڈ ہیں، جب کہ ان کے مالکان سعودی اور بیادارے دیگرممالک کے ملاوہ سعودی عرب سے بھی الإاخبارات كمقاى الميشن شاكع كرتے ہيں۔

فدكوره بالا دوسرى قتم كى صحافت ميں جوادارے يوميو مكمل اخبار تكالتے ہيں ،ان كے نام يرين: بدر بن رونين ك فوكر بن "---

عجیب بات سے کدائ ٹی کے اثرات اس وقت خوب اچھی طرح سے و كھنے كو ملے، جب اسے انٹرنيك كى تكرانى تفويض كى تئى۔شى كے الل كاروں نے كوئى چھوٹا برداروش دان ايسانبيس چھوڑا، جے بندندكرديا مو۔ اكثر على ويبسائنس خواہ وہ نظریات سے علق رکھتے ہوں یا ٹیکنالوجی سے، وہ سب کے سب انٹرنیٹ کے شاکفین کے لیے بند ہیں۔علاوہ ازیں ای نیوز پیپراور پیٹکل ویب سائٹس، خاص طور بروہ جوانسانی حقوق سے دل چھی رکھتی ہیں،سب کی سب بند کردی گئی ہیں، ان تک رسائی قطعی طور برممنوع ہے۔ ہوسکتا ہے کداگر آ یے کنگ عبدالعزیرسی کو چینی کر کے براو راست سیلا سے چینل کے ذریعے مذکورہ ویب سائٹس تک رسائی حاصل کرنا جا بیں قوبات دیگر ہے۔ بیاس صورت میں ممکن ہے جب آب كنگ عبدالعزيز سنى سے بالاى بالاكام كريں بعض لوگ ايك اوركوشش كرتے ہيں اوروہ پرکہٹی کے انتہاہ کے باوجود کی ویب سائٹ تک رسائی حاصل کرنا جائے ہیں اورشی کواس ویب سائٹ کے مفید ہونے کا قائل کرنے کے لیے شی کے نام تحریی درخواست ای میل کے ذریعے ارسال کرتے ہیں۔ عام طور براس متم کے لوگوں کوتمام تر کوششوں کے باوجودکوئی کامیابی بیں ملتی۔

اگرآپانٹرنیٹ کےدل دادہ ہیں تو آپ نے ایک تجربداور کیا ہوگا اور وه په که آپ کوځی ایمی ویب سائنش د یکھنے کا اتفاق ہوا ہوگا، جن میں اول فول معلومات بھری ہوتی ہیں اورآپ انھیں و کھ کر تعجب میں پڑ جائے ہوں کہ آخر كنگ عبدالعزيز شي نے انھيں كيے آزاد چھوڑ ركھا ہے؟ جب كرآ ب كوكئ ايس ويب سائش كايية چلا موكا جو ب حدمفيد بين اورقطعي طورير بيضرر بين ليكن اس کے باوجود وہ بند ہیں۔اس سلطے میں یہاں ان ویب سائٹس کا تذکرہ ضرور کرنا جا ہوں گا، جو جہاد کے نام پرتشدد کی دعوت سے بھری ہوئی ہیں، نفرت

آ کی شخصیت پرلوگول کو لکھنے کی دعوت دی۔ آئندہ سطور میں فقط ان سعودی اخبارات و رسائل کا تعارف پیش ہے، جھوں نے اس موقع پرآپ کے بارے میں تحریرین شائع کیں اورجن س اکثر کے متعلقہ شارے راقم السطور کے پیش نظر ہیں۔

#### روزنامه "البلاد" جده

في محرصالي تعيف في مكمرمد عافت روزه اخبار "صوت الحجان" ، جاري كياتها، جس كايبلاشاره ٢٥ رويقعده ١٣٥ه/ ١٠ راريل ١٩٣١ء كوشائع موارچند برس بعدافعول نے اخبار فروخت كرديا توييمكم مرمد عنى شئ نام "البلاد السعودية" عمامة آيا، جس كا الولين شاره يم ربيع الثاني ١٥١٥ اه/ ١٥ مار ١٩٣٧ وكومنظر عام يرآيا

ادهر جده سے تی حسن عبدالی قزاز نے ہفت روزہ 'عرفات' جاری کررکھا تھا،جس کا ببلاشاره ارجادى الثانى كاساه مسرمر ١٩٥٥ عكوشاكع موا

اور جب ملک میں انفرادی صحافت پر یابندی عائد کر دی گئی تو فد کوره دونوں اخبار ایک دوسرے میں مم کیے گئے ، تباہے 'البالد'' کانام دیا گیا، جس کا اولیں شارہ ١١رجب ١٣٧٨ ه/ ٢٦ رجوري ١٩٥٩ ء كولع مواراب يراخبار مؤسسة البلاد للصحافة والسند "نامى اشاعتى ادارے كى ملكيت موااور مقام اشاعت جدوقرار يايا محققين نے البلاد كوسعودي عرب كالوليس روزنامهاوراس كاسن اجراء ١٩٣٢ء تعليم كيا-[١٩٣]

1999ء میں ڈاکٹرعبداللہ صادق وطلان اس ادارہ کے جنزل مینجر تھے [۱۲] اور ت سیر محمد مالکی کی وفات کے دنول میں سے جدہ کے تین قوی اخبارات میں سے ایک تھا، نیز برشاره بالعموم موله صفحات برشائع مور باقفا

م الكي اس اخباريس كي ومد درب الهدى" كم متقل عنوان س كالم لكت رب، جيما كرايك كالم"التجميل والتزيين"ك في عوان س اثاعت يذريهوا-[٢٥]

البلادك بانيان شيخ محمصالح تصنيف اورشيخ حسن عبدالحي قزازيس ساول الذكر

- مؤسسة البلاد للصحافة و النشر، جده
- مؤسسة المدينة للصحافة و النشر، جده
- مؤسسة مكة للطباعة والاعلام ، مكم كرمه
  - مؤسسة عكاظ للصحافة و النشر، عده
- مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر ارياض
  - مؤسسة اليمامة الصحفية، رياض
  - مؤسسة عَسِيْر للصحافة و النشر، أبهاء

ان میں سے آخرالذ کرادارہ ۱۹۹۷ء میں قائم ہواجب کردیگر تمام ادارے ۱۹۲۴ء میں تفکیل یائے۔ان میں ایک قدر مشترک بیے کہ سبع بی کے ممل روز نامے شائع کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں بعض ادار ہے ہفت رُوز ہ و ماہ نامہ رسائل ، کھیلوں اور تجارتی خبروں کے لیے مختص عربی روز نامے نیز چندانگریزی اخبارات بھی یومیہ شائع کرتے ہیں۔ان اداروں کے علاوہ جو فقط ماہ نامہ رسائل شائع کرتے ہیں اور وہ بازار میں دست یاب ہیں ، ایسے غیرسرکاری ادارول کےنام یہ ہیں:

- دائرة المنهل للصحافة و النشر المحدودة، حده
- دام اليمامة للبحث و الترجمة و النشر، رياض

فدكوره بالا تيسرى مم كصحافق ادارول ميس سےجو اوميداخبارات فكالتے بين، ان کےنام بیایں:

- شركة السعودية للابحاث و النشر الندن
  - شركة الحياة الدولية للنشر الندن

#### اخبارات ورسائل كا تعارف

شخ سيد محمد مالكي كي وفات پر سعودي صحافت مين تعزيق بيانات ،اس سانحه سے متعلق خبروں اورآپ کے حالات وخدمات برمقالات کی اشاعت کا تا نتابندھ گیا، جی کہ بعض اخبارات نے

عموضوع برايكمضمون "متى نحمى بيئتنا من التلوث "ابرال ٢٠٠١ء ككى شارے میں شائع ہوا۔[۵٠]

وطلان فاندان كامريد ذكرباب جبارم ميس آئ كا-

روزنامه "المدينة المنورة" جده

شیخ علی حافظ وشیخ عثمان حافظ دو بھائیول نے مل کر مدیند منورہ سے بھت روزہ "المدينة المنورة" وارى كيا، جس كايبلاشاره ٢١ رجرم ٢٥١١ مراير بل ١٩٣٤ وكو مظرعام پرآیا۔ بعدازاں جدہ منتقل کیا گیا، جہاں سے روز انداشاعت شروع کی گئے۔اب بیہ "مؤسسة المدينة للصحافة و النشر" كى كمكيت اور برشاره بالعوم الهاكيس صفحات كابوتاب يد المديدة " كِحْقرنام ع شهور عادر كنبرخضراء كى شهورز ماندر تلين تصوير جس ك پس منظر میں سید نبوی کا ایک منارواقع ہے، یہ آغاز ہے آج تک اس کے ہرشارہ کے صفحالال كازينت موتى إسافباركم كمل كمانى عثان حافظ كالب" تطوى الصحافة في المملكة العربية السعودية"كى دومرى جلد يب درج ب-[اك]

اس کے بانی رکن شیخ سیدعلی بن عبدالقادر حافظ ١٣٢٧هم ١٩٠٩ء کو مدينة منوره ميں پیداہوئے اور ۸م ۱۲۰۸ مر ۱۹۸۸ عکو وفات یائی مسجد نبوی میں قائم علماء کے صلقات دروس میں تعلیم عمل کی ، پھر سرکاری ملازمت اختیار کی اور مدینه منورہ میں ہی محکمہ مال ،عدل ، زراعت کے مختلف شعبول کے مدیر ہے۔ بعد از ال ۱۹۲۰ء تا ۱۹۲۵ء کو مدینہ منورہ کے میئر رہے۔ اخبارال بدينة كانصرف اجراءكيا، بكتيس برس تك اس سے وابسة رے ١٩٢٥ء ميں اسے بھائی عثمان حافظ کے ساتھ ال کرمدیند منورہ سے ۸ مرکلومیٹر کے فاصلہ برصحرائی گاؤں المسيجيدي من يرائمري سكول قائم كيا، جواس خطريرا وليس جديد سكول تفار مختلف عالمي تظيمون کے رکن رہے۔ ریڈیو پر بکٹرت تقاریر کیں اور مذکورہ اخبار میں لاتعداد مضامین لکھے۔ حكومت في ١٣٩١ هكواعلى كاركردكى كاعتراف مين الوارد اور "سائل،" كاخطاب ديا-چنرتصنيفات بين،جن مين دوشعري مجموع بين،ايك كانام "نفحات من طيبة"، ب،

اساسار ١٨٩٥ وكوجده مين بيدا موت اور ١٣٩١ م ١٩٤١ وكوويس يروفات يائي شخ نَصِیْف نے با قاعدہ تعلیم نہیں یائی لیکن علم وادب اور سیاست میں دل چھپی کی بنا پر كمال حاصل كيا- باشى عبدين جده سے مفت روزه 'بريد الحجان " جارى كيا اور جده شرك ميترر ہے، نيز مركزي بنك كي تفكيل وقيام ميں حصه ليا۔ سعودي عبد كے حجاز مقدس ميں ال سعود خاندان كے اہم معاون اور و ہائي فكر كے اوليس ناشر ہوئے۔اس دوران" صوت الحجان "كاجراء كعلاوه كهر صاس كے چيف الله يرجي رہاورمركزى حكومت كى مجل شوریٰ کے دوباررکن بنائے گئے نیز وزارت ِنزانہ کی طرف سے الاحسے علاقہ کے مدیر بعدازاں اس وزارت کی جانب مے محکمہ کشم جیزان شہر کے مدیر رہے۔علاوہ ازیں مصر سے بر شنگ بریس منگوا کر مکه مرسد میں نصب کیا اور اسے مکتبہ و مطبع سلفیہ کا تام وے کر مذکورہ فکر کی متعددكتب شائع كيس-[٢٢]

البلاد كووس بإنى شخ حس عبدالحي قزاز كاتعارف باب چهارم من آرباب-البلاد كے ناشرادارہ كى مجلس منتظم كے صدر داكر سيدعبدالله بن صادق بن عبدالله بن صاوق بن زین وطلان کا تعلق مکه مرمه کے اہم علمی گھر انہ ہے۔ آپ نے تجارت کے شعبہ میں امریکہ سے ایم فل اور قاہرہ یونی ورٹ سے پی ایک ڈی کی۔ پھرجدہ یونی ورش کے ا کنا مک کالج میں لیکچرار ہوئے اور ۹۸ اءکواپوان صنعت و تجارت جدہ سے وابستہ ہوئے تاآن كماس كے جزل سيكرٹرى بنائے گئے۔ اقتصاديات كے موضوع پر چندتقنيفات بين، جن کے نام یہ ہیں:

ادامة المدن الصناعية اقتصاديات المشاريع السياسات الصناعية، العلاقات العامة في الادارة العديثية[ ٢٤]علاوه ازين البلاد "شن حوار اقتصادی "كعنوان عالم لكهة بين، جيها كماس ك تحت مطبوعد وتحريري "اول قداس في الخصخصة "[٢٨] اور ماس الجاليات "[٢٩] يش نظريس يز "الوطن" اخبار کے بھی ملمی معاونین میں سے ہیں،جس میں ماحول کی آلودگی کے نقصانات وروک تھام حافظ خاندان کی ایک وجشرت وخاصیت بیے کہاس کے بیش تر افرادقر آن مجید کے مافظ ہوتے ہیں۔

بشام ومحمعلی حافظ نے والدو پی کی یادیس قرآن مجید حفظ و تجوید کے لیے انعامی مقابلہ شروع كيا، جس ميں اوّل آنے والے طلباء كو ہرسال 'على وعثان حافظ الواردُ'' پيش [40]-42 [62]

#### روزنامه "الندوة" كرمرم

في احسباى نے مكمرمدسے مفت روزه "الندوة" چارى كيا، جس كا يبلا الماره ٨رشعبان ١٣٧٧ه/٢٦ رفروري ١٩٥٨ء كومنظرعام يرآيا-

قبل ازي مكم مسعنى يَحْ صالح محد جال في مفت دوزه "حداء" جارى كرركا تفا، جس كالوليس شاره ٢ رجادي الاول ٢ ٢ ١٥ اه ١٨ درمبر ١٩٥١ وكوليع موارجب انفرادي صحافت ظاف قانون شرى توحداء العدوة من مم كياكيا ، اب يراخبار مؤسسة مكة للطباعة و الاعلام" كى ملكيت موات فضير محمد بن علوى الكى كى وفات كونون مين بيرمكم مرمد شائع ہونے والا واحدروز نامرتھا۔اس کا ہرشارہ بالعموم بیں صفحات کا ہوتا اور ڈ اکٹر محمد عمدہ میانی ال اشاعتی ادارہ کے جز ل مینجر تھے۔[24]

في احدين عد سباع ١٩٠٠ ما م ١٩٠٥ وكد كرمدين بيدا موس اور ١٩٨١ م ١٩٨١ وك وہیں پروفات یائی۔ مکہ مکرمہ اور مصرے شہر اسکندر بید میں تعلیم یائی، پھر مکہ مکرمہ کے ایکسکول میں استاذ ہوئے ، بعدازال 'صوت الحجان'' کے ایڈیٹررے، پرمحکم مال میں ايك شعبه ك تكران رب مكم كرمه ميل مطابع الحدورنامي برلس نصب كيا-الندوة جاری کرنے کے بعدنومبر ١٩٥٩ء میں ہفت روزہ "قرلیش" کا اجراء کیا، جو ١٩٢٣ء میں بند ہوا۔ علاده ازين متعدداد في ، رفاي وغيرة تظمول كركن رج ـ "مؤسسة مكة للطباعة و الاعسلام "كركن، مكم مرمد ثقافي كلب جوه ١٩٤٥ عين قائم بوا،اس كاوليس صدر، سعودی عرب میں تھیٹر قیام کے داعی ومحرک، وزارت تعلیم نے ابوارڈ پیش کیا۔ پندرہ سے زائد

نه مدینه منوره پیل محجور کی اقسام پرستفل کتاب مکھی اور مدینه منوره کی مختفروعام فہم تاریخ پر كاب 'فصول من تاريخ المدينة المنورة "الكمي، جواكي جلد يمشمل مطوع ب اوراس كامخقراردور جمد ابواب تامريخ السمدينة المنوسة"نام عكما في صورت يس جده عثائع بوا-[24]

"المدينة"كووسرك بإنى ركن شخ سيدعثان بن عبدالقاور حافظ ١٣٢٨ه/ ١٩١٠ كو مدید منوره میں پیدا ہوئے اور ۱۳۱۳ اھ/۱۹۹۳ء کو وفات یائی۔ مجد نبوی میں علاء سے تعلیم یائی عرككمة المرك محكمة أمر بالمعروف و النهى عن المنكرك، سركارى مدرسين استاذ ، محكمه مال مين مگران رب-١٩٣٧ء مين محكمه في ك و از يكثر موت، مراكليس برس تك اس منصب عوابسة رب ١٩٢٢ء من "مؤسسة المدينة للصحافة" كنائب مديراور ١٩٢٧ء حا كل كياره براتك "السدينة"ك چيف الله يزرب ١٩٨٣ء مين غدكوره اشاعتى ادارے نے دونوں بھائيوں كے اعز از مين خصوصى تقريب منعقدی،جس میں انھیں جا ندی کی ایک شیٹ پیش کی جس پر "المدیدنة" کے پہلے تارہ کا صفحاول جائدی کے حروف سے کندہ تھا۔وزارتِ اطلاعات نے بھی صحافتی خدمات کے اعتراف میں ایوارڈ دیا۔آپ عمر جر جملہ امور میں بڑے بھائی شخ علی حافظ کے معاون رہے۔ چند تقنيفات بين، جن مين سعودي عرب مين صحافت كي ممل تاريخ "تطوس الصحافة في المملكة العربية الشعودية "ايخموضوع يرانتنائي اجم كتاب تليم كالني، جوروجلدول [47]- في شائع مولى - [4]

اوّل الذكر كے فرزئدان بشام على حافظ ومحم على حافظ نے اپنے قائم كرده اشاعتى ادارے "شركة السعودية للابحاث و التسويق الدولية" كاطرف ع"على وعثان حافظ صافق الوارد" كاجراءكيا، جوسال بحر بورى عرب دنيا من شعبه صحافت كي سات الهم اقسام مين اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے افراد کو پیش کیا جاتا ہے۔ پہلا انعام گولڈ میڈل اور دس ہزار امر عي ذالركاموتا ب-[٧٦]

٣/ ذوالحيه ١٣٢٥ مركى ١٩٦٠ وكوطائف سے شائع موار بعد ازال جده منتقل كيا كيا، جال مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر" كى مكيت اورروز نامه واراس كابر ثاره العوم الرتاليس صفحات كا، نيزاك الديش رياض ع بحي طبع موتاب-[٨٠]

عكاظ كے بانی شخ احمد بن عبدالغفور ٢٣١١ه/ ١٩١٩ء كومكه مرمد ميں پيرا ہوئے اور اام اهم اووا المحود فات یائی۔جب کیل ازیں ان کا گھرانہ بنگال سے بجرت کرکے مكه محرمه جابسات بي في مكه محرمه وقابره يل تعليم يائي اور ١٩٣٨ء كومكه محرمه يس سركاري ملازمت اختیار کی کیکن تین برس بعد الگ ہوئے پھر عمر مجرعکم سے وابستہ رہے۔ عکاظ کے بعد ١٩٧٤ء مين مكرمد عن فريى ماه نامه "كلمة الحق" جارى كيا، جن كفظ جارتارك شائع ہوئے۔ مختلف ادبی ولغوی عالمی ادارول کے رکن رہے۔ جدہ یونی ورشی نے ادبی ایوارڈ پش کیا۔آپ کی تصنیفات کی تعداد ۸۵ سے زائد ہے، جوشعروادب، لغت، اسلامیات، تاريخ وغيره موضوعات يرجي اوراكششائع موكيي-

بعض اعلى حكام كى خوابش برشخ محمر بن عبدالوباب نجدى كى شخصيت وخدمات بر متقل كتاب لكهي،جس كے متعدداليديشن شائع ہوئے، نيز فيصل آباد كے علامہ جمر صادق خليل نے اس کا اردوتر جمہ کیا، جس کے متعدد ایڈیشن تقسیم کیے گئے۔علادہ ازیں ال سعود خاندان کے کارناموں پر چارے زائد کتب لکھیں اور دمشق کے معاصر مفکر ور ک تقلید کے واعی شیخ ناصر البانی (وفات ١٨٢٥هم ١٩٩٩ء) كالبحض آراء كي تعاقب من "ويُلك آمن "اللهي، جوبيروت سے شائع ہوئی۔ نیز برصغیر کے مشہور معاصر شاعروا دیب وڈرامہ نگار را بندر ناتھ ٹیگور (وفات ١٣٥٧ه/١٩٨١ء) كايك ورامه كابكالى عربى ترجمه كرك الزنابق الحمد" كام سے كتابى صورت ميں قاہرہ سے شاكع كرايا \_ حكومت سعودى عرب نے ١٩٨٥ء ميں الكيس بهي ادبي خدمات كے اعتراف ميں اعلى ترين ايوار دبيش كيا-[٨]

روزنامه "الجزيرة" رياض

في عبدالله بن محرفيس في وارافكوميت وياض عدماه نامه السجزيرة" جارى كياء

تقنيفات بي،جن ميس في سلم القرأة العربية "مك كمركارى مدارى كفاب ميس شامل کی گئے۔ایک اورا ہم تصنیف "تاریخ مکة" تقریباً سات سوسفات کی ہے،جس کے وعدائداليشن ثائع موع-[24]

٢٧ رجرم ٢٥ ١٥ مر ١٩٨٣ ع و حكومت سعودي عرب نے بيلي بارتين ادباء ك اعزاز میں تقریب منعقد کی ادران کی خدمات کے اعتراف میں اعلیٰ ادبی الوارڈ پیش کیے، جوتین سو پچاس گرام سونا کے تمغداور ٹی کس ایک لا کھریال سالانہ تا حیات وظیفہ پڑھتل تھے۔ في احرساع ان تين ادباءيس سايك تق-[24]

"السندوة"كووسر عباني ركن يُح صالح عد جمال ١٣٣٨ه/ ١٩١٩ وكوكم مرمدين پیدا ہوئے اور ۱۱۲۱ م/ ۱۹۹۱ء کوسٹ ک حادثہ میں وفات یائی۔ مکہ مرمہ کے سرکاری سکول میں تعليم يائى اور محكم عدل من ملازمت على زندگى كا آغاز كيااور ١٩٥٥ء من "البالدد السعودية "كايدير موك بعدازال" حراء" جارى كيااور ١٩٥٤ وكم كرمه مي ياس بنام مطابع دام الثقافة نصب كيا، جب كر ١٩١٣ وكود مكتبة الثقافة "تجارتي علم يرقام كيا، جوآج بھی فعال ہے۔جدہ یونی ورئی جوا ۱۹۷ء میں قائم ہوئی اس کے بانی رکن ،ام القری یونی ورسی کم کرمدی تدری سینی کے رکن اور ۱۹۲۰ء میں چیبر آف کامری کم کرمد کے جزل سيرٹري موئے،علاوہ ازي متعدد تظيموں كے ركن يا صدررے، تاح معلمين كے ایک اداره کےصدررے۔

تین سے زائد تقنیفات ہیں نیز این نجار عظید (وفات ۱۲۳۵ م/ ۱۲۳۵ء) کی "اخباس مدينة الرسول المؤليكم المعروف بالدسة الثمينة" يرتحقيق انجام وركر شائع كيا-[49]

الندوة كجزلمينر واكرم عربده يماني كاتعارف آكة رباب-

روزنامه "عكاظ" جده

شخ احم عبدالغفورعطارنے اسے مفتہ واراشاعت کے طور پر جاری کیا، جس کا اولیس شارہ

٨١١١٥/١٥١٥ وفط يخد ككا وكالبدودش بدا بوت اور ١٣١١ ه/٥٠٠ عكوام يكرش وفات يائى، جب كدرياض مين وفن كيے كئے -رياض ومكم مرمدوقا مروش تعليم يائى، چر محكمة تعليم ميں استاذ اور محكمه عدل ميں قاضي وغير و تعينات رہے، تا آں كه ١٩٥٧ء سے الط تين برس تك شريعت كالح رياض كي يركيل رجدرياض سے ماه نامة "السامة" جاری کیا، جس کا پہلا شارہ اگست ١٩٥٣ء کوشائع جوا اور بيدوار الحکومت سے بى نہيں، بورے خط بخبد سے منظر عام برآئے والا يہلارسالدواخيار ب، جوان وثول 'مؤسسة اليمامة الصحفية"كى مكيت اور بمفت روزه ب\_ 1900ء كورياض مين"مطابع الرياض" نصب كيا، جورياض ويور عظيفد يرلكايا كيا يملاي تنك يراير تفاريم "داراليمامة للبحث و الترجمة و النشر "نا م حقيق اواره قائم كركاس كى جانب عداه نام "العرب" جارى كيا، جس کا پہلا شارہ اکتوبر ١٩٦٧ء کوشائع ہوااور اب عرب ونیا کے مشہور رسائل میں سے ب آب ال خطرك الهم مؤرخ، جغرافيدوان، محقق، عالم، ماهر انساب وصحافى مانے كئے، متشرقین سے ملی روابط تھے، نیز ۱۹۲۳ء کوکرا چی آئے۔متعد علمی واد بی عالمی اداروں کے رکن فیزریاض یونی ورشی کے اعزازی پروفیسرر ہے۔متعدد تقنیفات ہیں،جن میں ملک کے جغرافيه ير "المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية "اورقباكل كانساب ير "معجم قبائل المملكة العربية السعودية" وغيره كتب يل ٢- رنوم ١٩٨٣ عكو حکومت سعودی عرب نے جن تین ادباء کو الوار ڈ عطا کیے، ان میں سے ایک ہیں۔ نیز وتمبر ١٩٨٩ء كومنعقده فليج تعاون كونسل مين اعزاز بي نواز يك اورع لي ادب كي خدمت ير ١٩٩٥ء كو "شاه فيصل عالمي الوارد" عطاكيا كيا-[٨٥]

روزنامه "الوطن" أبهاء

روزنامدالرياض كاجراء محض تين ماهبل مك كمشرق صوبر عمركزى شبر ولم ي مؤسسة دار اليوم للصحافة و الطباعة و النشر " في مفتروز ه "اليوم" جارى كياتها، جس كا پېلاشاره ٢٠ رشوال ١٣٨١ه/١٦ رفروري ١٩٦٥ عوثا كع بوا، بعد ازال جس كايبلاشاره ذيقتعد ٩ ٢٣ هـ/ ايريل ١٩٦٠ وكوشائع موا\_ بعدازال بيهفت روزه ادر پھر يوميرا فبارينا ـ ان دنول ير موسسة الجزيرة للصحافة و الطباعة و النشر" كى مكيت اور ہرشارہ ۱۲۴ کے قریب صفحات کا ہوتا ہے۔ یہ ملک کے دارالحکومت سے شاکع ہونے والا اقلیں روز نامداوراب وہاں کے دو کمل وقو می اخبارات میں سے ایک ہے۔[۸۲]

السبحزيرة كي بأني شخ عبدالله بن محرفيس ١٩٣١هم ١٩٢٠ وورعيد كقريب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے اور غالبًا زندہ ہیں۔ورعیہوطائف ومکہ مرمہ میں تعلیم پائی، پھر محکمہ تعلیم سے وابستہ ہوئے، تا آل کہ ١٩٥٥ء کوشر بعت کالج ریاض کے پرکیل ہوئے اور ۱۹۵۷ء کو ملک کے چیف جسٹس ہوئے، بعد ازاں دیگر اعلیٰ مناصب پر تعینات رہے۔ ا على ملازمت سے سبک دوش ہوئے اور جملہ اوقات علم کے لیے وقف کرویے۔ السجزيرة اخبارجاري كرن كعلاوه رياض مين مطابع الفرنردق نامى يريس نصب كيا-خط پنجد کے مشہور شاعر ، ادیب محقق ، مؤرخ وصحافی ہیں ، نیز متعدداد بی ولغوی اداروں کے ركن موك ـــ "مؤسسة الجزيرة" كركن على أرب إلى ميدره سيزائد تقنيفات مين "الدى عية العاصمة الاولى" وغيره كتب بي-

٢ رنومبر١٩٨٣ ء كو حكومت نے جن تين ادباء كو اعلى ترين ايوار ڈپيش كيے، نيز ان كے تا حیات وظا نف مقرر کیے، ان میں سے ایک ہیں۔ دسمبر ۱۹۸۹ء کو تعاون کوسل کا وسوال سر برا اجلاس سلطنت عمان ك شهر مقط ميس منعقد ہوا تو اس ميس جن اہل قلم كو بطوراعز ازمع كيا كياءان ميس ساكي تق-[٨٣]

روزنامه الرياض" رياض

بدانفرادال صحافت بريابندي كفورى بعدمنظر عام برآيااور مؤسسة اليمامة الصحفية "نف ریاض سے جاری کیا۔ مجم محرم ۱۳۸۵ مار کیم منی ۱۹۱۵ء کو پبلاشارہ منظرعام پرآیا۔ شخ حمد الجاسر اس کے پہلے چیف ایڈیٹر تھے۔اب ہرشارہ ۲۲ رکقریب صفحات کا ہوتا ہے۔[۸۴] ين حمد بن محمد الجاسر عربهراس اخبارے وابسة رہے اورآپ ہی اصل بانی قرار یائے۔

روزنامه کی شکل اختیار کی - [۸۷]

١٩٧٥ء ہے ٢٠٠٠ء تک کے ٣٥ برس کے دوران پورے ملک سے کوئی ایک بھی روز نامه جاری ہونے کی نوبت نہیں آئی ، تا آل کہ صوبہ السعیدی کے گورزشنرادہ خالدین شاہ فیصل کی تحریک پراس کے مرکزی شہر ابہاء سے روز نامہ 'الے وطن ''سامنے آیا،جو "مؤسسة عشير للصحافة والنشر"ن في جاري كيا اور يبلا شاره ١٠٨ رجب ١٣٨١ ها ١٣٨ متبر • ٢٠٠٠ ء كومنظر عام برآيا \_ شخ سيدمحمر مالكي كي وفات ك دنول مين لؤى بن عبد الله مطبقاني اس ادارہ کے جزل مینجر اور طارق ابراہیم اس اخبار کے چیف ایڈیٹر تھے اور ہر شارہ ٢٨ سے زائد صفحات پرشائع مور ہاتھا۔ بداخباراس شہر سے بی نہیں ، پورے صوبہ سے شائع ہونے والا اولیں روز نامہے۔[۸4]

معلوم رے کہ اُتھی ایام میں قطر، کویت اور سلطنت عمان سے بھی "الوطن" نام کے روزنا عشائع مور بے بی اور بیچاروں الگ الگ اخبارات میں ،ان کا باہم کوئی تعلق نہیں۔[۸۸] سعودی عرب سے شائع ہونے والے مذکورہ بالانتمام روز تامے ان دنوں سفید کاغذیر طبع ہوتے ہیں اورسب کی قیت دوریال فی شارہ مقررے۔

هفت روزه "الأربعاء" جده

یہ ہفت روزہ میگزین ہے، جو ۳۲ر یا اس سے زائد صفحات پرطبع ہو کر روز نامہ المدينة كماتهم بربده ومعمول كى قيت من قارئين تك ينجاع-[٨٩]

هفت روزه "اقراء" جده

روز تامه البلاد" كى طرف سے شائع ہونے والارسالي جواعلى سفيد كاغذ يرطبع موتاب اوراس كايبلاشاره ٢٢٠ رزيقعد ١٩٥٣ ه/ ٩ رومبر ١٩٤ عكوسامة آيا- يدعام طورير ١٢ رصفحات كاموتا إورالك قيت يافي ريال مقررب-[٩٠]

ماه نامه "المنهل" جده

سیخ عبدالقدوس انصاری کے جاری کردہ اس رسالہ کا پہلاشارہ ذی الحبہ ۱۳۵۵ھ/

فروری ١٩٣٧ء کومديند منوره سے شائع جوا۔ دوسري جنگ عظيم كے بعد بيمكم كرمدے چھنے لگا، بعدازاں جدہ نظل کیا گیا، جہاں سے اب تک شائع ہور ہا ہے۔ سیسعودی عرب کے ماری رسائل میں سب سے قدیم واسی باعث دمسعودی رسائل کی مال " کہلاتا ہے۔ بید اللاى علوم واوب وثقافت ك ليختص ب-اب داسة المنهل للصحافة و النشر المحدودة" كى طرف سے شائع ہوتا اور ادارہ كى تنہا اشاعت ہے۔ بدیا دشاہ كے خصوصى علم سے انصاری خاندان کی ملکیت چلا آر ہاہے، لہذا میخ انصاری کی وفات کے بعدان کے بیٹے شخ نبیانصاری[۹] پھر ہوتا ﷺ زھیر بن نبیہ بن عبدالقدوس انصاری اس کے جنز ل مینجر و چیف ایڈیٹر ہوئے۔اس نے علم وادب پر یا دگارخصوصی شار مجے شاکع کیے، ان دنوں ہرشارہ ایک موطالیس کے قریب صفحات کا ہوتا ہے۔[97]

شیخ سید محمد بن علوی مالکی اس کے قلمی معاونین میں سے تھے۔جیسا کہم حدیث پر آپ كامشمون "عناية الامة بالسنة و جهود العلماء في حفظها"اس مين شاكع موا [ ٩٣] نيزيدسالة كى تازەلقنىفات كاتعارف بهى شائع كرتا تھا۔المنهل كے تض ايك شاره ميں دام الهجرة ،من محاب البيت الحرام ، القواعد الاساسية في علم مصطلح الحديث، مولد الحافظ ابن الديبع كاتعارف درج م-[94]

ان میں سے آخرالذکر کتاب میلادالنبی می ایک ایک میان پرمشہور محدث علامہ عبدالرحلن بن على هيباني زبيري شافعي المعروف بداين وسيع مينيد (وفات ١٥٣٧ هر ١٥٣٧ء) كي لفنیف ہے،جس پرآپ نے تحقیق انجام دی۔

المنهل كے بانی شخ عبدالقدوى بن قاسم انصارى١٣٢٣ ام/١٩٠١ وكوريدموره ي پیدا ہوئے اور سم اھ/١٩٨٣ء کو وفات یائی۔معجد نبوی کے علاوہ مدرسے علوم شرعیہ هدید منوره می تعلیم یائی، پرای مدرسد می استاذ بوئ، نیز سرکاری ملازمت اختیار کی، جى دوران ١٩٢٠ء ميں روز نامه الدري "كمكرمك چيف الدير موع، بعدازال

سريم كورث كے بچى، پھر چيف جسٹس رے اور ١٩٦٢ء كووز رتعليم وأكننده دنوں ميں اعلاقعليم كے وزيهو عُتاآل كروفات ياكى اور يحيس برس وزيرد ب-" ندوة العالمية للشباب الاسلامى" (WAMY) كمدر، في الدنفيفات بين "كرامة الفرد في الاسلام" وغيره كتب ين ، فيز "المجلة العربية" على متعدومضا من حصر [94]

#### روزنامه "الشرق الاوسط" لندن

سعودي عرب كى عالمى صحافت مين "شركة السعودية للابحاث و النشر" تا مى اداره ب اہم ہے،جس نے عربی صحافت میں انقلاب بریا کیا۔بدادارہ مدیند منورہ کے دو بھائیوں مثام ومحمطی حافظ نے 224ء میں قائم کیا، اس کا صدر دفتر لندن میں اور پھر علاقائی دفتر جده قرار پایااور ۱۹۸۷ء مین نشر واشاعت کے مختلف شعبوں میں فعال یا پچ سعودی اداروں کا الك كروب "المجموعة السعودية للابحاث و التسويق" نام ي شكيل بايا، جن مين بدادارہ بھی شامل اورسب سے اہم ہے۔اپریل ۲۰۰۰ء میں اس گروپ کوشر اکتی کمپنی میں تبديل كرويا گيا۔ جب اس كاسر مايہ چيسولين ريال تھا، تب مالكان كى تعداد گيار ہ تھى ، جن ميں ہشام علی حافظ، محمد علی حافظ، عبدالله بن صالح کامل، لبنان کے سابق وزیر اعظم رفیق حریری کے بیٹا سعد حریری وغیرہ تمام سعودی باشندے شامل ہیں اور گورنر ریاض کے بیٹا شنرادہ اجمہ بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعوداس گروپ كے چيئر مين موئے ان كى وفات پر دوسرے بھائى شفراده ڈاکٹر فیصل بن سلمان نے بیمنصب سنجالا۔

"شركة السعودية للابحاث و النشر" فيسب يهلي جده شرس الكريزى روزنامه "عرب نیوز" جاری کیا، جوسعودی عرب سے جاری ہونے والا پہلا انگریزی روز نامہے۔ مجراندان عربي روزنامه "الشرق الاوسط" جاري كيااور شيخ سيدمحمه بن علوي مالكي كى وفات كے دنوں ميں سدادارہ جارز بانوں عربی، انگريزى، مليالم، اردو ميں جوروز نامه، بفت روزه، ماه نامه، اخبارات ورسائل شائع كرر با تها، ان كى كل تعدادستره، جن ميں المتروزنام تقي ویگرمناصب پرتعینات رہے، تا آل کدایوان شاہی میں مشیر اور ۱۹۲۷ء کو ملازمت ہے سبک دوش ہوئے۔آپ جانے مقدس کے اہم ادیب وشاعر، کہانی نویس، مؤرخ، لغوی، محقق و ماہر آثار قدیمہ کے طور پرمشہور ہوئے۔ تیس سے زائد تقنیفات ہیں، جن میں آثاب المدينة المنوعة ،طريق الهجرة النبوية، تأميخ جدة ، الملك عبد العزيز في مرأة السشعد وغيره كتب بين علاوه ازين فيخ حدالجاسراور فيخ عبدالله فيس كساته اولي معرك بريار --[90]

#### ماه نامه "المجلة العربية" رياض

وزارت برائے اعلی تعلیم کی طرف سے شائع ہونے والا اہم رسالہ، جس کا پہلا شارہ شعبان ۱۳۹۵ الرائست ۱۹۷۵ء کومنظر عام پرآیا اوراس وقت کے وزیر پینے حسن بن عبداللہ اس کے بانی تھے۔ پیشعروادب، ثقافتی ، معاشرتی اورا قصادی موضوعات برتحریرین شاکع کرتا ہے۔ روز نامہ "الجزيرة" كے بانى شيخ عبدالله بن فرخيس كھ عرصه اس رساله كى مجلس ادارت ميں فالرع-[٩٩]

۲۰۰۴ء تک پیر ندکورہ وزارت کی طرف سے ہی شائع ہوتا رہا اور وزیر اعلیٰ تعلیم گران اعلیٰ رہے۔اب اس کی باگ ڈوروزارتِ ثقافت واطلاعات کوسونپ دی گئی ہے، جب كه عموى مشامده ومطالعه سے عيال نہيں ہوتا كه مركاري رساله ہے۔ يہ "المهنهل" كے بعد ملک کا دوسرامقبول عام ماہ نامہ ہے اور ہر شارہ اعلیٰ کاغذ کے بالعموم ۱۲۸ رصفحات پرطبع ہو کر مك كا بم تجارتي مكتبات يريانچ ريال مين دست ياب ہے، نيز يوري عرب ونيا مين پنچتا ہے۔ محدث چاز شخ سيد محمد ماكلي عيشانيد كي وفات ك ونول مين حمد بن عبدالله قاضي ، چيف ايديشر تنے ، جوسعودی مجلس شوری کے رکن ہیں۔

اس کے بانی شیخ حسن بن عبدالله (وفات ١٩٨٥ه مر ١٩٨٥ء) مدينه منوره ميل پيدا موع اوررياض مين وفات ياكى ان كاسلسله نسب يافي واسط بعد في محمد بن عبد الوماب نجدى س جاملتا ہے۔اپیخ والداور پھرشریعت کا کج مکه مرمه میں تعلیم پائی۔عالم، ادیب، ماہر تعلیم،

اس عالمي اشاعتي اوار على اصل يجيان "الشرق الاوسط" ع، حس كا يبلاشاره سمرجولائی ۸ کاء کوشائع موااوراب مصنوعی سیارے کی مددسے بیک وقت دنیا کے عار براعظم کے چودہ شہروں سے شائع ہوتا ہے، جن میں سعودی عرب کے تین شہرظہران، ریاض، جدہ کے علاوہ کویت، کاسا بلا تکا، قاہرہ، بیروت، دبی، بغداد، فرینکفرٹ، مارسلز، میڈرڈ ، لندن اور نیویارک ہیں۔ "الشرق الاوسط" کے بیرونی چارصفات ملکے ہرارنگ کے موتے ہیں،اس بنایر "برااخبار" کے عوامی نام سے مشہور ہے۔ نیز ۲رجنوری ۲۰۰۷ء سے اخبار کاسائز چیشنی میشر کم کردیا گیا۔ بول رنگ وسائز دونول اعتبارے عربی کامنفر داخبارے۔ ٢رجوري كاشاره چواليس صفحات كا اورسعودي عرب ميس قيت تين ريال تحى-اداره ك قیام سے شرا کی ممپنی بنائے جانے تک کے بائیس برس کے دوران اس کی طرف سے جتے بھی اخبارات ورسائل جاری کیے گئے، بشام علی حافظ و محمعلی حافظ ان سب کے بانی اور چیف ایڈیٹر تھے[۹۸] خیال ہے کہ موجودہ دور میں تعدادِ اشاعت کے اعتبارے روزنامد الاهـــــوام "قاہره پورى دنياميس عربي زبان كاسب سے بردااخبار [99]اور "الشرق الاوسط" ووسراير ااخبار -

اارنوم ر ١٩٨٨ ء كو الشرق الاوسط "كوع في زبان كاسب سي الجماا خبار مون کی بنایر[۱۰۰]د دمصطفیٰ وعلی امین 'الوارو دیا گیا[۱۰]اسے شائع کرنے والے اوارہ میں ان دنوں یا فیج ہزار کے قریب افراد کام کردہے ہیں اور یہ پوری عرب دنیا کاسب سے بدا اشاعتی ادارہ بن چکا ہے۔

بشام بن على حافظه ١٣٥٥ ه/ ١٩٣١ ء كومدينه منوره ش پيدا بوس اور ١٨٥٠ م ١٨٠٠ ء كو بیروت میں وفات یائی، جب کہ جنت البقیع مدینہ منورہ میں وفن کیے گئے۔آپ نے لمشرى كالح قاهره، نيز قاهره يوني ورشي اور جارج تاؤن يوني ورشي مين تعليم يائي اورسياى و اقتصادی علوم میں بی اے کیا، پھر ١٩٥٥ء کوسعودی فوج میں لیفٹینیٹ ہوئے، جب کہ ١٩٥٤ء مين وزارت خارجه سے وابسة ہوئے، جس دوران ایران، سوئٹر ر لینڈ اور امریکہ میں

مخلف سفارتی مناصب پرخدمات انجام دیں۔ بعدازاں صحافت کارخ کیا اوراپے والدو ع عمارى كرده روزنامرُ السمدينة المنوعة"كسرا ١٩٢٠مل الديرانيف بوع، لين بلدى ١٩٦٣ء مل ال سالك جوئ اورآئنده دنول من زير تذكره اشاعتى اداره "شركة السعودية للابحاث و النشر"كى بنيادوك بزارريال كاليل سرمائ ساركى، آپ کی وفات کے دنول میں جس کی مجموعی پونجی دوارب ریال تک پہنچ چکی تھی۔آپ کی تحریوں کے تراجم انگریزی، فرانسین واردوزبانوں میں ہوئے۔آپ عرب دنیا کے الم نعت كوشعراء من عموع اورتاز ونعتيكلام "الشرق الاوسط"كي باروري الاول كاره يل شائع بوتار با-ايك مجوع "احبك احبك احبك احبك يا حبيبي يا مسول الله صلى الله عليك و سلم "ممرع ١٩٩١ء شرطع موا، حس كاردور جمه" اردول خدا! میں آپ سے پیاد کرتا ہوں''ای برس یا کتان سے شائع ہوا۔ان کی شاعری پر بروفیسر سید محمد ابوالخیر مشفی کا اردومضمون 'بشام علی حافظ کی نعتبه شاعری' کراچی کے مجلّه ' نعت رنگ' كروشارول من طبع بوا\_[١٠٢]

محمد بن على حافظ ١٩٣٧ه/ ١٩٣٤ء كومدية منوره ميس پيدا موس اورقا بره يوني ورش ك آرث كا فح عـ ١٩٧٠ على صحافت ير بي -احكيا اور١٩٧٣ عواخبار "السهدينة"ك میلینگ ایڈیٹر ہوئے۔جب بیاخباراشاعتی ادارہ کی ملکیت ہوا تو آپ اس کے جزل میٹجر بنائے گئے ، کیکن جلد ہی ہے عہدہ چھوڑ دیا۔ بعدازاں زیر تذکرہ عالمی اشاعتی ادارے کے قيام وترقى من بعائى كاساته ديا\_[١٠٣]

#### روزنامه "الحياة" لندن

كامل مُسرُقة في ١٩٣٧ء كولينان كروار الحكومت بيروت عرفي روزنامه "السحساة" جارى كيا، جوعرب دنياك اجم اخبارات مين شار موا لبنان مين طويل عرصه بدامنی و خانہ جنلی کی کیفیت طاری ہوئی تو ملک کے دیگر اخبارات و رسائل کی طرح "الحياة" بمى تعطل كاشكار مواتقريباً چوده برس بندر بے كے بعد وسمبر ١٩٨٨ء ميں پھر سے اردونیوز کا پہلا شارہ عاری ۱۹۹۳ء کوشا کع ہوا، جب کہ ہرشارہ بالعموم آٹھ صفحات کا ہوتا ہے، جس کی قیت دوریال اور بیسعودی عرب کے چندم بنگے اخبارات میں سرفہرست ہے۔ عرب دنیاہے شائع ہونے والا پہلا ممل اردواخبار ہے۔اس کے ہرشارہ پر مشام علی حافظ و مح على حافظ كانام بطور بانى درج موتا بادر چيف اليريش كامنصب معودى شريت ركف وال حانی کے لیے تخص ہے، جب کدد مگر کارکن صحافی اکثریا کستانی ہیں۔اس کے پہلے چیف ایڈیٹر محد المخار الفال نے اخبار کے اجراء سے قبل یا کتان کے شہروں کرا چی ، لا ہورواسلام آباد كادوره كرك، نيز جده سے صحافق عمله كا انتخاب كيا -كراچى كے نصير الدين ہائتى سينئر الديثر رہے نیز اطهر باشمی مجرتعیم اختر اور سعود ساحروغیره یا کستانی صحافی وابسته رہے۔ پینج سیدمحد مالکی ویزاللہ ك وفات كايام من وميب محر غراب اردو فيوزك چيف اليريش تق [١٠١]

وہیب بن محمر غراب نے جدہ اونی ورشی سے صحافت کی ڈگری حاصل کی۔ پہلے روزنام البلاد سے مسلک رہے پھر ۱۹۸۱ء کواس عالمی اشاعتی ادارہ سے بطور ر بورٹروابستہ ہوتے بعدازال مختلف اوقات میں ریاض، بحرین، جدہ، کویت، قاہرہ دفتر میں ایڈیٹر رہے۔ مولدیرس تک شاہی بین الاقوامی و ورول کی کوریج کے ذمد دارر ہے۔ نیز ۱۹۸۳ء کوروز نامد "الشرق الاوسط" كالتى المنكار بوع اين طويل ملازمت كردوران کارکردگی کے اعتراف میں ادارہ کی طرف سے بے شارشحا کف اور بہترین انعامات یائے۔ تتمبر ٢٠٠٠ء ك آغاز مين شنراده احدين سلمان نے محمد المختار الفال كى جگه أنھيس اردو نيوز و اردوميكرين كے چيف الله يرمقرركيا اورابريل ٥٥٠٥ء تك آپ اس منصب سے وابسة رہے۔[١٠٠]

أكنده صفحات يرمحد في جازى وفات في متعلق سعودى اخبارات ورسائل مين شائع شده لِعض خبرین "واس" کے حوالہ سے قارئین ملاحظہ فرمائیں گے، لہذا یہاں "واس" کا تعارف واہمیت پیش ہے۔

حکومت سعودی عرب نے ۲۵ رؤیقعد • ۱۳۹ه/۲۳ رجنوری ۱۹۷۱ء کوسر کاری خبررسال

اشاعت يذريهوا ابير شركة الحياة الدولية للنشر" كى مكيت بوا، جس كاصدروفتر لندن میں ہاور پہلے دور سے بھی زیادہ مقبول ہوا۔ ۱۹۸۸ء سے ۱۹۹۴ء تک اس کے ہر ماہ کے تمام شارے مائیکروفلم کی صورت میں وست یاب ہیں۔ایک برس کے جملہ شاروں کی قیمت ۵۵؍ امریکی ڈالر کھی گئی اور کیم جنوری ۱۹۹۵ء سے ایک سال کے جملے شارے ی ڈی میں آنے لگے۔ایک برس کی ڈسک ۹۹۰ رامریکی ڈالرمیں دست یاب ہے۔[۱۰۴]

اب بداخبار ریاض کےعلاوہ کندن، امریکہ، جرمنی،مصروغیرہ سے شاکع ہوتا ہے۔ اس کا ہرشارہ ۲۴ رصفحات کا اور سعودی عرب میں قیمت دوریال ہے۔اس کی مجلس تحریر میں لبنانی افراد ہیں اور چند برس قبل وہاں کے عیسائی صحافی جارج سمعان چیف ایڈیٹر تھے۔ بیر کمس، نے عیسوی سال کے آغاز اور عیدالفطر کے روز چھٹی کرتا ہے، نتیجہ ایکے روز کا شارہ شا کع نہیں ہوتا ۔ شنمرادہ خالد بن سلطان بن عبدالعزیز ال سعود اس عالمی اشاعتی ادارہ کے

''الحیاۃ''کے بانی کامل بن محرجمیل مروہ ۱۹۱۵ھ/۱۹۱۵ء کولبنان کےعلاقہ صیداکے كاؤل زرارييش بيدا موئ اور ١٣٨١ هـ/١٩٦٦ ء كوبيروت من "الحياة" كوفتريس كام كررب سے كدايك ملح مخص وہاں داخل ہوااور فائر كے ذريع فل كرويا \_صيدايس تعلیم پائی، پھر ۱۹۳۷ء کومغربی افریقه کاسفر کیا، جب که ۱۹۳۱ء سے ۱۹۳۵ء تک پورپ میں مقیم رہے۔ بیروت سے ہی ایک انگریزی روز نامہ 'وؤیلی سٹار' جاری کیا۔ آپ کا افريقي سفرنامهُ ينحن في افريقيا "اورال-حياة من شاكع شده مقالات "قل كلمتك و امش ' كام سے كالي صورت ميل طبع مو ي -[١٠٥]

#### روزنامه "اردونيوز" جده

"شركة السعودية للابحاث والنشر" لندن في جوسر واخبارات ورسائل جاری کرر کھے ہیں، ان میں دواردو زبان میں ہیں۔ایک دوز نامہ''اردو نیوز'' اور دوسرا ہفت روزہ رسالہ''اردومیگزین''۔اوریہ دونوں اس کے جدہ دفتر سے شاکع ہوتے ہیں۔

الجنبي قائم كى، يحي وكالة الانباء السعودية "كانام ديا كيا-اس فقرأ" واس" كهاجاتا ب بدوزارت اطلاعات کے تالع اور دارالحکومت ریاض میں صدر دفتر جب کہ دیگر شہروں اور اہم ممالک میں علاقائی دفاتر موجود ہیں۔ بید نیا بھرکی اہم خبررساں ایجنسی سے مربوط ہے۔[۱۰۸] اندرون ملک اے مرکزی حیثیت حاصل ہے اور سرکاری اداروں کی یا دیگراہم خریں اسی کے توسط سے ملکی و عالمی پریس تک پہنچتی ہیں۔محدث حجاز کی وفات کے دنوں میں ڈ اکٹر عائض بن نبیردادی اس کے سربراہ تھے۔

ڈاکٹر عائض ردادی مدیند منورہ کے نواح میں پیدا ہوئے۔مدینہ منورہ، نیزع بی لغت کالح ریاض میں تعلیم پائی، پھر م ۱۹۷ء کو از ہر یونی ورشی قاہرہ کے شعبہ اوب سے ایم اے اور ١٩٨٣ء كوابن معود لوني ورشي رياض سے يي النج ذي كي، پيراس يوني ورشي ميس استاذ تغینات ہوئے۔ نیز سعودی اخبارات میں کھناشروع کیا اور ریڈ یوسے وابستہ ہوئے، تا آل کاس کے جزل مینجر بے۔ بعدازاں آپ کی خدمات "واس" کے لیے حاصل کر لی گئیں، جہاں بتدریج سر براہ ہوئے۔ سعودی ریٹر یووٹیلی ویژن کے متعدد پروگرام میں میز بان اور صحافی، ادیب، مؤرخ ، مقق کے طور پرجانے گئے۔ چند تقنیفات ہیں۔ آپ کا مقالہ ڈاکٹریٹ "الشعر الحجانري في القرن الحادي عشر الهجري" أم عدوجلدول و١٠٣٥/ صفحات پرشا کتے ہوا۔ مکہ مکرمہ کے مشہور علمی خاندان 'طب ری '' سے تعلق رکھنے والے علماء کے حالات برايك كما بي "الاسرة الطبرية المكية" رياض ١٣٦ رصفات يرشالع موا-[١٠٩]

باب سوم

محدث ججازى وفات اورسعودي صحافت

تقریباً ان تمام اخبارات ورسائل نے مرحوم کی زندگی کے مختلف اووار کی لا تعداد تصاویر، جنازہ کے مناظر، تعزیت کے لیے آنے والی اہم شخصیات، تعزیتی بیان دين والاحباب نيزمضمون نگارول كى ساده ورنگين متعدد تصاوير شامل اشاعت كيس اب ان اخبارات ورسائل مين درج اليعتمام مواد كا تعارف يا ان تحريون كا قتباسات، ہر شارہ کا الگ الگ پیش ہے۔ یہاں ممل اردوتر جمم مقصود نہیں۔ مزید وضاحت سے کہ بعض اساء والفاظ كتحت وي كيحواشى اسلامى علوم كطلباء كى خاطر راقم كتحرير كروه بين-

شماره ۱۱ر رمضان ۱۳۰۵ه/۳۰۰ اکتوبر ۲۰۰۰،

روز تامداليلادجده كاس شارے كے سفحاق ك آخرى حصر ين وفاة السيد محمد علوى مالكي "عوان ع فرايك كالم من درج م-اس ميل كها ب: "آپ مكم مرمد كي جليل القدر علماء مين سے تھے، آج يركم الفس شخصيت ہم سے جدا ہوگئ۔آپ کا دعوتی کام، گھر اور سجد حرم کے علاوہ مملکت کے اندراور ديگر مما لک بالخصوص اندونيشيا تک چميلا جواتها، جهال مريدين كى بهت بدى تحداد سی ، نیزرید بووٹیلی ویژن پر بھی طویل عرصددرس دیتے رہے '---ای شارے کا صفح اس کے لیے مختل ہے۔ اس مجری کاعوان مک السکرمة تودع الشیخ السید محمد علوی مالکی "ع،جوجده ومکمرمرک چندمشامیرک تاڑات پر بنی ہے، جنصیں اخبار کے تین نمائندگان شاکر عبد العزیز علی عکمی ،محد ارکانی نے عاصل كر كرت وييش كيا، جوية بين:

جده من حفظ قرآن مجيد ك ليعقائم اورفعال تظم 'جمعية تحفيظ القرآن الكريم "كصدرالجينم عبدالعزير حنى في اسين الرات وتعزين بيان من كها: "سيدمحد مالكي كا دعوت الى الله يس اسلوب متنازتها ، بم في ديكها كه آپ کے گھر ہونے والے ہفتہ وار حلقہ درس کی جانب نو جوان سل کی بہت بری تعداد

## محدث جازى وفات سعودي صحافت

محدث بحجاز شیخ سید محمد بن علوی مالکی کی وفات کے موقع پر مذکورہ بالاسعودی اخبارات ورسائل نے جومواوشا لَع كياءا صحب ويل سات اقسام مين تقيم كياجاسكتا ہے:

- ال واقد كواجم فرك طور يراخبارات ين درج كيا-
- آپ کی شخصیت اور حالات وخد مات پرمتقل مضامین وشذرات لکھے یا شاکع کیے۔
- اخباری نمائندگان نے آپ کے اہم احباب سے تعزیق بیانات حاصل کیے اور انھیں مضمون کی صورت میں مرتب کر کے قار کین تک پہنچایا۔
  - بعض افراد وادارول نے تعزیق اعلانات واشتہارات شائع کراہے۔
  - اس سانحد کی مناسبت سے چندشعراء کے موزوں کردہ مرہیے طبع کیے۔
  - مرحم کے ورثاء نے تعزیت کرنے والے جملہ افراد کے شکریہ کے اشتہار دیے۔

آب شرى وعربى علوم كانسائي كلوپيديا طرزك عالم تقداس يرالله تعالى نے أنجين جوخاص قدرت عطافرمائي، وه بكلام مين حاشى اور حكمت كاماده-اور حكمت كے بارے ميں فرمان بارى تعالى ہے:

﴿ وَ مَنْ يُوْتَ الْحِكُمةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا كَثِيرًا ﴾--[١١٢] "اورجے عطاكى كئ وانائى تو يقينا اے دى كئى بہت بھلائى "--- [١١٣] ب شک آج آپ کی وفات سے اہل مکہ اور مملکت سعودی عرب، بلکہ يورى احت اسلاميكوايك بزع نقصان وصدمه كاسامنا كرناية راب اليكن میں کہتا ہوں کدان کی لا تعداد مؤلفات نیز شاگرد ہارے درمیان موجود ہیں، جن کے ذریعے اعتدال پرجی آپ کی آراء سے طالبان علم روز قیامت تک استفادہ کرتے رہیں گے۔ میں پورے واو ق سے کہتا ہوں کرسید رہائیہ کی فکر کا سابیہ ربتی دنیا تک باتی رہے گا۔ میں آپ کے ادنیٰ شاگردوں میں سے مول اور ان کے علوم سے بکثرت استفادہ اٹھایا۔اس موقع پر پوری امت اسلامید نیز آپ کے كريم كرانداورعزيزول، بالخصوص بهائي وايخ كبرے دوست سيدعباس بن علوى مالكى كواس عالم كبيركى وفات يرتعزيت پيش كرتا بول "---

جده يوني ورشي مي ادب كاستاذ ومشبور قلم كارد اكثر عاصم حمدان غامدى في كبا: "عرب اوراسلامی دنیانیز جارا ملک شرعی علوم کے ایک مشہور و با کمال ماہر، نافع ،معتدل فكراورروش خيال علمي شخصيت عروم مو كئے \_سيد محمودي ماكلي كاطريقة تفاكه كتاب الله وسنت ني عَلِيني براعتاد كياكرت\_آب اسلاي دنيا مين موجودتمام مكاتب فكر علائم رؤيدر كمخ تقيماى باعث مختلف علقول س مراسم وتعلقات استوار تقاوريجي آب كے والدودادا كاطريقه تھا۔ان كاقديم كھر مجدرم كي باب السلام كنزديك تقاء يعرقله نق العنى عتيبيك مين اوراب المُصَيْفَ عَلْم مِين واقع م، حمى كاورواز عم الكركافراد كاليوارب راغب تھی،ان کے طریقتہ تدریس کاسب سے اہم پہلویے تھا کہ عصری تقاضوں کے عین مطابق اور تی روح کی مانند ہوتا اور یہی وجہ تھی کہ آپ کا کلام سامعین کے ول ود ماغ میں جذب ہوجا تا۔ان کی وفات سے مکہ مرمدایک مشہور علمی شخصیت اورصف اول كمبلغ اسلام عروم موكيا"--

جده كے بى اہم مصنف صحافی ومؤرخ شخ احد بادیب نے كہا: "سید محد مالکی اعلی خاندان کے اچھے افراد میں سے تھے اور خاندان رسالت آب ملی ایک سے تعلق رکھنے والے میں لوگ ہیں، جن کے بارے قرآن مجيد مين يون فرمايا كيا:

وَقُلْ لَا اَسْنَكُكُمْ عَلَيْهِ اجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِي ١١٠] " السيافر مايخ مين نهيل مانكتاس (وعوت حق) يركو كي معاوضه بج قترابت كي محبت كـ "---[ااا]

اوررسول الله عقليم كعطرت كي يمي اولياء الله بين، جولطور مثال پیش کے جاسکتے ہیں، جن کے ساتھ محبت کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مالیہ نے تھم دیا۔ای پربس نہیں بلکہ آپ ایک ایسے کی عالم بے فرزند ہیں،جن کی وفات پر عرصہ گزرالیکن ان کی محبت وعلمی فیضان اور آواز کی گورنج آج تک الل مکہ کے ولوں میں باقی ہے۔ پھران کے فرزندسید محمد مالکی بادینیم کے جھو تکے کی طرح ہمارےدرمیان آئے اور ای طرح چلے گئے۔ہم دعا کو بیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنات نعيم عطاكر إدراس ماو فضيلت مين وفات سے يفتين بے كان شاءاللہ اعلى عليين مين جك يائي ك\_مين اسموقع يرتمام الل مكوتعزيت پيش كرتا مول، جوایک جلیل القدر عالم واچھانسان سے مروم ہو گئے "--

جدہ یونی ورٹی میں عربی لغت کے استاذ ڈاکٹر محد تعزع بف نے کہا: " آپ مکه مرمه پاسعودی عرب کی ہی نہیں، عالمی سطح کی اسلام شخصیت تھے۔ محلّہ رصیفہ کے کونسلرسامی بن میجی معبر جوآپ کے بیدوی بھی تھے،

ودمیں نے انھیں ہمیشداورسب کے سا ندمسکراہ فرمے چرواور خوش گوار ماحول میں بات کرتے دیکھا۔ آپ علمی دنیا کے ستون تھے اور پورے ملک بالخصوص الل مكه نے ان كے دروس سے خوب استفادہ كيا۔ آپ كى وفات وطن کے لیے بہت بزانقصان ہے "---

مكم مرمدك الجنير حادث بن محمر باحادث في كها:

"مير عوالد عملة" جمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم" كصدر،جب كمرحوم ال كركن تقيم من في بلى بارافيس اى جعيت ك اجماع میں اپنے والدے باتیں کرتے ویکھا۔آپ دینی علوم پر گہری وسرس

ام القرى يونى ورسى ميں لغت كے سابق استاذ نيزاد بى كلب مكة كرمدك نائب صدر ڈاکٹر محودزیٹی نے کہا:

" كمة مكرمه ومدينة منوره فيز اسلامي ونيا كوايك مشبور عالم رباني كي وفات ك صدمہ کا سامنا کرنا بڑا۔ آپ کی وفات مسلمانوں کا نقصان ہے، جفول نے اكابرعلاء ميس ايك عالم ، فقهاء ميس سايك فقيداور محدثين ميس سايك محدثكو كھوديا۔ نيز ايك مورخ اورسيرت مصطفى مائينيم كى محب عروم مو كئے۔

مزید برآل اغرونیٹیا میں جہال کے مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی وسیع كارروائيال جارى تقيس،ان كے سدباب كے ليے آپ كى مساعى قابل ذكر ہے۔ وہاں کے بکشرت طلباء نے مجدحرم یا گھریرآپ سے تعلیم پائی پھراپنے وطن جاکر شرع علوم پھیلانے میں معروف ہوئے۔ آج ہم نہصرف ایک اعتدال پند اہم شخصیت سے محروم ہو گئے بلکدایک روحانی باپ، سے دوست اور بھائی سے جدا ہو گئے۔ان کے ماتھ میرے دوستانہ تعلقات میں برس سے زائد عرصہ پرمحیط تھے، جس دوران اِنھیں بھی مکدرنہیں پایا، بلکٹل کر ہمیشہ طبیعت کوراحت ملی''۔۔۔

مكه مكرمه ميل معجد نفر كے امام وخطيب نيز مدرسه شيخ عبد العزيزين باز برائة تحفيظ القرآن الكريم ك مكران شيخ سجاد بن مصطفى كمال حسن نے كہا:

"دين بين برن قبل مجدحم مين آپ كے صلقات دروس مين شامل موتار باء ان کی وفات وطن کا بہت برا نقصان ہے،آپ کسی تعارف کے عماج نہیں، وہ ایک تجربہ کارو منجھے ہوئے استاذ تھے، جن سے طلباء کی بہت بری تعداد نے استفاده کیا"---

مدرسەفلاح مكمرمه كى سرپرست ۋاكىزعبدالعزىيز سرحان نے كہا: " آپ کی وفات براخمارہ ہے، ہم نے آپ کے صلقات دروس اور علمی موضوعات بریکچر سے بکثرت استفادہ اٹھایا۔ انھوں نے دین وملت کی خدمت انجام دی، وفات کی خبر میں نے ایک ساتھی سے تن، جو جھے پر بجل بن کرگری ليكن الله تعالى كے علم وارادہ كے آگے كى كاچارہ نبيں '---

أم القرى يونى ورشى مكم كرمه كاستاذ و اكثر محداح مثى في كها: " آپ کی وفات وطن کا نقصان ہے۔وہ ایک تاریخ ساز شخصیت تھے، جنفين دين علوم مين حدورجه كمال حاصل تفااور مسلمانان عالم كاس مقدين شهرمين مسجد حرم نیز گھر پر بکثر ت طلباء نے آپ سے دیٹی علوم اخذ کیے '۔۔۔ آپ کے بھائی سیرعباس مالکی جو بڑے پراطف انسان،خوب صورت آواز کے مالک اور مکه مرمد کی تہذیب و ثقافت محفوظ کرنے کے شوقین ہیں، ان سے بھی جھد کے روز ان کے گھر پر یا دیگر اجتماعات میں ملاقات ہوتی رہی۔ ان روابط کے دوران میں نے مالکی خاندان کے علمی مقام سے قطع نظر جو دوسرا رخ دیکھا، وہ ہے اوگوں سے وسیع تعلقات، جن میں مختلف افکار و نظریات کے افرادشامل تھے میں ان کے اس وصف پر لکھنے کا اہل نہیں لیکن اتنا کیوں گا کہ آپ سن اخلاق کے مالک، انسانوں کے قریب رہے کے خواہش مند،ان کے دُ کھ کھ ٹی شریک ہونے کے لیے صدر درد کوشاں رہے والے تھے۔ عمر کے آخری سالوں میں ان کے یاؤں میں دردرہے لگا، اس کے باوجود معمولات كوترك تبيل كيا-

اس مخضروفت میں مزید کھتا ممکن نہیں، کیوں کہ کل کا اخبار طباعت کے لیے تیارے، میں آپ کی وفات پر جھ کے روز نماز عصر کے بعداس وقت باخر ہوا جب التي محدورة ارى في يغرير عمويائل يرارمال كى، جوم حم اوران ك بھائی کے قدیم دوست وشاگرونیزان کے والدسیدعلوی مالکی کے شاگرد ہیں۔ مل ائی ذات کے علاوہ الل مکہ نیز مرحم سے محبت کرنے والے بر مخص کو تریت فین کرتا مول اورآپ کے بلندی درجات کے لیے دعا کومول"---"البالاد" ، ١٠٠٨ كتوبر كے صفحه براس موضوع كى آخرى تحرير شاعرعلى بن يوسف الشريف

كاموزول كروه قصيرة وفقيد الحرم من اء السيد محمد علوى المالكي الحسني" كعنوان بإرهاشعار برمشمل ب،جوا كليروزيعنى اسراكة بركو "المدرينة" يساجى شالع موا، دواشعاريدين:

ياعالم البيت الحرام ومنبر للحق والتنزيل والآيات ياصاحب الوجه المنوى والسنا والروحة العلياء في الذبروات

مزید برآل علوم عربی، صرف، بلاغت، ادب اور ملک میں علم فرائض کے ایک عظیم ماہر ہم سے جدا ہو گئے۔آپ حرمین شریفین کے مداری میں سے ایک مدرسك حيثيت ركفت تق نيز بهار عدرميان امام مالك يشارك كمثل تقيراماا] آپ تعصب اورتشد دہے دور ،اعتدال پندعالم تھے۔اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو قرآن مجيداوراسلام كى روشى علم ربانى نيز محب مصطفى ما المينة اورسنت مطهره س محبت کے لیے کشادہ کردیا تھا۔آپ اسلامی دنیا کی ایسی ایونی درش تھے،جس کی شعائیں مكه مرمه سے اتھیں اور پوری اسلامی دنیا كومنوركيا۔اس ماكلي يوني ورشي سے حفاظ، مفسرین ، محدثین ، فقہاء ، مؤرخین اور عربی لغت کے ماہرین تیار ہوئے "---"البلاد" كاى شاره، ١٠٠٠ كوبركايك اورايديش كصفيهم يربى دوسرى تحرير خالدالحيني كامضمون محمد علوى الوجه الآخر" ووكالم يرشمل ب،جس من رقم طرازين: '' میں اینے والدیشخ محمر عبدالالہ سینی عند کے ہمراہ سجد حرم پہنچا تو وہاں سیدعلوی بن عباس مالکی میشد کو پیلی بار دیکھا۔ وہ خوب صورت لباس اور مسكراب بجراچرہ تھا اور ميرے والدان كے حلقہ درس ميں شامل ہونے كے حریص تھے۔ نیز وہ مکہ مرمدے شرع نکاح خواں میں سے تھے اور الل مکہ کی بیکوشش و خواہش ہوتی کدان کی اولا دوں کا تکاح آپ منعقد کریں۔

وقت این رفتارے آ کے بوطنا گیا اور پھر میں سیدعلوی مرحوم کے فرزندان ڈ اکٹر سید محمد مالکی وسیدعباس سے متعارف ہوااور سے مجیس برس قبل کی بات ہے۔ پھر میں صحافت کے پیشہ سے منسلک ہوا،جس دوران مختلف اجتماعات میں سید محمد مالکی سے بار ہا ملاقات ہوئی، اب میں ان کے گھر حلقہ درس میں حاضر ہونے لگا۔اس دوران آپ نے بعض تعنیفات تحفیص دیں اور دیل امور نیز صحافت کے موضوعات پرآپ سے تبادلہ خیالات ہوتار ہا۔ یس نے جانا کہ آپ اخبارات کامطالعہ پابندی سے کیا کرتے۔ الوداع كيا كمان كي تسوروال دوال اور ماته دعاؤل كي ليع بلند تقاور اپیا کیوں نہ ہوتا، آپ عالم جلیل و فاصل کامل تھے، جن سے بکثر ت طلباء نے تعلیم پائی اور پھرمعاشرہ میں علمی مراکز کی حیثیت سے جانے گئے۔ان کی وفات بہت برا خسارہ مفہری۔ میں نے آپ کی شاگردی اختیار کی اور ان کے دست کرم سے علم اخذ کیا۔اب نضیلت کے دن جعد، نضیلت کے ماہ رمضان مبارک میں ہم سے يه چودهوي كاچا ندجدا موكيا-

میں اس وقت شد بدحن والم کی کیفیت سے دو چار ہوں اور قلم ہاتھ میں تھامنے ولکھنے سے اپنے آپ کوعا جز محسوں کرر ہا ہوں''--

نزار ينجا في كاميمضمون بعدازان ٩ رنومبرك الجزيرة "ميل "راحيل الشيخ المالكي خسامة كبيرة و فادحة "عنوان عثالُع كيا كيا-

مدينة منوره كي باشنده ي محمر كافل فحاكاموزول كرده مرثية "كلام ،الدمع"عوان س "السبلاد" كم نومبركي بي صفحاار يردرج ب، جواى روز"السندوة" مين بهي شائع موا\_

ضاءحب "الله"في عينيه دمعًا وابتساما فالتقى في حبه 'بالمصطفى ''في الحب هاما الى صفحه برايك اورشاع مختار عبدالله احمد الشريف كاموز ول كرده قصيدة "م شاء فسى الفقيد الغالى السيد محمد علوى المالكي الحسني"عوان عورج اور چوبیس اشعار پرمشمل ہے۔دواشعاریہ ہیں:

في ذمة الله قطب كان ذا خلق عذب لذيذ لطيف لين سلس عم الاسى بمصاب المسلمين به لم يبق من مسلم الابكى و آس شماره ۱۱ رمضان ۱۳۲۵ه/۱۲ نومبر ۲۰۰۰،

روزنامه البلاد "جده كاس شاره ك صفحالال كى پيشانى پردرج سب سا ايم اور

شماره ۱/ رمضان ۱۳۲۵ اسر اکتوبر ۲۰۰۰ء "البالد" كال شاره ك صفحالال يراس ك نما تنده خالد الحسين ع حواله ي خر "الامراء سلطان و سلمان و احمد يعزون اسرة المالكي"عوان عدوكالم من ب اس مين بتايا كيا كشفراده سلطان بن عبدالعزيز ال سعود شفراده سلمان بن عبدالعزيز كورزرياض، نائب وزیرداخله شنمراده احمد بن عبدالعزین، ڈاکٹرمحمود سفر، ڈاکٹر خالد عنقری اور مجلس شوری کے صدر

صالح بن حميد، يتخ صالح نصيفان، احد تجوم اور محد عرف الگ الگ فون كے ذريع مروم كاواحين عافريتك-

علاوہ ازیں کل شام مجدح مے امام وخطیب شیخ محمد سیل، گورز مکہ مرمہ کے نمائندہ عبدالله فائز، ڈاکٹر مہیل قاضی، ڈاکٹر احدصالح بن حمید تعزیت کے لیے مرحوم کے گھر گئے۔ تعزيت مع لية في والى مزيداجم شخصيات مين لبنان مجلس شيعه ك واكر مخلص جره، متحدہ عرب امارات میں محکمہ اوقاف کے مدیر عام شیخ احمد عبد العزیز حداد، شیخ عیسیٰ مانع، ڈاکٹر احد محد تورسیف، گیمبیا کے صدر کی طرف سے وہاں کی شرعی عدالت کے چیف جسٹس كى سرېرا بى ميں وفد، ايراني علاء كا د بال كے شيعہ عالم جواد طبطباني كى سرېرا بى ميں وفد، علاءاحساء كاوفد جوشخ سيدابراجيم آل خليفه باشمي كي معيت مين آئے۔ مزيد برآل ميخ حسن صفار اورعلماء از ہر میں سے شیخ عبدالغی صالح جعفری حاضر ہوئے اور مرحوم کے فرزندان اور بھائی نیزان کے فرزندان سے تعزیت کی۔اس موقع پرلواحقین نے آنے والوں کاشکر بیادا کیا، نيزكها كرآپ كآمد مارے ليغم من كى كاباعث مولى۔

شماره ۱۸/ رمضان ۱۳۲۵ یکم نومبر۲۰۰۰،

"البلاد"كال شاره ك صغير مرزار عبد اللطيف ينجالي كالمضمون "فسي يسوم فضيل و في شهر فضيل يفتقد البدين"اكك كالم ين درج باس من لكما ع: "صاحبان فضل علاء، ادباء مفكرين ، اساتذه ، طلباء اوراس شرمقدس ك جملہ باشدول نیز محبت کرنے والول نے شخ محم علوی مالی کواس حالت میں

شريك بول- مزيدكها كدم حوم كتمام اعمال فيروبركت بمشمل تصاوروه املام كفرزند نيزدين وملك كوفادار تق ولى عبد كالفاظ يدين:

الفقيد كل اعماله خير و بركة و من ابناء الاسلام الأوفياء لدينهم و دولتهم ---

اور "البلاد" نے اتھی الفاظ کو صفحہ اوّل ، نیز صفحہ سات پر اس خبر کے جلی عنوان کے طور پر ورج كيا-ولى عهد كنعزين كلمات اواكرنے كے بعد ايك قارى نے قرآن مجيدے چندآيات تلاوت كيس اوراي پرولي عبدشنراده عبدالله، جو چند ماه بعد سعودي عرب كے باوشاہ قراريائے، ان كايه دوره اخترام كو پهنچا\_

خالد محرسین اس دورہ کے بارے میں مزید لکھتے ہیں:

"جبشنراده وبال پنج اور گاڑی سے اترے توسب سے پہلے ڈاکٹر محرعبدہ بمانی آگے بوھے اور استقبال کیا۔ پھر شغرادہ نے مرحوم کے فرزندا کبر سیداحد مالکی سے گفتگو کی اور انھیں خیر و بھلائی کے کاموں میں تعاون کا یقین ولایا۔ جب شفرادہ موصوف تعزیت کے بعد واپس اپنی گاڑی کی طرف برھے تو مرحوم کے بھائی سیدعباس مالکی نے ان سے کہا کہمرحوم آپ سے ملاقات کے لیے جانے كااراده ركھتے تھے كروفات يائى۔ نيزيادولايا كران سے آپ كى آخرى ملاقات "دوس ني كالم"كيموق يريون في-

شنرادہ کے دورہ کے موقع پرسید کھ مالی کے متعدد برانے دوست بھی موجود تھ، جن کے نام بہ ہیں، محد نور قاری، محد فرید ابوزیب، محود اسکندرانی، طارق صوب، يوسف نشار عبرالحليم قارى ، اسامة شي ، احد موى ، محمد عرى ، محمد امين قاري، حزه اشعري، احمه سليماني، ابراجيم شعيب، ماشم فلالي، احمد عرفه حلواني نيز مرحم کے چیفرزندان کےعلادہ سیرعباس مالکی کے جاروں بیٹے بھی موجود تھے۔ شیخ سیدمحمد مالکی کے در ثاء واحباب ہے تعزیت کر کے شنم ادہ عبداللہ جیسے ہی

المايان خرآب معان جدال عوان كاعبارت آعي على ،جب كاخبارك ای مقام پرایک رنگین تصویره×۱رانچ دی گئ ہے،جس میں سعودی عرب کے اس وقت کے ولى عهدونا تب وزير اعظم اوّل ويشنل كارو كرسريراه عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود، جو۵۰۵ء میں ملک کے باوشاہ بنے، وہ اوران کے ساتھی امراء نشتوں پر براجمان جب کہ متعدد کافظ چھے کھڑے ہیں اور اعلیٰ حکام کے اس مخفر جمع کے سامنے مرحوم سید کھ مالی کے بھائی سیدعباس بن علوی مالکی، حجازی عمامه و جبه میں ملبوس کھڑے اور مائیک پر گفتگو کرتے دکھائی دےرہے ہیں۔

اس تصویر کے نیچ خرکامتن شروع ہوتا ہے، جو خالد الحسینی کی مرتب کردہ ہے۔

"درسول مغرب كے بعدولى عبدشفراده عبدالله بن عبدالعزيز تعزيت كے ليے ڈاکٹر سید محمد علوی مالکی کے گھر محلّہ رصیفہ مکہ مکرمہ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو مرحوم کے بھائی سیدعباس مالکی کےعلاوہ عالی جناب ڈاکٹر محم عبدہ بمانی اور مین عقیل عطاس نیز مرحوم کے بیٹوں اور دیگرا قارب نے استقبال کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر محرعبدہ مانی نے خطاب کرتے ہوئے شیرادہ اور ان کے ساتھیوں کی آمد پرسب کاشکریدادا کرتے ہوئے کہا کہ حکران خاندان کے سر کردہ افراد کی یہاں آمد جرت یا تعجب کی بات نہیں، نیز مرحوم کے لیے دعائي كلمات كخ "---

ولى عبدى آمد م تعلق يخر "البلاد" كصفحاول برايك تصوير كساته مخضراً درج ہے، جب کے صفحہ یکمل طور پرای خبر کی تفصیلات اور تصاویر کے لیے مخص ہے۔ مذكوره صفحه يرد اكثر محمد عبده بماني نيزسيرعباس مالكي كاداكرده استقباليه وتشكرك کلمات درج ہیں، پھرولی عہد کی گفتگو کا ذکر ہے، جس میں انھوں نے ڈاکٹر سیدمجر مالکی کی وفات برعم كااظهاركيا نيزكها كه مارے ليه واجب بكه الل وطن كے جمله امورزندگى ميں

ال فالدورسين كى مرتب كرده ايك عي فرير نزيامة ولى العهد لتعزية اسرة مواطن و اكثر من معنى "وويكرعنوانات سے جارطويل كالم ميں ہے۔ جس ميں انھول نے ولى عبد كدوره باركاي تارات بيش كيدخالد ين كلحة بن:

ومیں ان لوگوں میں شامل تھا، جومر حوم کے گھر ولی عبد کی آمد کے منتظر تھے۔ جب شبراده عبداللدومال بنيح تومروم عريز دوست واكثر محدعبده يمانى ن آ کے بڑھ کرگا ڈی کا دروازہ کھولا اور انھیں خوش آ مدید کہا، پھر شمرادہ نے وہاں پر موجود تمام افراد سے مصافحہ کیا۔ بعد ازال لواحقین سے تعزیت کی اور مائیکروفون پر مرحوم كے بارے ميں بلائكلف گفتگوكرتے ہوئے ان كى تعريف وتوصيف كى "---خالد سين مزيد لكهي بن

''شاہی خاندان کے اہم افراد کا پیدورہ معمول کی بات تھی ، کوئی غیر متوقع عمل ندتھا اور والیس روائل کے وقت انھوں نے مرحوم کے فرزندا کبرسید احمد مالکی ے کہا کہ اب آپ کی ذمدواریاں بڑھ گئ ہیں اور والد کے اعمال خرکو احس طريقت آكي برهانائ ---غالد سيني رقم طرازين:

''ولی عبد کے چلے جانے کے بعد میں اس خرکومر تب کرنے میں بحت گیا، تا كرجلد سے جلدا خبار كے متعلقہ شعبہ كے سروكرسكوں - تب ميں نے اس بارے مزيدمعلومات حاصل كرنے كے ليے انٹرنيف كى طرف رجوع كيا، جہال ويكھاكم ایک ویب سائٹ بربعض لوگوں نے اس بات پراودھم میار کھاہے کہ مجدحرم میں آپ كى نماز جنازه كيول اداكى كى بجھے جرت موئى كداكي مسلمان، جس كاخاتمہ وین اسلام پراور مکم مرجیے شہر میں ، رمضان کے مبارک مہینداور جعہ کے روز ہوا، ان کی تماز جنازہ کے بارے اس فتم کے سوالات اٹھائے جارہے ہیں۔ پھراسی ویب سائٹ برکسی ناظرنے بیخررواند کردی کدولی عهد تعزیت کے لیے آپ کے

والیس روانہ ہوئے، خالد گھ میٹی نے وہاں پرموجود اکابرین سے اس دورہ کی مناسبت سے تاثرات حاصل کیے، جو البلاد" کے ای شارہ وصفحہ پرورج بیں۔ ان كے نام يہ ہيں،سيد محمد المين عقبل عطاس، ذاكثر محمد ميانى،سيد محمد مالكى كواماد س مير برقه، جده يوني ورخى كے پروفيسر ڈاكٹر عاصم حدان، شخ سيرعبدالله بن محد فدعق، استاذ محمد نورقاری، سیداحمد بن محمد مالکی "---

ولی عہد کے دورہ کے بارے میں خالد حمد حمینی کی مرتب کردہ بیروداد میم نومبر کے "الندوة" من بهي شاكع مولى -

"البلاد" " البومبركي ايك اورايديش كصفيهات بربي خالد محد سيني كي تحريروه طويل خر" الاسعرة المالكة تلتف حول اسرة المالكي و تحفف من مصابها "عوان ع شابی خاندان کے تعریت کے لیے آمد بارے ہے۔خالد حمینی لکھتے ہیں:

° پرسون ولی عهدونائب وزیراعظهم اوّل شنر اده عبدالله بن عبدالعزیز ال سعود تعزیت کے لیے آئے، پھرکل وزیر دفاع ونائب وزیر اعظم دوم شفرادہ سلطان بن عبد العزيز ال سعود آئے اور کل ہی گورز مکہ مرمدر يجن شفراد وعبد المجيد بن عبدالعزيزال سعودى آمد جوئى-

گورز مکه طرمهآ ئے تو مرحوم کے ورفاء نیز دہاں پرموجود دیگر اہم شخصیات سے طویل گفتگو کی۔ گورز نے معذرت پیش کی کہ میں تعزیت کے پہلے یا دوسرے روز نہیں آسکا،جس کی وجہ بیتھی کہ جدہ جا کرمختلف اوقات میں ولی عہد اور پھر وزير دفاع كااستقبال كرنانيز ديكرابهم مصروفيات تحيس \_آج بهي جارے بال ایک اہم اجماع تھا، جے ملتوی کرے آپ کے ہاں آسکا۔اس موقع پرمرحوم کے بھائی سیدعباس مالکی اور فرزندا کبرسیداحمد مالکی نے گور نر کاشکر میدادا کیا اور مرحوم کے ایک شاگرد ودوست شخ پوسف فشارنے بھیوں کے درمیان گورنر کو دعائیر کلمات سے نوازا''---٢ رنومرك بى البلاد كآخرى صفى كامعتدبه حديمى وفات متعلق ب

شماره ۱۲ رمضان ۱۲۵ه/ ۱۷ نومبر ۲۰۰۰،

"البلاد"ك مذكوره شاره ك صفحة الريرعبدالله فراج شريف كالمضمون"في وداع عالمنا الجليل "م،جسيس ع:

" بے شک موت ایک مصیبت ہے اور اطور خاص اس صورت میں کہ مرفے والا آپ کاعزیز، والد، بیٹا، قرابت داریا دوست ہو کیکن بیا حساس اس وقت اور بھی بڑھ جاتا ہے، جب فوت ہونے والاعالم جلیل نیز فضائل ومنا قب کا حامل ہو اورخاص اس صورت میں جب کہ محبت نیز عفود درگز رکا داعی ہو، جیسا کہ ڈ اکٹر سید محد علوی عباس مالکی حتی تھے، جنھوں نے تمام عمر طالب علم و معلم کے طور پر بسری۔ بے شک جو کوئی ایساعلم تر کہ میں چھوڑے جس سے مخلوقی خدا نفع پائے اوراس كاعمل باقى رب، ايفخف كى موت محض جسم اللهائ جان كانام ب، اسے حقیق موت بھی نہیں آتی۔ مرحوم نے جالیس کے قریب تصنیفات یادگار چھوڑیں جوشرع علوم ، بالخصوص سيرت نبويه يمشمل بين اورآب سے محبت كرنے والوں کے ہاں زیرمطالعد ہیں گی نیز حلقات دروس میں ان کے اقوال کے ذریعے یادتازه موتی رہے گی'---

شماره ۲۵ رمضان ۱۸/ نومبر ۲۰۰۰ م

محمر بن عبراللد عراقي كامضمون فقيد العلم و العلماء "عنوان صفح ٨ يرب

" چندروز قبل جميس علامه سيدمحم علوى مالكى كى اجايتك وفات كى صورت ميس صدمداورشديدوالم ناكعم كاسامناكرنايزاراسلامي وتياتے علماء مكمرمديس الكاب عالم كوكوديا، جفول تبلغ اسلام كشعبين بورى دنيا يركمر فقش یا دگارچھوڑے۔مکہ محرمہ کے باشندے اس معزز خاندان نیزان کی تبلیغی خدمات اور مجدحرم سے تعلق پر بخونی آگاہ ہیں۔ میں مرعوم کے لیے رحمت ومغفرت

گھر بیٹنے گئے ہیں۔اب یہاں ٹی بحث شروع ہوگئ کدول عبدنے مرحوم کے لیے دعا کیوں کی اوران کے کام کو کیوں کرسراہا۔ بےشک بیروہ لوگ تھے جوسید مجمد مالکی کو ان کی زندگی حتی کروفات کے بعد بھی ٹاپسند کرتے تھے اور اب اپنے دلوں کا غبار اں ویب سائٹ پر نکال رہے تھے،لیکن ولی عہد کا پیدَ ورہ اس قتم کی جملہ ويب سائنس كالجريورردتها"---

خالد سيني في التحريكا خاتمة قرآن مجيدى ال آيت بركيا: ﴿ فَأَمَّا الزَّبَالُ فَيَذُهُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مَا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي

الْكُنُ صْ كَتْلِكَ يَضُوبُ اللَّهُ الْكَمْثَالَ ﴾ ---[١١٥]

" ولل المار) جماك تورائكال چلاجاتا باورجو چيز لفع بخش ب لوگوں کے لیے تو وہ باقی رہے گی زمین میں، یوں ہی اللہ تعالیٰ مثالیں بیان قرماتائے ---[۱۱۹]

اسی شارہ کا صفحہ الر مکمل طور پر ایک تعزیتی اشتہار پر مشتل ہے، جس کے وسط میں آپ كانام ممحد علوى مالكى "جل قلم كلها باور فتقرعبارت يرمنى بياشتهار "البلاد" شاكع كرف والحادارة مؤسسة البلاد للصحافة و النشر" كى طرف ويا كيا، جس کے ذریعے اخبار کی کمل انتظامیہ مجلس عاملہ مجلس ادارت اورمحررین نے مالکی خاندان اوران کے دیگررشتہ دارول سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔

معلوم رہے سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک میں رواج ہے کسی اہم گھرانہ میں انقال، شادی، ولا دت یا غیر معمولی امتحان پاس کرنے کا موقع ہوتو اس ہے متعلق افراد، اخبار میں چندسطور پرمشمل چوتھائی،آ دھایا کھمل صفحہ کا تعزیتی و تنہیتی اشتہارشا کع کراتے ہیں اورا گرکسی شعبہ کی عوامی شخصیت ہوں تو خودا خبار مالکان بھی اس نور کے اشتہارا ہے ادارہ ك طرف سے شائع كرتے ہيں۔ شخ سيد حمد مالكي كي وفات پر البسلاد ميں پورے صفح كابير اشتهار بهى اى طرح كانقار

آغاز ہوا، پھرسيدعبدالله فدعق فيسيدعباس مالكي اوران كرفقاءكى آخد بشكر سياداكيا اوركها: " ہمارے شخ سید محملوی مالکی نے اس افتتاحی تقریب میں آنے کا وعدہ کیا تھااور می شکر گزار ہوں کداب آپ نے اے ایفاء کیا۔ (مرید کہا) میں امد كرتا ہوں كرسيدعباس مالكي اسى بعنىجاسىداحد مالكى كوان كے والد كامشن عارى ركے ميں رہنمانى كريں كے نيز دعا بے كراللہ تعالى مرحوم كفر ذعدان، عزيزوا قارب اورشا گردول كوان كى تى پر چلنے كى توفيق عطاكرے"--اس موقع برسيد ہاشم ہاروم نے مرحوم كى مدح من قصيده بإها، پر اللّٰح حسن موى صفار نے خطاب کیا،جس کے بعد صبری العمر ی نے سید مالکی مرحوم پر قصیدہ ادا کیا۔ شماره ۱۸۸ نومبر ۲۰۰۲ء

مدين منوره ك ذاكر جعفر مصطفى سبيه كامضمون فبيعة كبرى و موقف جلل" البلادكان تاره ك صحد ١١ يرب وهرقم طرازين:

"ان کی وفات جارے، نیزعرب واسلامی دنیا بلکہ تمام انسانیت کے لیے ايك مصيب تقى \_آب جيسے عالم عليل ، فقيه ، محدث ، مفكر ، واعظ ، مرشد و بلند مرتبت شخصیت کی رحلت ہم سب کے لیے، بلکہ انھیں جانے والے ہر فرد کے لیے

آپ نیک سیرت اور اوصاف حمیدہ واخلاق نبیلہ کے مالک تھے۔ برجانے والے ماناواقف کے لیے محبت بھرے جذبات رکھتے تھے غریوں اور بیواؤں ویتیموں، نیزمخاجوں کے غم خوار و مددگار تھے۔ان کے علم وفضل کامنکر نہیں ہوگا مگرایے آپ برظلم کرنے والا۔

میں نے جانا کے آپ دوستاند مزاج، ناصح، دین وامت ووطن کے لیے غیور، چھوٹے بڑے اور امیر وغریب کے لیے متواضع، نیز کسی کو تکلیف نہ پہنچانے والے تھے۔اذیت و پریشانی کے مراحل اور دُ کھ کے موقع پرصر کرنے والوں

جب كدابل غائدان كے ليے صبر كى دعا كے ساتھ يہ كبول كا كدان كى وفات سے آپ کے افراد خاندہی محروم نہیں ہوئے بلکہ پوری اسلامی ونیا کوفراق کا

شماره ۲۱/ رمضان ۱۳۱۵/ ۱۹ نومبر ۲۰۰۳ "البالد"كاس شاره ك في الريدية منوره كي عبد العزيز احمد حلاكة مضمون "فقيد العلم ، محمد علوى مالكي"ش ب:

"الله تعالى نے ہمارے شیخ ڈ اکٹر محم علوی مالکی کوقر آن فہی کی خوبی بطور خاص وَدِيعِت فرما لَي تقى \_ آپ كے توسط سے علم كاسمندر كئى عشروں تك مكه مرمه سے بہتارہا، جمی سے پورا کرہ ارض فیض یاب ہوا۔اس کار غیر میں ہمارے محبوب وطن ک ایک کاروباری شخصیت ڈاکٹر محمد عبدہ بمانی آپ کے ساتھی رہے۔

آپ مدیند منورہ کے عاشق تھے اور یہاں ان کی آمد کا سلسلہ بھی مؤخرو معطل نہیں ہوا۔ میں آپ کی شخصیت سے ناواقف ولاعلم تھا، تا آل کہ ایک بار مدید موره حاضر ہوئے تو میرے ایک دوست نے جھے آپ کے ہاں آنے کی دعوت دی۔ تب میں نے دیکھا کہان کی مجلس اہل اللہ، فقهاء، قدیم وجدید دین و دنیاوی علوم کے ماہرین سے بھری ہوتی۔ میں نے آپ کی محفل میں لطف وسروریایا، وه عم مدیث یا گری نگاه رکتے تھ"---

#### شماره ۱۲۵ نومبر ۲۰۰۲،

ال كصفيه ١١ يردرج خركاعوان"السادة آل المالكي في ضيافة مجلس الروحة" ، جونمائندہ البلاد نے جدہ سے جاری کی۔اس میں ہے کہ شیخ سیدعبدالله فدعق کی قائم کردہ "مجلس الروحة للتعلم و التعليم "كي تحت جاري كي كي حلقه ورس كي افتتاحي تقريب منعقد ہوئی، اس موقع پر علماء وطلبہ کی بہت بڑی تعداد حاضرتھی۔ مالکی گھر انہ کی طرف سے سیدعباس مالکی اوران کے فرزندان سیدعاصم وسیدعلوی موجود تھے۔قرآن مجید کی تلاوت سے

العنوان ورج ب، حس كے فيح لكھا ہے كة الفصلات صفح ٢٣ تا ٢٣ ير ملاحظ كرين -ندكوره دوصفحات ممل طور پراس خرك ليختص بي، جہاں متعدد عنوانات قائم كركے مخلف خبرول وتصاويركوا جاكركيا كياب-صفي ٢٢ يريبلاعوان العالم الوضئ يرحل بين دموع تلامدته و دعوات محبيه "ج،جس كتحت اخبار كرونما تدكان مرخفرو وعقرى نےمشاہر كتاثرات پيش كي-آغازيس بك:

"آپ کی نماز جنازہ عشاء کے بعد مجدحرام میں اوا کی گئی،جس میں علىء، مبلغين ، وانش وراورطالبان علم كى بهت بوى تعداد نے شركت كى "---چرتار ات درج کے گئے، جن کاخلاصدواقتباسات بہیں:

سعودى وزير في كمشيرة اكثر ابو بكراحمه با قادر في كها: · "آپ علمی گھرانہ کے فرداور علم حدیث بالحضوص" مؤطاامام مالک"[119] کے خصوصی ماہر تھے اور اپنے دور کے اہم مالکی علماء میں سے تھے،جس کا اعتراف مراکش کے مالکی علاء نے کیا ۔ کی برس تک مجدح میں صلقہ درس منعقد کرتے رہے، پھر گھر پر مدرسہ قائم کیا، جس میں فرزندانِ مسلمین کی بہت بڑی تعداد بالخصوص مشرقی ایشیا کے باشدر فعلیم حاصل کرتے رہے۔آپ کی وفات سے امت ایک مشهور وصالح شخصیت سے محروم جوگئی۔ ہم ان کی مغفرت اور بلندی درجات ك ليه دعا كو بين اوراس ماو مبارك مين بخشش يانے والول مين سے خيال كرتے بين"---

 چازمقدی کے مشہور قلم کارعبداللہ فراج شریف نے کہا: "الل مكه مرمد نے فرزند مكه سيد محمد علوى مالكى كوالوداع كها، جن سے وہ الی محبت کرتے تھے، جوزندگی ماوفات کے بعد بھی ختم نہیں ہو عتی۔انھوں نے ا کیا ایسے ملمی گھر اندمیں آ نکھ کھولی، جے شرعی علوم سے وابستگی اپنے باپ دادا سے ورشیس ملی اور وہ دنیا کی قدیم ترین ایونی ورخی مجدحرم میں تدریس سے وابست رہے۔ میں سے تھے۔اگر کسی نے ان کے ساتھ نامنا سب معاملہ وروبیا ختیار کیا تو جوابا احسان وكرم سے پیش آتے۔آپ كاول ايمان كى دولت سے مالا مال تھا اور گفتگو وعلم سے لوگوں کے دلوں کوجلا وتفویت ملتی۔

آپ ایک جرائت مند عالم تصاور الله کی راه میں کسی لومة لائم کو پاس نہیں سینکنے دیا۔ وہ صدق پر یقین رکھنے والے اور ارادوں میں پُرعزم و صاف نیت تھے۔ان کے ارشادات کتاب وسنت کے تابع ہوتے۔اللہ تعالی نے وداع کے لیے سحری کا وقت اختیار فرمایا، جب اس کی رحمت دنیا کی جانب جھی ہوتی ہے، مزید رہے کہ روح جمعہ کی سحر اور رحمت کے مہینہ میں اُٹھائی گئی اور ایک ملین سے زائد افراد نے نماز جنازہ اداکی نیز جنازہ کے جلوس میں لگ بھگ تمام فرز تدان مكه في شركت كى:

بحمك الله ياسيد محمد علوى المالكي يا نسل الاشراف و اسكنك فسيح جناته---

ہم اس کیفیت میں وداع کر رہے ہیں کہ دل غم سے بوجھل، قلم مناقب لکھنے سے عاجز، آتکھیں آنسو بہا کرخشک اور نفوس فراق وجدائی کے احماس سے پارہ ہیں اور اللہ تعالی کی رضا کے آگے ہم یہی کچھ کہد سکتے ہیں: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ مَاجِعُونَ ﴾---[١١٤] " بم صرف الله بي ك بين اور (يقنيناً) بهم اسي كي طرف لو شخ

والے بیل "---[١١٨]

#### المدينة المنورة

## شماره ۲۰۰ اکتوبر ۲۰۰۳،

روزنامه "المدينة" جده كاس شاره كصفحاة لك كفف اول كالكي كونديس شخ سيرمحم ماكلي كي تصوير دي كئ باورساته على جلى قلم سے "مكة تشيع محمد، علوى المالكي" جده كمشهور ملغ اسلام اورسيد محمد ماكلي ك شاكر درشخ عبدالله بن محرفد عن ، جن كى تكسيس أنسوول مين غرق تيس، الهول نے كہا!

" مجھےاہے جذبات واحساسات پر قابونہیں تا کہ کچھ کہ سکوں،اال علم آ ي كا مدح مين بيكتم يائ كيّ كُنْ فرع فاق الاصل"، جس مين کوئی مبالغتیں۔ بے شک آپ نے اسے والدگرای سے علم حاصل کیالیکن پھر ان على آكے بوھ گئے۔

میں نے زلع صدی قبل اسے دادا کی وفات کے بعد آپ کی شاگردی اختیار کی اور اس موقع پریس یمی وای محاوره کبون ا بجس کامفیوم ومطلب بیا که " دعلم وعمل كا يبت بزا پهاژگر پژا" نيز دعا گوجون كهآپ كى وفات نوجوان نسل ك ليم بيز ثابت بواوروه شرع علوم ك صول كي طرف مريد متوجه بول"--سعودى وزارت في كاه نام الحج"ك چيف الله يرحسن محد بافقيد

2 9862

" آپ کی وفات ہے مکہ محرمہ کی مقامی وخالص ثقافت کا ایک بہت بوایاب ختم ہوگیا۔ بے شک بلدالحرام کی علمی و ثقافتی زندگی پراس خاندان کے گہرے اثرات مرتب ہوئے، بلکہ جو بھی ذی علم یہاں آیا، وہ آپ کے عربی و اسلامی علوم پراٹرات محسول کے بغیر نہیں روسکنا۔ آپ مکمرمدے ان اکابرعلماء کرام کی باقیات میں سے تھے، جھول نے مکہ مرمد کے درود بوار اور معاشرہ یر گہرے اثرات چھوڑے۔افھول نے محبت کا پیغام عام کیا، انداز بیاں دل نواز تھا اورالی خدادادصلاحیتوں کے مالک تھے، جوخود سے ماصل نہیں کی جاسکتیں۔ آج جب كم بمين آپ كى اور آپ كے علم نيز لطف وكرم كى مزيد ضرورت تقى ، اس مرحله پروفات كى خبروروناك اورجن وملال كاباعث موكى"---سيعلى صن اوريى نے كها:

ب شک اال مکه کوجدائی پرشدیدر فح والم کاسامنا کرنا برا۔ آپ نے عمر بحر شرعی علوم کے علاوہ کی جائب توجہ بیں دی اور جائیس کے قریب مؤلفات ہی نہیں، پوری اسلامی ونیا میں بلاتو قف دعوتی کاموں میں مصروف رہے۔ان کا گھر ایک دین مدرسه کا درجر رکھتا تھا، وہاں نہ صرف اہل مکداوراس کے نواح کے لوگوں بلكه بورى اسلامى دنيا كے طلب نے استفادہ اٹھایا۔

میں آپ کے والد گرامی سے بھی متعارف تھا اور پھران کے اس مرحوم فرزند سے بھی خاص اللہ کے لیے مجت تھی۔سید محمد مالکی، إخلاص، اعلی اُخلاق، حسن معامله كي صفات بدرجه اتم ركعة تقية آپ كا دا من محبت البيع عزيز وا قارب بلکہ بوری مخلوق حی کرخالفین تک کے لیے پھیلا ہوا تھا۔

جب بھی آئیں و یکھا،عبادت میں مشغول، تلاوت قرآن مجید، ذکر الله اور یا پھردنیا و آخرت میں نجات کا راسته دکھانے والی مختلف علوم کی کتب میں مم یایا۔ آپ مصیبت میں صبر کرنے کی اعلیٰ مثال تھے، جب بھی ان پرکڑ اوقت آیا، میں نے الهين ايك صايرمون يايا-

جده اونی ورشی میں اوب کے استاذ و اکٹر عبداللہ بن مبشر طرازی نے کہا: " آپ نصرف اس دیار مقدس بلکه اسلامی دنیا کے اکابر علماء میں سے تھے، جوابي علم ، فكر عمل ، مؤلفات ، خدمت اسلام نيزمسلمانوں كى بھلائى كے كاموں ميں متاز تھے۔آپ کے ہاں سلمانوں میں اخوت ویکا نگت کی دعوت کا خاص اہتمام تھا۔ ان کے والد سے میری ملاقات پینتالیس برس قبل مدینه منورہ میں ہوئی، پر گہری دوئی بلکہ برادرانہ تعلقات قائم رے۔سید محمد مالکی کی وفات سے امت اسلامیکا بہت برا نقصان مواء بے شک اللہ کے ارادوں کے آ گے کی کی مجال ہیں۔ میں ان کے لیے دعا کے علاوہ بی کھی کھوں گا کہ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا وفاته "المدينة، ٣٠ راكورك، ي صفي ٢٣ ريبي تحريب، جس مي المحول فيسيد و مالل کے شاگر و خاص و دامادا نجینتر سمير برقد سے مرحوم كى زندگى كے آخرى لحات بارے مطومات حاصل كركة قارئين تك پينجائيس اس ميل عيد:

"بده كى شام آپ نے طبیعت بوجمل محسوس كى ، تور فیع اسپتال مكه مرمه لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے معائنہ کے بعد بتایا کہ شوگر لیول بڑھ گیا ہے، چناں چہآپ کوداخل کرلیا گیا تا آل کہ چوہیں گھنے بعد طبیعت میں تھراؤ آگیا اور ڈاکٹروں نے گھر لے جانے کی اجازت دے دی۔ تب آپ خود چل کر استال سے باہرآئے، جوصحت مند ہونے کی دوسری دلیل تھی۔

گھر پہنچے تو بیٹے، بیٹیوں اور دیگرعزیز وا قارب سے ملاقات کی، پھر شاكردول ومريدين كرجمع من تشريف لے كتے اور الحي اطمينان ولايا، نيز بعض مسائل ير تفتكوكي-

جعرات کی شام این فرزندان سے نصیحت آموز گفتگو کرتے رہے، نیز جنت کے مناظر و نعمتوں اور والدگرامی کا ذکر کیا۔ بیٹوں کو تقوی افتیار کرنے کی پھرے ہدایت کی۔ بعدازاں این بھائی سیدعباس سے کہا کہ اہل بدر کا واقعہ ہمیں سنائیں \_آ ب انتہائی خوش باش تصاور الل خاندواقر یاء نیز بچوں کے ساتھ ہمی ومزاح سے پیش آتے رہے۔عشاء کی اذان سے قبل ٹیکی ویژن ملاحظہ كرتے رہے، پھر حسب معمول ہيں ركعات نماز تراوئ اداكى، جس دوران تھکان نمایاں تھی۔شوگر کے مرض کی دجہ سے پیدل چلا کرتے تھے،آج جب واكثرون نے بتایا كەشۇگر كامعیاراعتدال پرآگیا ہے تواس پرالله كاشكر بجالائے اوررات كوچند مجورين تناول فرمائين، تاآن كرتين بج وفات يالى"---

صفي ٢٢ يردوس المضمون "عند ما لبس الشيخ الانهدى الكفيف ثوب السيد المالكي" مرخضر كاقلم بندكرده ب،جس مين انهول في تقريباً باره برس بل كاليك واقعددرج كيا:

''سید محمد مالکی کا گھراندا بی علمی خدمات کے باعث مکہ مکرمہ یا ملک میں کسی تعارف کامختاج نہیں۔آپ کے والدگرامی میرے والدسید حسن ادر لی کے شاگرد تھاوران کے ہاں اکثر آیا کرتے تھے۔ میں نے سید محمد مالکی کواسے اور ان کے والد کی زندگی میں معجد حرم میں علم حاصل کرتے ویکھا۔ ہمارے ورمیان یا میلمی تعلقات آ کے چل کررشتہ داری میں بدل گئے اور میرے بھائی محد ادر لیی کی شادی ان کی بھیجی سے ہوئی، یوں آپ ہمارے فرزندان کے نانا ہوئے۔ ہمارے درمیان محبت واخوت کارشتہ ہی اصل رابطہ وتعلق تھا۔ آپ ہرایک سے الحكافلال كماته فيشآني شريص تف"---

• قلم كارعبدالله عدا بكرن كها:

• " آپ کونه صرف ابل مکه بلکه بوری اسلامی دنیا نے کھودیا، کیول که وه بوری ملت اسلامیے کے اُخلاقی وعلمی نمائندہ متھے آپ کی زندگی علم اور اہل علم کے وقار کانمونتھی۔ہم ان کے جسد خاکی سے محروم ہو گئے لیکن علم وعمل کے آثار ته صرف حرمین شریفین بلکه بوری اسلامی دنیا میں باقی میں۔آپ کی وفات الك كامياب وكامران انسان كي فتح كاعلان تفالد الله تعالى في أنهين ماوفضيات من فضيلت كادن عطاكيا"---

"المدينة"كاس شاره وصفح ١٢٢ بربي دوسرامضمون من اقوال السيد محمد علوى مالكي "جبكتيرا" سيرة حياة الفقيد"عوانات عبيراكي ميل ملفوظات اور دوسرے میں سوائی خاکردیا گیا ہے، جوا خبار کے مرکزِ معلومات نے مرتب کیا۔ آخرالذكريس ب:

" آپ ك قائم كرده مدارس ومساجد ك اعمال كوجارى ركھنے كے ليے ممكت اورديگرمما لك كيمض اللي خيران كمعاون تظ"---عبدالعزية قاسم كي مرتب كروة تحرير مشاهد من لحظات السيد الاخسيرة قبل

وفروکت کنام شامل ہیں، جب کرفبرست نویس کانام فرکورنیس۔ شمارہ ۱۳۱۱ اکتوبر ۲۰۰۳ء

سعودی عرب کے سابق وزیرِ صحت ڈاکٹر صامد محمد ہرسانی اوران کے فرزندان کی طرف سے دیا گیا آ دھ صفحہ کا اشتہار ، اس شارہ کے صفحہ ۲۸ پر ہے ، جس میں انھوں نے مرحوم کے بھائی سیدعیاس ماکئی نیزیا کے بیٹول کے نام درج کر کے انھیں اور جملہ رشتہ داروں وٹاگردوں ، نیز مرحوم سے محبت کرنے والے تمام افراد سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔

ای شارے کاصفی ۱۱ رکال طور پراس فیر کے لیے مختص ہے، جہاں تین تحریریں نئر،

یزایک نظم اور قین تصاویر ہیں۔ اس کا پہلا ومرکزی عنوان 'م کہ المدکر مہ تو دع الشیخ معمد معلوی المدالکی ''ہے۔ جس کے تحت پانچ کالم پر شمل تحریر شرحت تعقین کے بیانات و معمد معلوی المدالکی ''ہے۔ جس کے تحت پانچ کالم پر شمل تحریر شرحی، بدیج ابوائنجا،

علالب و بیانی، عبد اللہ فیس نے حاصل و مرتب کے۔ پہلے ایک بڑی تصویر ہے، جس میں انسانی سربی سرنظر آرہے ہیں، جن کے کا ندھوں پر تابوت آگے بڑھ دیا ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ انسانی سربی سرنظر آرہے ہیں، جن کے کا ندھوں پر تابوت آگے بڑھ دیا نے نماز عشاء کے بعد پڑھائی۔ انسانی سربی سرنظر آرہے ہیں، علی موظیب شخ محمد بن عبد اللہ سیل نے نماز عشاء کے بعد پڑھائی۔ نماز جنازہ مجد ترم میں وہاں کے امام و خطیب شخ محمد بن عبد اللہ سیل کے شرکت کی۔ بناز جنازہ کے بعد تابوت آگے بڑھتا گیا، مہاں انٹم المون موسل محمد میں موقع پر عبال انٹم المون موسل موسل میں آپ کے قریب تدفیدن ہونا تھی۔ اس موقع پر عبال آنا شروع ہو گئے تھے۔

عبال آنا شروع ہو گئے تھے۔

عبال آنا شروع ہو گئے تھے۔

گزشتہ روزر فیع اسپتال والوں نے صحت قابلِ اطمینان قرار دے کرآپ کورخصت کرویا تھا، بعدازاں رات دو بج حلقہ درس ختم کیا اور روزہ کے لیے کھانا تناول فرمایا، جس دوران طبیعت پھر پھڑگئی، تب دوبارہ اسپتال پہنچایا گیا لیکن شوگر کامید دوسر احملہ جان لیوا ثابت ہوا۔
ملیعت پھر پھڑگئی، تب دوبارہ اسپتال پہنچایا گیا لیکن شوگر کامید دوسر احملہ جان لیوا ثابت ہوا۔
ملیعت پھر پھڑگئی، تب دوبارہ اسپتال پہنچایا گیا لیکن شوگر کامید دوسر احملہ جان لیوا ثابت ہوا۔
ملیعت پھر پھڑگئی، تب دوبارہ اسپتال پہنچایا گیا لیکن شوگر کامید دوسر احملہ جان لیوا ثابت ہوا۔

درس سے ،وہ عرہ کے لیک نابیعا عالم و زاہد جو جامعہ از برقابرہ بیں فقہ مالکی کے مدرس سے ،وہ عرہ کے لیے آئے تو سیدمحہ مالکی کے مہمان ہوئے اور کی دن وہاں مقیم رہ کردرس بیس شامل رہے۔ شخ مالکی نے اٹھیں اپنا استعال شدہ جبہ پہنا یا اور مقیم رہ کردرس بیس شامل رہے۔ شخ مالکی نے اٹھیں اپنا استعال شدہ جبہ پہنا یا اور کھر بجیب اتفاق ہوا مجانے ہوئے کچھر قم بطور ہدیہ پیش کی اور پھر بجیب اتفاق ہوا کہ ان از ہری عالم وسیدمح معلوی مالکی نے ایک ہی برس بالتر تیب وفات یائی ''۔۔۔ تیسری تحریح اس صفحہ پر ہے، وہ سعودی عرب کے شیعہ علاء کے سرخیل شخ حسن صفار کیت سے محبتہ کل الناس و لمد یحمل الضیفنة علی کے تعریکی بیان پر شمل اور ' تمکنت محبتہ کل الناس و لمد یحمل الضیفنة علی احد ہما اختلف معه فی الرائ ''عثوان سے ہے، جنموں نے نام ان الفاظ میں الکھائے: احد ہما اختلف معه فی الرائ ''عثوان سے ہے، جنموں نے نام ان الفاظ میں الحسن ہو اختاب الله الی جواب عالما و فاضلا من ذیرایۃ الامام الحسن محمد العالم الحدی سحمہ اللہ ۔۔۔

" آپ حنی خاندان کے علم و تقوی کی سے متصف گھرانداور جوار کعبی سیدا ہوئے۔ آپ الیا گھراند، جن کے دل اور گھر کے دروازے اسلام سے وابستہ جملہ مکا تب فکر کے افراد کے لیے ہمیشہ وار ہے۔ آپ نے اختلاف عقیدہ کی بنا پر جمعی دوسروں کی تنقیص نہیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی مجلس میں جملہ مذاہب کے علاء موجود ہوتے اور اسی باعث لوگوں میں آپ سے محبت زائخ ہوئی۔ انھوں نے علم ، محبت ، بھلائی واصلاح کے در لیے کئی نسلوں کی تربیت کی۔ آپ عشق رسول میں قبائے میں فنا ہے۔ ہم اللہ تعالی کے ارادوں پر یقین رکھتے ہیں، لیکن مشق رسول میں تھے۔ ہم اللہ تعالی کے ارادوں پر یقین رکھتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وفات سے وطن اورائمت اسلامیے کا بہت بڑا نقصان ہوا'' ۔۔۔ میں سمجھتا ہوں کہ وفات سے وطن اورائمت المقید '' ہے ، جوہیں اہم تھنیفات کی فہرست ہے ، چوہیں الم تعدید ، السول کی السول کی السول کا السول کی السول کی اللہ کی اللہ کی الموں کی نہرست ہو تھی واقع کی فہرست ہے ، چوہیں الم تعدیل ، السول کی اللہ کی المی میں السول کی اللہ کی کا در اللہ کی کی اللہ کی اللہ کی کہرست کی کھران اللہ کی کی کہرست کی کھرست کی کھ

كىن الله تعالىٰ كى شايدىجى رضائقىٰ '---

نمائندہ نے مزید سوال کہ آیا تھوں نے کوئی وصیت کی؟ جواباد اکٹر محموعبدہ بمانی نے کہا: " إل! وقات عقبل جھے عرمایا، میری تمنا ہے کہ میرے بیٹے مرعى علوم كى تدريس كايسلسله يول عى قائم ودائم ركيس اورالله تعالى سے دعا كو جول كەنھىس اس كى توقىق عطاكر يـــــــ

جدہ یونی وری میں لیکچرار ومرحوم کے بڑے فرزند سے سیدا حد بن محد مالکی، جن کے چرہ سے حزن وطال عیال تھاء اُنھوں نے نمائندہ کے استفسار پر کہا:

دورج بم والد كعلاوه الك اليعالم عرفروم بوكة ، جنفول فعلم اورطالبان علم کی خدمت میں جر پور حصدلیا۔آپ کے اُٹھ جانے سے اسلامی دنیاسے علمى حلقات اوران مين آنے والے طلبا كاايك سلسله موقوف ہو كيا''---

مرعوم كے دومر فرزندسيدعبدالله بن محد مالكي نے كہا: "اسلامی دنیاایک ایسے عالم سے محروم ہوگئی جنھیں وہ علم عام کرنے میں جر پور کرداراداکرنے کی بناپر چائے تھادر بدایک براصدمہے'۔۔۔

ڈ اکٹر سامی عُنقا وی نے کہا:

"آپاليعم دوست تخصيت تقداگرجم ال موقع پرموجودلوگول ك جم غفیر پرایک نظر دوڑا کیں تو کسی قدر اندازہ ہوگا کہ طلباء، جنھوں نے آپ کے حلقات درس سے استفادہ اُٹھایا یا تصنیفات کے ذریعے فائدہ پایا،ان کے ہاں آپ کی کیا قدرو قیت تھی''---

• سيدامين عقبل عطاس كويا موخ:

" تَحْ مرحوم كرماته هار علقات ان كروالد كرزماندس تق آ کے چل کرم حوم نے اسے رشتہ داری میں بدل دیا اور میرے ایک بیٹے کی شادی آپ کی دخترے ہوئی۔اب ان کی وفات پراپنے جذبات کے اظہار کے لیے

جفول نے اہم متعلقہ شخصیات سے اس سانحہ بارے معلومات جمع کر کے یہاں پیش کیں: سعودی عرب کے سابق وزیراطلاعات ڈاکٹر محمدعبدہ بمانی، جومرحوم کے انتهائی اہم مقرب تھے، انھوں نے آنسوؤل کی جھڑی کے دوران نمائندہ سے کہا:

" في الحقيقت من اسموقع ير انا لله و انا اليه م جعون " كعلاوه يكھ كہنے سے قاصر ہوں۔اس عالم جليل كے أٹھ جانے سے دل كو كبرى چوٹ كى ہے۔ آپ مکہ مرمہ کی مشہور شخصیات میں سے تھے۔ان کے دل وگھر کے دروازے سب كے ليے واشے \_آ يملم كے طلب كار برفردكو خوش آمديد كمتے - يول فقة، حدیث اور قرآن مجید کے علوم سے سیکروں طلباء کوآراستہ کیا، جو بوری اسلامی دنیا بلکہ کر وارض ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور علم کی دولت سے مالا مال ہو کر واليل جاتے اورائے علاقد كے شہور علاء س سے ہوئ "---ڈاکٹر پمانی نے مزید کہا:

"آج ان كا ته جانے سے برانقصان بوا، كين اى كے ساتھ يہ كى منظرے كرآب الله تعالى كے بال ايے مقام پنتقل ہو گئے، جودنيا سے كہيں زيادہ افضل واعلیٰ ہے۔ ہم و کھورہے ہیں کہ لوگ وفد در وفد تعزیت اور درد کے اظہار کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بیاللہ تعالی کی قضاء وقدرت پر

"السديسة" كفائده في واكثريانى مرحوم كماته أخرى الاقات کے بارے یو چھا ،تو انھوں نے بتایا:

"زمضان كريم كى آمد يرملاقات جوكى، پيراس ماوفضيلت كى مناسبت سے آپ كے گھررات كومنعقد ہونے والے خصوصى دروس بھى كى بارساعت كاموقع ملاء جن كاسلسارآب في سال بإسال ع جارى كرركما تفار فيز ايك س زائد بار ان کی معیت میں نماز تر اور کا ادا کی۔ان ایام میں آپ کی صحت بہت اچھی تھی ، ۋاكىرفواد نے بتايا:

" جوری می چار بج کے قریب یہاں لائے گئے، تب ڈاکٹروں کے بورڈ نے آپ کے جب بھرے ول کواس کی حرکات جاری رکھنے کی ہرممکن کوشش کی میں جاری جورٹ ہور گئے ہورڈ نے آپ کے مجد کامیا بی سے ہم کنار نہ ہوئی اور آپ رفیق اعلیٰ سے جالے۔ اسپتال میں کام کرنے والے ہر فرو کے لیے بیا لیک بیزا صد مدتھا، کیوں کہ آپ چھوٹے بڑے ہرا کی کے مجوب تھے۔ جب بھی معائنہ کے لیے اسپتال آشریف لاتے، سب لوگ ان سے مل کرخوش و سرور ہوتے" ۔۔۔

ای صفحہ پردوسری تحریر القطات و مشاهدات "عنوان سے ہے، جس ش اس مانحہ کی اہم جملکیاں ورج ہیں، جن ش سے چندیہ ہیں:

ایک طریس جل قلم ہے ہے:

"آپ کے شاگردوں اور عزیز واقارب میں سے بعض بے ہوش ہوئے۔ پھے زار وقطار رور وکر عثر حال نظر آئے ، جب کہ بض باواز بلندروتے دیکھے گئے "---م ایک اور جلی سطر میں ہے:

''تعزیت کے لیے تمام اسلامی ممالک کے باشندے وقد در وقد ماضر ہوئے''۔۔۔

جیسے ہی تدفین کاعمل کھل ہوا، آپ کے بیٹے سیدعلوی بن محمد مالکی ہے ہوش ہوکر قبرستان میں ہی گر پڑے، جس پر متعددافراد نے اضی کا ندھوں پراُٹھا کرا یمبولینس تک پہنچایا۔ آخری رسوم کے ہر مرحلہ پر حاضر رہنے والے افراد کی تعداد دولا کھ سے زائد تھی۔ آپ کا تا بوت نما ڈِ مغرب کے بعد سواچھ بجے گھر کے وسیح وعریض احاطہ میں آخری دیدار کے لیے دکھا گیا۔

ٹماز جنازہ مغفرت کے لیے دعاؤں کی گونج ، بآواز بلند کلمہ طبیبہ کے ذکراور تکبیرات ، نیز دھاڑیں مار مارکر دونے کی آواز وں کے درمیان ادا کی گئی۔ مجھےالفاظ نبین ال رہے"---

ڈاکٹر طلال مورئی، جومرحوم کے شاگر دہیں، انھوں نے کہا:
 "آج اہل مکہ ایک ایسے عالم کورخصت کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں،
 جفوں نے خود نیز ان کے والد نے مجدحرم میں علم کی خدمت انجام دی اور
 بکثرت طالبان علم نے ان سے استفادہ اُٹھایا" ---

شخ عبدالقادر بن عبدالوہاب بغدادی، جومرحوم کے مامول ہیں، نیز
 ان کے فرزندوٹیچرٹریننگ کالج مکرمہ کے ٹمائندہ ڈاکٹر فیصل نے کہا:

''جم آیک والد، بھائی اوراستاذ سے جدا ہوگئے، جن کاحق ہم اوانہیں کرسکے فی ہے۔ آپ کی خوبیوں کرسکے فی ہے۔ آپ کی خوبیوں میں سے مین ہے۔ آپ کی خوبیوں میں سے کہ چھوٹے بڑے ہر فرد کا سوال خورے سنتے اور پھر بڑے اطمینان سے جواب دیا کرتے''۔۔۔

محلّہ رصفہ کے کوشلر سائ معر، جن کی نشست گاہ مرحوم کے گھرے قریب
 واقع اور ان کے مقریین میں سے متھے، انھوں نے کہا:

'' آپ برطرر سے عظیم شخصیت تھے، چا ہان کے اخلاقِ فاضلہ ہوں یا لوگوں کے ساتھ معاملات کا پہلو ہو۔ بیس نے ان سے دینی وفقی وشری معاملات میں بکثرت استفادہ کیا نیز نصائح سے راہ یا لیک''۔۔۔

وفیع اسپتال میں جن ڈاکٹر صاحبان نے آپ کا علاج کیا، نمائندہ
"المدیدنة" نے ان ہے بھی ملاقات کی۔ڈاکٹر فواد جادور،ڈاکٹر اسامہ شن اورڈاکٹر حلمی جندی،
جونہ صرف آپ کے معالی بلکہ گہرے دوست بن گئے، کیوں کہ زندگی کے آخری دور میں
مسلسل مرض کے باعث آخی کے زیرِ علاج رہے۔ انھوں نے بتایا کہ گزشتہ روز آپ کا شوگر لیول
جیے بی درست ہوا اور صحت بحال ہوئی تو ہم نے اسپتال سے رخصت کیا۔ اس موقع پر سب کو
بیٹ بی درست ہوا اور صحت بحال ہوئی تو ہم نے اسپتال سے رخصت کیا۔ اس موقع پر سب کو

پش گوئی کرتے ہوئے کہاتھا:

هذا فرع فاق اصله---

جوآ گے چل کر درست ثابت ہوئی اور سید تھ مالکی علم وفضل میں اپنے اجداد سے بھی آ گے بڑھ گئے۔

آپ کریم انفس، صاف گو، کلم جن کا ظہار میں کی لومۃ لائم کو خاطر میں فیدانے والے تھے۔ ان پر بار ہاکڑ ااور آزمائش کا وقت آیالیکن ہمیشہ سر بلند کیے، آواز میں کسی لڑکھڑ اہٹ کے بغیر ٹابت قدمی سے جے رہے تا آل کہ منافقین کے قدم اکھڑ گئے اور زبانیں ساکت ہو گئیں۔ آپ کو مال ودولت سے کوئی غرض نہیں، کیوں کہ علم کو مال وزر سے نہیں خرید اجاسکتا، ہاں اس سے وابستہ بعض لوگ ضرور خرید لیے گئے۔

بعض تصنیفات کے باعث ان پرشدید خالفت کی ملیغار کی گئی ہمکین آپ خاموش رہے۔ جب ایک روز اس بابت عرض کی گئی تو فر مایا:

'' مجھے خالفین سے کوئی شکوہ نہیں، بات فقط اتن سی ہے کہ سی مسلہ پر ش اپنی رائے رکھتا ہوں تو دوسرے اس کے برعکس رائے رکھتے ہیں اور اسلام تعدد آراء کا خیر مقدم کرتا ہے، جب کہ یہ ُ لا اللہ اللہ '' کے عکم تلے ہوں۔

ٹا گہانی وفات مے محض تین رات قبل وہ سحری کے کھا تا پرمیرے ہاں مرعو تھے۔ تب مختلف موضوعات پرخوب گفتگور ہی ، پھر میں نے کہا:

"كاش! محفل يون بى جارى ربتى"---

ال پرآپ نے فرمایا:

''میں مدینہ منورہ سفر کا ارادہ کیے بیٹے اہوں ، وہاں سے والیسی پر مکہ کرمہ کے ایک شافعی عالم سے وقت طے کرکے باخبر کروں گا تا کیل بیٹھیں''۔۔۔
لیک شافعی عالم سے وقت طے کرکے باخبر کروں گا تا کیل بیٹھیں''۔۔۔
لیکن اب یکا کیک ایسے مقام کی طرف چلے گئے جہاں سے بیروعدہ

روز ہ افطار کے لیے شاگر دوں اور اہلِ محلّہ نے حاضرین کے لیے بہت وسیع اہتمام کیا۔

وفات سے قبل رات دو ہے آپ نے درس ختم کیا، جو چھ سوسے زا کد طلباء نے ساعت کیا۔

آپ کی بہنیں عسل دیے جانے تک گھر میں داخل نہیں ہو سکیں ، ان کی گاڑی لوگوں کے مجمع غفیر میں کررہ گئ، تا آس کہ انھیں روزہ گاڑی میں بی افطار کرنا پڑا۔ بعداز اں پولیس نے مجمع غفیر میں گھر کے اندر پہنچایا، تب وہ مرحوم بھائی پر الوداعی نظر ڈال سکیں۔

مجمع کے تعدید کی تقدید کی تقدید کے دائد دیں جو اس کی بیاد دو مرحوم بھائی پر الوداعی نظر ڈال سکیں۔

محلّہ رصفہ اور دیگر علاقوں کے باشندوں نے اس حزن و ملال کے موقع پر روزہ افطار کے لیے ان کے گھر پر انواع واقسام کے کھانوں کے ڈھیر نگادیے۔

آپ کے بڑے فرزند تدفین کے فور أبعد قبرستان سے دوانہ ہو گئے اور شدت غم کی وجہ سے ان کا دہاں مزیدر کنا محال نظر آرہا تھا۔

جنازہ ویڈفین کے اوقات میں مجد حرم ہے قبرستان تک نیز اس کے اردگرد کی سڑکیں ٹریفک کے لیے بند کر دی گئیں تھیں اور جنازہ کی گھر سے روائلی ہے تدفین کمل ہونے تک دسیوں ویڈیو کیمرے ان یا دگار لمحات کو محفوظ کرتے نظر آئے۔

سعودى عرب كى مابق وزىر پيرول ومعدنيات يَّخْ احدزى يمانى كِقلم ف عزاؤ فيك يا فقيد العلم يا عالم مكة "عنوان سے المدرينة ١٣١ ماكتوبر كے صفي ١١ مراكتوبر كے صفي ١١ مراكتوبر كے سفي ١٢ مراكتوبر كے سفي ١٢ مراكتوبر كے سفي ١٢ مراكتوبر كے سفي ١١ مراكتوبر كے سفير كے سفي ١١ مراكتوبر كے سفي ١١ مراكتوبر كے سفير ١١ مراكتوبر كے سفير كے سفير

' میں نہیں جانتا کہ اُٹم القریٰ مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و نواح کے باشندوں کو کسی استے بڑے صدمہ کا سامنا کرنا پڑا ہو، جو آپ کی وفات کی صورت میں ہوااورخاص ان حالات میں جب کہ ہمیں ان کی اشد ضرورت تھی۔
میں انھیں اس وقت سے جانتا ہوں، جب دیکھا بھی نہیں تھا اور وہ میرے والد کے ہاں زیرتعلیم تھے، تب میں نے والد گرامی سے ان کے میرے والد نے سید بارے میں سنا۔ پھر آپ جامعہ از ہر میں زیرتعلیم تھے تو میرے والد نے سید بارے میں سنا۔ پھر آپ جامعہ از ہر میں زیرتعلیم تھے تو میرے والد نے سید بارے میں علوی ماکنی سے گفتگو کے دوران ان کے اس فرزند کے مستبقل کے بارے میں علوی ماکنی سے گفتگو کے دوران ان کے اس فرزند کے مستبقل کے بارے میں علوی ماکنی سے گفتگو کے دوران ان کے اس فرزند کے مستبقل کے بارے میں

خفل کرتے ہوئے للم خشک اور سمندروں پر شمل روشنا کی کم پڑجائے۔

جھے س بلوغ سے عی ان کی شاگردی کا شرف حاصل موا اور ب الفائيس برس قبل كى بات، جب آپ ملد عنبيد ش ربائش يذير تق ما آس كه میں نے الكليند جاكرا يم فل و لي اس وى اس دوران بھى فون و خطوط ك ذريع رابطه برقر ارر با-آب مير عدوحاني مرفي دوالدكي ما نند تق \_ايك دوراييا بهي كزرا كه بم دونوں أُمُّ اللَّرِي لِي في ورشي ميں يروفيسر تھے۔اسى باعث فرمايا كرتے كه علاء محضر مير ابيٹا اور ساتھي ہے۔

آپستارول میں سے اہم ستارہ کی طرح تھاورائی ہستیاں كى ادواركے بعدجم ليتى بين \_آپ محدث وققيم، اسيخ دوركى علامت اور بلدالله الحرام مين موجود علاء الى سنت وجماعت مين تمايال تق الن كالمي خدمات أنسخ برس يرمحيط بين، جوندرلين، تاليف، تلاوت قرآن مجيداورمطالع كتب مين بر کے۔ وہ کتب جمع کرنے کے ویص تھے اور آپ کا مکتبہ شرعی و دیگر علوم کی قديم وجديد كتب كانا درمجموع تفا\_آپ حدوداللد كے تجاوز برخاموش ندر بے والول میں سے تھے۔ان کی تصنیفات و تالیفات کی تعداد پچاس سے زائد ہے۔

آپ کم نیدلیا کے اور جلد اُٹھ کھڑے ہوتے، پھر تجدادا کے تلاوت میں مشغول ہوجاتے، جونماز فجرتک جاری رکھے۔ نماز کے بعداوراد پڑھے، پھر جاشت واستخارہ کے نوافل ادا گرنے کے بعد تھوڑی دیر آرام فرماتے۔ بعدازاں مذرایس کاسلسلمشروع کرتے، جورات ساڑھے نو بے تک جاری رہتا۔ عشاء کے بعد عوام ، فقراء وغرباء کی خدمت کرتے اور ساڑھے دی بجے کتریب طلباء وخواص كے ساتھ مجلس موتى ، پھر اہل خاند كے ہال آشريف لے جاتے۔ ح بے کرآپ کی سرت اس عجلت سے بیان نہیں کی جاعتی ،اس کے لیے كى جلدىن دركارين-

محدث اعظم حجاز کی وفات اور سعودی صحافت پورا کرنے کے لیے واپس نہیں آسکتے۔

بهم اللي مكدكوايك ماه عي بهي كم عرصه مين دوصد مات كا سامنا كرنا يزاء مبلے مشہور شاعر سید محر حسن فقی کی وفات [۱۴۰] اور اب اس عالم وفقیہ کی رحلت کا صدمہ سہنا پڑا۔آپ قبرستان 'المعللي "ميں اين والد كے ببلوميں وفن كيے كئے۔ میں ان دنوں بیار ہوں ، لہذا الوداعی سفر کی رسومات میں شمولیت سے محروم رہا، لیکن اس احساس محروی میں قدرے کی آگئی، جب میں نے پیاطلاعات سنیں كەكلىمەطىيىركى ذكر، اسم جلالت كى تكبيرات كى آوازىس،مجدحرم مىس نمازيول كا جم غفیراور قبرستان نیز اردگرد کے علاقہ کا انسانوں سے بھرا ہونا، جولوگوں کے ولول مين آپ سے محبت كى واضح وليل تقى"--

برحمك الله ايها الحبيب ياحفيد المصطفى عليه وعلى آل

على بن يوسف شريف كاباره اشعار يس موزول كردهم شير فقيد الحرم "مفيرارك وسط مين نمايال طور برشام اشاعت كيا كيا، جوكز شقروز "البلاد" مين جهيا تفا-روزنام "المدينة المنوارة" كاسراكوري كايك اورايديش مين محدث فإز بارے مزید چند تجریب شامل کاکس، وحب ویل بن:

ألمُ اللَّهِ كَ يونى ورسى مكه مكرمه كى تدريري ميشي كركن وسائتس كالح كرسابق نمائنده وْاكْرْعلاء بن اسعد محضر كاطويل تعريق بيان وتاثرات صفي اليددكان يقضى قليلاً من الليل في النوم ثم البقية في القيام و القرآن"عوان عمر كمتم بين: " آپ کی وفات بہت ہواسانحہ ہے، میں ان جذبات کو الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہول، جو پیٹر سننے پر میرے دل ور ماغ پر طاری ہوئے۔ آپ کی رحلت سے دلول پر جو احساسات وارد ہوئے، انھیں صفحات پر

مصنف کے اسلوب ودیگر پہلو پرطلباء کوآگاہ کرتے۔آپ سند کے حفظ وبیان میں 75 کے دورکی نادر شخصیات میں سے تھے۔ زیردرس صدیث کی سندسلسل پہی طلباء كوآگاه كياكرتے اور خودسے شروع كركے رسول الله طفيقيم تك سند بيان فرماتے اوراگرکوئی کتاب زیر تدریس آتی تواس کےمصنف تک سند حاضرین کے گوش گزار کے"---

• شخاسامد معيد شي نے كها:

" آپ کاطلباء کوان کی قلطی پرآگاہ کرنے کا خاص طریقہ تھا۔ تدریس و مطالعہ کے دوران اُھیں اُغلاط پر براہ راست متنبہیں فرماتے، بلکہ طالب علم جب كوئى عبارت يرصف كدوران خطاكرتا تو آپ فقظ دكيا؟ "فرمادية-یوں سے تاثر أبھرتا كمشايديس نے غلط سجماياس نبيس يايا۔اب طالب علم غوركرنے پراپی فلطي پرمطلع موجاتا اور پيطلباء كي حوصله افزائي كاحسين انداز تھا۔ مجھے یا ونہیں پڑتا کہ آپ نے علطی کرنے پر کسی طالب علم کو بھی جھڑ کا ہو، بلکہ اس كماته مدردى كارويا بناياكرتے ميدهم ماكى دور ماضر ين ناحمة العلماء "عضاوريدميرى بى رائينيس بلكورب وعجم كعلاء كرام اس يرشفق بين"---في في الم محمد الله الماء

" مجھےآپ کا شاگرد ہونے کا شرف حاصل ہے اور میں کہتا ہوں کہ طلباء آپ کے علوم کے بہترین وارث ہیں اور بیان پر نیز امت پراللہ کے فضل کی علامت ب-الي امت،جس كآب ايك فرد تع، بلكه يول كهنا عامول كاكه اليے فرد جوامت كى طرح تھے۔ ميں جانتا ہوں كہ باپ كے حق ميں بينے كى كواہى قابلِ قبول نہیں، لیکن سیدمحم مالکی کے خصائص پرایک دنیا آگاہ ہے۔ میں نے اخيس عوام وعلاء کي مجالس ميں ويکھاء آپ جب عوام ميں ہوتے تو خيال آتا کہ عامة الناس الصحن معامل كرفي من بى آپ كوكمال درج كى قدرت ماصل ب، جب بیرون ملک دوره پر بموتے تو زیادہ اوقات دروس علمی مجالس ، دعظ وخطابت، كانفرنسول مين شركت ، اولياء كرام كى زيارت ، مساجد مين حاضرى اور مقاى لوگوں سے ملاقات میں گزرتے فرمایا كرتے:

"میں درس دیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتاء اس کے لیے سفر وحصر کی کیفیات مير \_ ليكونى اجميت بيس ركفتن" ---وْاكْرْ عَلا مِحْضِر مِنْ يدكوما موت:

" بھے بیشرف حاصل ہوا کہ ایک غیر ملکی دورہ کے موقع پر بے تکلف دوست وبینے کی طرح ساتھ تھا،جس دوران ان کے دروس و گفتگو کو انگریزی میں ترجمہ کرنے کی سعادت حاصل رہی۔ نیز میں سفروا قامت کے دوران آپ کا مشروفادم ربا"---

"ألاف المعزين يتوافدون على بيت المالكي بمكة" ياس اليديش كصفيرااركا سب سے نمایال عنوان ہے، جب کہ اس پر متعلقہ تصاویر کے علاوہ کل پانچ تحریریں موجود ہیں، جن میں سے ایک منظوم ہے۔ مندرجہ بالاعنوان، بدلیج ابوالنجا کی تحریر کا ہے، جس میں افھوں نے محدث بچاز کے تین اہم شاگردوں کے تاثرات پیش کیے،لیکن پہلے بتایا کہ ہزاروں افراد جوق درجوق تعزیت کے لیے گھر پہنچے،ان میں گورز ہاؤس مکہ مرمہ کے نمائندہ عبداللہ بن داؤد فائز اوراسلامی وعرب و نیانیز خلیجی مما لک ے آنے والے وقو دشامل ہیں۔ پھر تاثر ات درج کیے: مشهور محقق شيخ حسين شكرى نے كها:

" بجھے آپ کی مجالس میں حاضر ہونے اور استفادہ کا موقع ملا انھیں دین علوم کی کسی ایک صنف میں ہی کمال حاصل ندتھا علم حدیث پردرس شروع کرتے تواس کے ہرپہلو، لغوی فقہی وغیرہ پرسیر حاصل گفتگوفر ماتے۔آپ کو جملہ علوم میں اعلیٰ مہارت حاصل تھی۔ان کے درس کا آغاز تلاوت قرآنِ مجید نیز درودشریف سے ہوتا، پھر متعلقہ كتاب كادرى شروع ہوتا اور آخر ميں اس كتاب كى اہميت اور

قامره عدورًنام "المدينة المنوىة" جده كما تده محسيدك مرسلة مرير بوفاة الشيخ المالكي ماحل أحد اقطاب و مرمون الفكر الاسلامي "مُدُوره صَحْرَى يَوْتُى تُحريب، وفي الاز برنيز سابق رئيس الازهركار ات رمشتل ب:

شخ الاز بردُ اكثر شخ محم سيد طعطاوي نے كها:

وور کا این اسلامی دنیا کا ای نہیں پوری اسلامی دنیا کا نقصان ہے، کیوں کداس عالم جلیل کی علمی خدمات بوری اُمت اسلامیت ک مجیلی ہوئی تھیں۔ میں انھیں ایک عالم، مبلغ اسلام اور متواضع انسان کے طوریر جانتا تھا، جفول نے علم کی خدمت اور تبلیغ کا پید م زندگی کے آخری مرحلہ تک جارى ركعا"---

سابق رئيس الازبرومجمع البحوث الاسلامية كركن واكر شخ الدعم ماشم نے کہا

" وْ وْ اكْرُ شَيْحْ مِحْدِ علوى مالكي كي وفات كي خبر انتها لَي غُم كا باعث بولْي-امت اسلامیے نے علم اور اسلامی فکر کی علامات میں سے ایک علامت کو کھو دیا۔ آپ عظیم ملغ اسلام تصاور مسلمانول کی خدمت وروشمانی مین نمایال حصد لیا۔ وہ مکہ مرمہ کی مشہور شخصیات میں سے تھے۔آپ کاعلم سخاوت برینی تھا۔و وعلم کاسمندر نیزمفکر اسلام تھے۔ان سےمملکت اور دیگرممالک کے سیروں طلباء نے تعلیم پائی۔ میں جب رئیس الاز ہرتھا تو یونی ورٹی نے علم کے فروغ وامت مسلمہ کی خدمت کے اعتراف میں آپ کو لی ایک ڈی کی اعزازی ڈگری پیش کی۔ آپ دین کے معاملہ میں جری تے اور اس کے وفاع میں تمام ترجیدے کام لیا۔ ہم کہد سکتے ہیں کہ وه زمين پراسلامي تعليمات كي چلتي پرتي جحت وثبوت تھ"---

ال صفحه كي منظوم تحرير عبد الله حجه باشراحيل كاآپ كى ياديس موزول كرده مرشية العالمه الغذ"عنوان ساكيس اشعاريس م،حس كى ابتداءان اشعار سے بوتى م: کیکن جب علاء کی مجلس میں دیکھا تو پیرائے غالب آئی کے محض علاء ہے معاملہ میں ہی متاز ہیں۔آپ متعدد صفات کے مالک تھے اور ہرایک کے ساتھ لطف وکرم سے پیش آنے والی شخصیت تھے۔ میرے والدگرامی نے ان کی جوانی کا دورد یکھا، وہ فرماتے تھے کہ میں نے اٹھیں بھی لا پروایا اوقات ضائع كرف والحافعال مين مبتلانيس يايا"---

اس صفحه يددوسرى تحريجى بدلي ابوالنجائے قلم سے ايك خبرى شكل مين "الامي سلطان بن عبد العزيز يرسل برقية عزاء في وفاة المالكي "عوان عبال مل يثايا كيا كهنائب دوم وزير اعظم و وزير دفاع شنراده سلطان بن عبد العزيز آل سعود نے سید محد علوی ماکل کے خاندان کوتعزیت کا تارارسال کیا۔ مزید برآ س گورزریاض ریجن شیزادہ سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، نائب وزير داخله شنراده احمد بن عبدالعزيز ال سعود، مجلس شوریٰ کے صدر شخ صالح بن جمید ، مجدح و مجد نبوی امور کے صدر شخ صالح حمین نیز اعلی تعلیم کے وزیر خالد عنقری کی طرف سے بھی ورثاء کوالگ الگ تعزیق تارموصول ہوئے۔ مكرمم اخبار "المدينة"ك مُاكده على عميري كم سلخر" ونزير الصحة الاسبق، المالكي خسامة للعلم و العلماء "عوان اساس فحك تيري تحريب اس من عكم سابق وزر صحت واكثر حامد محد هرسانى في تما تنده المدينة سي تفتكوكرت موسع كها: '' وْ ٱكْتُرْشَخْ مُحْدَعُلُوي مالكي كے گھرانه كاعلم وَضَل سے گہراتعلق چلاآ رہا ہے۔ ان کے والدسیدعلوی مالکی سے میں نے ٹرلسکول مرحلہ میں تعلیم پائی۔سید محر علوی مالکی کے حق میں میری گوائی شاید قبول نہ ہو، کیوں کہ ہم دونوں استفے پڑھتے اور جگری دوست تھے۔لیکن میں کہتا ہول کدان کی وفات سے علم اور علماء کا نقصان ہوا۔ آپ علماء اجلہ میں سے تھاور بکشرت مؤلفات کے علاوہ شرعی علوم کی خدمت واشاعت میں بحر پورحصدلیا، جس کے متیجہ میں عرب واسلامی ونیا میں مکشرت طلباء یا دگار چھوڑ ہے "---

محدث اعظم حجاز کی وفات اور سعودی صحافت ﴿107﴾ النقيد بالتكاتف و الحرص على علمه و مدىسته "ج، حسي ش واكر هرعبره يمانى في ٹائی خاندان کے متعدد افراد کی آمد کے بارے میں اپنے تاثر ات بیان کیے۔ كيم نومركي المدينة ك صفحاا يفهد بن عم على عراوى كالمضمون الرمز الذى فقدناه" - آپ لکھے ہیں:

" پندره رمضان، بروز جعه کومکه مکرمه میں ایک الی شخصیت کوالوداع کہا گیا، جو حکمت و دانش، امانت و نقامت اور و فا کے میدان میں بی نہیں، دین مکتب فکر كے طور پر بھى الل مكه كے ثمائندہ ومثال تھے۔

آپ كا كمراندايك برا مدرسةها، جهال الل مكداور بيروني طلباءان كي خدمت میں حاضر ہوتے اور دین وحکمت کے علاوہ اخلاقِ عالیہ کی تعلیم وتربیت یاتے۔ پھرا پنے اوطان میں جا کرعلاء ومبلغین کی صورت میں جانے گئے۔ ہماری دعا ہے كرآپ كے قائم كرده مدارس اور ديگر اعمالي صالحد يول عى جارى وسارى رئيس اوراسلام ومسلمين كي خدمات انجام ديية ربين "---

## شماره ۱/ نومبر ۲۰۰۲،

اس كے صفحة الريتن خريں درج بيں ، جن ميں سے كہان واس "نيز مكه مرمد سے المدينة كما تنده بدلي ابوالنجاكي جاري كرده وتده العذاء لإسرة مالكي، الامير سلطان" عنوان سے ہے، جووز پر دفاع ونائب وزیر اعظم دوم شنرادہ سلطان بن عبدالعزیز آل سعود کے تعریق دوره کی تفصیلات پر شمل ہے۔اس کا دوسراعنوان شنراده کے حسب ذیل الفاظ ہیں جوافعول نے تعزیت کے موقع پرم حوم کے بارے میں کمے:

الله سبحانة اختار له الوفاة في شهر رمضان المبارك و هذا فضل من الله---

دوسری خر گورز مکه مرمدر یجی شنراده عبد الجید بن عبدالعزیز آل سعود کے دورہ سے متعلق الامسير عبد المجيد يقدم العزاء لاسرة الدكتوى مالكي "عوان ع-- وصوت مكة بألاهات يختنق يادمعة الوجد كفي كلنامزق وللخلائق أجال ومفترق قضى (محمد) والأقدام جامية طوى السنين على حب الإله وحب طه الذي يسمو به الخلق شماره یکم نومبر ۲۰۰۰ء

صفی اس پرولی عبد کے تعریق دورہ کی تفصیلات درج ہیں۔ بینجر 'واس'' کے دفتر كم مرمدن جارى كى ، جو "ولى العهد يقد مر العزاء لاسرة الدكتوس محمد علوى مالكي" عنوان سے شائع کی گئے۔اس میں بتایا گیا کہ کل شام ولی عہدونائب وزیر اعظم، نیز سیشنل گارڈ کے سریراہ شمزادہ عبداللہ بن عبدالعزیز ال سعود نے ڈاکٹر جم علوی مالکی کے گھر جاکر لواحقین سے تعریت کی۔اس موقع پرولی عبدنے کہا:

ومرحم كمتام اعمال خرو بركت يرينى تصاوروه اسلام كفرزند، دین ووطن کے وفادار تھ"---

ولى عهد كي مراه جوشفراد كان واعلى افسران تقيمان كي نام يه بين: شنمراده فوازبن عبدالعزيز آل سعود، خفيه محكه كے نائب سر براه شنمراده فيصل بن عبدالله بن محمر آل سعود ، ديوان ولي عبديس مشير شفراده تركي بن عبدالله بن محمد آل سعود بشنراده منصورين ناصرين عبدالعزيز بشنراده منصورين عبدالله بن عبدالعزيز بشنراده محدين عبدالله بن عبدالعزيز آل سعوداور شابي يروثو كول آفيسر محمر بن عبدالرحمن طبيشي

الى صفيه يرولى عهد كروره مع متعلق دوسرى خرد السرة الفقيد المالكي يتمنون نريسانة سمو ولى العهد و تعزيتهم "عوان عب جومكمرممين اخبار المدينة ك نمائنده بدليج ابوالنجاف مرتب وپيش كى اس مين دوره كے موقع پرسيد تھ ماكى كے بوے فرزند اور بھائی کی جانب سے کم کے کلمات تشکر کواجا گر کیا گیا ہے۔

اوراى صفى پرتيسرى خربى دوره معلق ب،جس كاعنوان دىيمانى نسموة ابناء

ادا لیگی کے بعدامام مجدنے کھڑے ہوکرآ یے کی وفات کا اعلان کیا ، تواس قضاء وقدرت كاعتراف كابغير عاره ندتها

آپ قد آور شخصيت يقي ، گفتگويس تا شيراور فكر روش تحي اورامت اسلاميركي کی نسلوں کوعلم سے آراستہ کیا۔ میں مجھتا ہوں ہم نے ان کاحق سی طور پرادانہیں کیا۔ جب ألم الركايوني ورش عوابسة تقوعم مديث كمتازاما تذه س عق، مجروبال ت مذريس وكروى تومجدوم من بيسلد طويل عرصتك جارى ركها-اور جب بعض وجوبات كى بنا يرمجد حرم مين آپ كا تدريعمل موتوف مو كميا تو اے اپنے گریں بر حاوادیا تا آن کداس سے محق مدرسدقائم کر کے وہاں طلباء کے قيام وطعام كالجحى ابتمام كيا\_

مراکش کے مرحوم باوشاہ حسن دوم ہرسال ماہ رمضان کو اپنے محل میں خصوصی دروس منعقد کرتے، جس میں سید محمد مالکی بھی خطاب فرمایا کرتے۔ فدكوره بادشاه كى وفات كے بعدان كے فرزند مح ششم تخت تشين موئے تو وہ بھى آپاونطاب کے لیے موکرتے۔[۱۲۱]

سید محمد مالکی سے محبت کرنے والے مراکش ،شام ،معراور ملجی مما لک بلکہ دور دراز کے ممالک، پاکتان، ملائشیا، اعدو تیشیا، برونائی وغیره میں بمثرت موجود تفے۔شایدان علاقوں کے باشندےانسان شنای وعلماء کی قدردانی اور حق ادا كرنا بمترطور يرجائع بيل-آپ في جو ي اختيارى، بيشك وه قائل محسين واتباع ہے"---

مكة كرمد ك مصطفى عبدالله بحرالدين كالمضمون وسحل محادم العلم الشريف السيد محمد علوى المالكي "المدينة ٢ رنومرى كصفحه١١ ريب، جونثرى مرثيه كا الجراما عان عاديس ع:

"اعظم كے خادم! آج مكه كرمه كى بلند بانگ و تاریخي عمارات نيز

جفول نے اسموقع يرم حوم كے ليے دعامغفرت كرتے ہوئے مزيدكما: "افعول نے مبارک مرزمین برایے گھرمیں تدریس کاسلسلہ جاری کرے یہاں کے فرزندان کو تعلیم سے آراستہ کرنے میں اہم کردارادا کیا۔ دعا ہے کہ الله تعالى آپ كاعمال حند قبول فرمائ "---يخبر مكم مرمد المدينة كفماتنده طالب ذيبانى في جارى كى-

تيرى خُرْ اسرة الفقيل يثمنون نريارة الامير سلطان وعبد المجيد في تقديم واجب العزاء لفقيدهم "عوان عے، حس س وزير وفاع اور گورز مكرمرك دورول بارےم حوم كے چدلوا فين كے تاثرات درج بين، جوبدا الوالنجائے عاصل كرك قار مین تک کینچائے۔ان کے نام بیان

سید عمد مالکی مرحوم کے مامول شخ عبدالقادر بن عبدالو ہاب بغدادی ، وو بھانج و اکثر حسین بخی و ماسر بخی ، رضاعی بهائی شخ عبدالرحن متولی ، جنموں نے شنرادگان کی آمه پر ان كاشكرىيادا كيااورعوام كساتهروبيكوسرابا

روزنامدالمديدة ٢ رنومركى ايك اورايديش كصفيه ركاآخرى نصف حصد ایک تعزیق اشتهاری جلی عبارت پر شمل م، جو دینه منوره کے تجارتی اداره "مسؤسة الاهلية للادلاء "ك جز لمينج عبدالوباب بن ابراجيم فقيه اورسير ثرى سامى بن جعفر فقيه كى طرف سے دیا گیا،جس میں مرحوم كے بعائى سيدعباس مالكى نيز فرزندان كے نام دےكر جلدرشته دارول ،شاگردول اور حبین سے تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے۔

واكرسيل بن صن قاضى كامضمون "طبت حياً و ميتاً يا ابا احمد" اى شاره ك صفح ١١١٧ ير ٢- آپ نے لکھا:

" بم موت پرایمان ویقین رکھتے ہیں اور بیالی حقیقت ہے، جس ہے انکار ممکن میں الین اس کے باوجود جب بھی ہم پر خرسنتے ہیں و بھی بن کر گرتی ہے اور انسان کی سوچ وفکر جزوی طور پر معطل ہو جاتی ہے۔ اس روز نماز جعد کی اوراس میں واقع المعلی قبرستان میں لوگوں کا از دحام دوسری بشارت ہے۔ اس موقع يرجهها ما السنت احدين صبل والما ٢٥١ ] كايرول يادآر ما ب:

الفرق بيننا و بين المنافقين جنائزنا---

سيد محمد مالكي و كركيا كرتے كدمير ب والدكرا ي فرمايا:

"اے بیٹے! دوسر بوگ رسائل وکتب تالیف کیا کرتے ہیں الیکن الله كاتوفيق سي جمين انسان تاليف كرنے كوتر جي دينا ہوگئ "--

آپ درس ومدریس اور نمازعشاء سے فراغت کے بعد گھر کے درواز ویر تشریف فرما ہوتے اور حاجت مندول کی ضروریات پوری کرتے ،جس دوران كسى بخل سے كام نہ ليتے اور بھائى سيدعباس زندگى كے ہر مرحلہ بران كے

# شماره ۱۳ نومبر ۲۰۰۳،

"المدينة"كال شاره كصفح اكانصف حدايك اشتهارك ليخقى ب جرتمام كردة تظيم موسسة مطوفي حجاج الدول العربية "كمدر، نائب صدر، اراكين اداره، الس عدوابسة جملمعلمين ومعلمات، نیزال میں خدمات انجام دینے والے تمام افراد کی جانب سے ہے۔جس کے ذریعے آپ کے فرزندان ، خاندان اور دیگر رشتہ داروں سے اظہار تعزیت کیا گیا ہے۔

جده كي صن عبد العزيز جوهرجي كالمضمون عالمه مكة في ذمة الله "صفحة الربرب-

"كوئى آنكهاليى نتقى، جونم ناك نه بويدموقع بى كچھاليا تھا، مكه مرمه ك عالم جليل كى وفات جيسے عظيم صدمه كاسامنا تھا، جس باعث ہم بلكه پورى اسلامي دنيا اخلاقیات واسلامی آداب کے ایک اہم منبع وچشمہ سے محروم ہوگئے۔ ایک عالم دین کی وفات کاغم اس صورت میں کہیں زیادہ ہوتا ہے، جب وہ دین سے خلص اور

مساجدو مینارحتی که درخت جدائی کے غم سے نڈھال اور پریشان ومضطرب ہیں اوررے آپ کے شاگرد، ان کا تو حال بیان کرنا بی محال ہے، یقینا آتھیں سنجلنے میں وقت لگے گا۔

آپ کے دل اور گھر کے دروازے تمام مسلمانوں کے لیے واضحے اس میں رنگ وٹسل، فدجب وفکر اور زبان مجھی مستلہ نہیں ہے۔ چناں چہ کئی نسلوں نے آپ سے فقہ وحدیث کے علوم اور دینی بصیرت یا کی۔ انھوں نے طلباء کی تربیت میں ہر ممکن سعی سے کام لیا اور ان میں عفت ویا کیزہ خیالی، تقویٰ، خیر و بھلائی کے اوصاف پیدا کیے، نیز اللہ تعالیٰ کے رسول شھائے، اہل بیت، محابہ کرام وتا بعین سے محبت كاجذبه ودلعت كيا" ---

واكثر عاصم حدان كامضمون وغياب عالم وساشاء عزيز السيد محمد علوى المالكي" أخرى صفحه براك رتكين كالم مين نمايال بدؤ اكثر حدان في آغاز من مكترمه ومدینه منورہ کے انیس علاء کے نام ذکر کیے، جنھوں نے گزشتہ چندعشروں کے دوران علم کے فروغ میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ان میں محدث حجاز کے والدگرامی نیز متعدد اساتذہ كاساء شامل بين \_ پيركها:

" آج آپ کی وفات سے علماء کے اسی سلسلہ کی اہم کڑی ہم میں نہیں رہی۔ آپ نقداسلامی بالخصوص ماکلی فقه علم حدیث، اسانید و روایت، اساء الرجال، سیرت النبی مٹھی ﷺ وغیرہ علوم کے ماہر تھے۔اس پر مزیدیہ کہ اخلاقی فاضلہ اور ویگر حنات سے متصف تھے۔ انھوں نے ہمارے معاشرہ میں قیادت، رحم وکرم، حسن ظن، خیرو بھلائی کے جذبات کی اعلیٰ مثال قائم کی اور بغض ونفرت کی حوصلشکنی کی۔ بے شک آپ نے والد گرامی کی وفات کے بعد حرم مکی کی فضا کو مزیدخوش گوار بنایا۔ اذانِ فجر کے وقت رحلت فر مائی اور سیاللدتعالیٰ کی طرف سے اس كے مومن كے ليے بشارت ہے۔ پھرآخرى رسومات كے دوران في ن كے علاقد

لوگوں کی محبوب شخصیت ہوا در انھیں پیند کرنے والے مختلف اقوام وافکاروالوں میں موجود بول اورمرعوم اسى نوع كي شخصيت وعالم تقيد

٢٧-١٣٦٥ هى بات م، جب مجدحم ك باب السلام صغر كقريب میری کتابوں کی چھوٹی کا د کان تھی ہتب مجدح م کی توسیع نہیں ہوئی تھی اور حسنِ اتفاق كرميرى دكان سيد محمد ماكلى كے والدسيد علوى ماكلى كے كھر كے عين سامنے تھى۔ چنال جدآپ جب بھی گھرے باہر نگلتے یا واپس تشریف لاتے تو روزاندی ملاقات ہوتی اورآپ بری گرم جوثی سے پیش آتے۔ سی اساس وقت بھی می وشام علم وادب کے طلب گاروں کا مرکز و تحورتھا اور جج کے دنوں نیز ماور مضان میں تو يهال ومنيا بجرسة آفے والے شاتقين علم كاتا نتابندهار بتا۔

اب چند برى قبل مير عوزيز دوست على حسن ابوالعلاء [١٢٣] نے اد بی مجلس کے انعقاد کا سلسلہ شروع کیا ، توالیہ موقع پراس میں موجودسیدی ڈاکٹر محر علوی سے میں نے ماضی کے بیدواقعات بان کیے تو آپ بہت خوش ہوئے اورخادم کوگاڑی ہے تھیلالانے کو کہا، جوآپ کی علمی ومفید مؤلفات کا مجموعہ تھا۔ بيگران قدركت مجھے بطور تخديث كيں، جوآج تك ميرے پاس محفوظ ہيں۔

آپ کی وفات پراگر ہم محسوں کرتے ہیں کدر عرب دنیا بلکہ بوری اسلامی دنیا کا بہت بڑا نقصان وصدمہ تھا، تو ای کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت وقضاء پر المان ويقين ركھتے ہوئے اے تعليم كرتے ہيں۔ ميں اس موقع پران كے جملہ عزیز وا قارب بالخصوص بھائی سیدعباس سے تعزیت وصر نیز مرحوم کے لیے مغفرت ورحمت كى دعاكرتا مول"---

#### شماره ۱۰ نومبر ۱۰۰۰م،

مكرمد كوسن على باعبدالله كالمضمول وفاة العلم "المدينة كال شارهك صفحه١١١ يرج آپ لكت بين:

"الله تعالى علماء كى وفات ك ذريع علم كواشالية إسب يمي كه آپ كى وفات سے ہوا۔ وہ جاز مقدس میں مالکی فقیاء کے سرتاج ، محدث، فداہب ارابعہ ك مابرومفتى، اعتدال يسنداورلوگول كودين كي آساني فراجم كرنے والے تھے۔ نیز آج کے دور میں اُٹھنے والے تکفیری اور امت کوتشیم کرنے والے افکارے وور تقراس كي حوصلة عنى يرآب كاكتاب "التحذيد من المجانىفة بالتكفيد" مطوع ہے[۱۲۴]آپ وحدت اسلامی کے داعی اور فقہی اجتہاد کے قائل تھے۔ ميں ان کی مجانس میں حاضر ہوتا رہاء آپ کو ہرحال میں سنت رعمل پیرایا یا۔ حى كرلباس ميل بحى سنت كادائن بالته سي تيس چهورا -

امت اسلامير كيمض علاء في أخيل "تومذى العصر" كالقب ويا، جو بجاطور بردرست ے"---[١٢٥]

مضمون كاخاتمه ام احدين عنبل عضائد كاس قول يرب:

قل لاهل البدع بيننا وبينكم الجنائز---

#### شماره ۱۵ نومبر ۲۰۰۲،

سيد محمد مالكي كي وفات ير بورا بفته كرر چكاتها، مزيد بيركه رمضان كا آخرى عشره شروع ہونے کے باعث لوگوں کی مصروفیات ،اعتکاف ودیگرعبادات کی وجہ سے دوچند ہو چی تھیں ،اس کے باوجود حجازی اخبارات میں تذکرہ ابھی تک ما ٹندنہیں ہڑا۔

آج جمعة المبارك ك المدينة كمعمول كاشاعت كصفح ١١ رياس مناسبت وومفامين ورج بين، جن مين الك عبدالجليل حن زين آشي كقلم ي فليرحم الله الشيخ المالكي "عوان عب، جس مي الكهام:

" آے عشق رسول البدي شهر الله اور محبت الل بيت كے آخرى مقام پر تھے۔ آپ کی کوئی بھی محفل تعلیم و تعلم سے خالی نہ ہوتی اور علم کی الیمی علامت ستے جو وحدت قوی وتقرب ذاہب اسلامیے کے کوشاں رہے۔آپ کی شخصیت نسلی ومذبى تعصب سے ياك تقى اور بميشە محبت كادرس ديا-ان كامسلك حسب ذيل الخضوص انھوں نے اثرات باقی چھوڑے۔

غور کرنے پر معلوم ہوا کہ آپ نے سیر ۃ النبی سے آتھ کولوگوں کے دلول میں رائخ کرنے کا اہم کام انجام دیا۔ اس موضوع پر کتب تصنیف کیں نیز مسجد حرم اور اسلامی دنیا کے بعض مما لک میں دروں وہ لیکچر دیے ، جن میں رسول اللہ میں آئے آئے کہ کا ادب اور محبت کے بارے واضح دلائل پیش کیے ، جوقر آپ مجید واحادیث شریفہ اور منطق پر مٹنی ہوتے۔ اس کے نتیجہ میں طلباء کے دلوں میں محبت رسول سے آئے آئے کہ دائے ہوئی۔ اس پر مزید یہ کہ مختلف مقامات بالحضوص جنوب مشرقی ایشیا رائخ ہوئی۔ اس پر مزید یہ کہ مختلف مقامات بالحضوص جنوب مشرقی ایشیا کو مہالک میں مدارس کا جال بچھایا ، جہاں خود تشریف لے جاتے نیز وہاں اور پوری دنیا کے طلباء واہل ذوق مکہ مرمدان کے گھر حاضر ہوتے۔ اس دوران بھی لوگوں کے دلوں میں محبت رسول میں گئے گئے کہ کواجا گر کرنے کا اجتمام کیا۔

میں نے سوچااب جب کہ یہ بات واضح ہوگئ کہ اس مر دورویش نے کون سا اہم کام انجام دیا تو یہ طے ہوا کہ سرت رسول مٹھ آتی کا مطالعہ و تدریس انتہائی اہم عمل نے'۔۔۔

دُاكْرُراكان لكصة بين:

''اب میرے ذہن میں دوسرا سوال بیا تھا کہ اگر آپ اس موضوع پر کتب تالیف نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ اور موجودہ صورت میں اگر دشمنانِ اسلام آپ کی کتب کی مذریس پر روک لگا دیں، جو آپ کے قائم کر دہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، تو پھر کیا نقصان متوقع ہے؟

اس امکان کورفع اور مرحوم کوخرائ تحسین پیش کرنے کا میرے نزدیک آسان طریقہ سے ہے کہ آپ کی تصنیفات کے مطالعہ کا اہتمام اور کجے کوعام کرنے کے لیے مسید محمد مالکی ایوارڈ'' کا اجراء کیا جائے۔اس موقع پر میں مرحوم کے محبِّ صادق ووفا دار ساتھی ڈاکٹر محمد عبدہ یمانی سے عرض کروں گا کہوہ مَجْ رَبِانَ مَ مَخْوَدَ مَا: ﴿ أَدْعُ اللَّى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمُ بِالَّتِيْ هِيَ أَخْسَنُ ﴾ ---[١٣٧]

"(اے محبوب!) بلایے (لوگوں کو) اپنے رب کی راہ کی طرف، حکمت سے اور عمدہ فیبحت سے اوران سے بحث (ومناظرہ) اس انداز سے بیجیے جو بڑالیند بیدہ (اورشائنۃ) ہو"۔۔۔[۲۲]

امت اسلامیدایک عالم جلیل اور اہل مکہ بلکہ بوری اسلامی دنیاعلم کے سنون سے محروم ہوگئ۔آپ فقیہ محدث، اعلیٰ اُخلاق کے مالک اور معاملات کو خوش اُسلو بی سے طرنے والے تھے۔تمام عمر رسول اللہ مش اِنْ اور اہل بیت اطہار کی محبت میں بسر کی نیز طلباء کے دلوں میں بھی محبت واُخلاقِ عالیہ کا جج بویا۔ آپ کے خطاب و دروی، اعتدال اور خیر و بھلائی کے نکات پر جنی ہوتے۔ اُنھوں نے سوسے زائد کتب تالیف کیں '۔۔۔

يهال مضمون تكارف بندره مشهور تعنيفات كنام درج كيه جن مين مستهج السلف في فهم النصوص، ادب الاسلام في نظام الاسرة، شرف الامة المحمدية، مفاهيم يجب ان تصحح الانسان الكامل، الذخائر المحمدية شامل بين يهرافوس ك اظهار كما تحلكها كران كتب مين ساكثر بازار مين وست يابنين، تاكر برخاص وعام استفاده كرسكا \_

و اكثرراكان حبيب كفلم مي و جائزة السيد محمد علوى المالكي الحسني " الصفح بردوسر المضمون ب-وه لكهة بين:

''سید محمد مالکی کے جنازہ میں جم غفیر کی شرکت پرمیرے ذہن میں دوسوالات نے جنم لیا۔ پہلے یہ کہ آخروہ کون ساایسا کام ہے جوسید محم علوی مالکی نے انجام دیا، جس باعث اسلامی دنیا کی ثقافت پر بالعموم جب کہ کلی معاشرہ پر مزید بیرکه متعدد دیگراعمال خیر بھی اپنے چیچے چھوڑے '---ڈاکٹرعلی جمعہ مزیدرقم طراز ہیں:

' دمیں نے ۱۳۹۹ ھے کو عبہ شرفہ کے سامنے آپ سے ایک صدیث پڑھ کر اجازت خاص حاصل کی ، تب سے روابط استوار تھے۔ وفات سے چندی روز قبل مجھے فون کیا اور آ مرمضان کی مبارک باودی اور بیآپ کے اُخلاقی عالیہ کی نشائی تھی۔ اب لگتا ہے کہ اس بہانے اپنے تلافہ و اُحباب کو الوداع کہ دہ ہے تھے۔ ہم دونوں متحدہ عرب امارات بیس معقد ہونے والی کا نفرنس ' مؤتمر الھدی النبوی فی السام عاد اس میں مدعو تھے، کین آپ نے ماورمضان میں مکہ کرمہ بی رہے کو ترجیح دی اورفر مایا:

"معلوم نبیں پھر مکہ مرمدیل رمضان نصیب ہوتا ہے یا نبین "---طیب بر برے قلم ہے" سرحیل الشریف العلوی، خساس قالد و فقل حکید" نامی ضمون جعالیہ یشن کے بی صفح اول پر تین کالم میں ہے، جونٹری مرثیہ سے کم نہیں۔ شمارہ ۲۸ نومبر ۲۰۰۴ء

المدرین کا صفح ۲۳ مکل طور پراشتهاری جلی عبارت پرشتمل ہے، جوآل سیدعلوی بن عباس مالکی کی طرف سے دیا گیا اور اس کے ذریعے تعزیت کرنے والے جملہ افراد و اواروں کاشکریدادا کیا گیاہے۔

اشتہار کے آغاز میں مرحوم کے بھائی سیدعباس مالکی نیز چیفرزندان اور چار بھیجوں کے نام درج ہیں۔ پھر کہا گیا:

" جم سب نیز ہمارے تمام رشتہ داراور طلباء و حمین ان سب کا شکریہ اداکرتے ہیں، جو ملک و بیرونی ممالک سے خود حاضر ہوئے یا خطوط، تار، فون کے ذریعے ہم سے تعزیت کی۔ بیابل وطن ہوں یا تارکین وطن، بالخصوص فون کے ذریعے ہم سے تعزیت کی۔ بیابل وطن ہوں یا تارکین وطن، بالخصوص فاد محریین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود، ولی عبدشنر ادہ عبداللہ بن خاد محریین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود، ولی عبدشنر ادہ عبداللہ بن

السه المناق المحمد المالئ موضوعات براس كااضافى جمدا يريش آخه بوك صفحات براس كااضافى جمدا يريش آخه بوك صفحات بين الرسالة 'نام سے شائع كرتا ہے۔ اس جمدا يريش كے صفحاة لكاتقر بياضف حصد آپ سے متعلق ہے۔ اس كى پيشائى پرولى عهدش اده عبدالله بن عبدالعزيز آل سعوداور مرحوم كے بھائى سيدعياس ماكلى كى تصوير دك گئى ہے، جودوره كے موقع پرلى گئى۔ جس كے كيشن كاعنوان 'مسالة القائد '' ہے، پھر لكھا ہے كہ يہ تصوير وطن عزيز ميں دركر روبرداشت، تعددافكاركا اعتراف ادر صبط و تحل كى علامت و بينا م ہے۔

تعدداوقارة المتراف اورضبط ولى علامت و پيغام ہے۔ مفتی اعظم مصر ڈاکٹر شیخ علی جمعہ کا ایک رنگین کالم پرمشتل مضمون' محمد علوی ماکئ' جمعه ایڈیشن کے صفحہ اقل پرنمایاں ہے۔آغاز تحریر میں انھوں نے پوری امت ِ اسلامیدوعرب دنیا نیزمسلمانانِ عالم کووفات کے سانحہ پرتعزیت پیش کرتے ہوئے آپ کا نام ان الفاظ میں لکھا:

سماحة العلامة الحسيب النسب التقى النقى العالم العامل الفاضل المشارك في سائر العلوم المسند الحجة الرحلة المقصود من كل مسلمي الارم المرشد الدال على الله بما هو خير شيخنا و قدوتنا و استاذ الكل المرحوم السيد محمد علوى مالكي برحمه الله برحمة واسعة ---

المراجة الموريدي:

'' آپ کے اوصاف بیان کرنے سے قلم عاجز ہے۔ وہ دین اللہ و سنت رسول اللہ میں آئی کا دفاع کرنے والے تھاور ورثہ میں متعدد الی کتب یادگار چھوڑیں، جن میں مذہب اہل سنت و جماعت کا بیان ہاور پیمخلوق کو دین قل کر عوت دیت کی دعوت دیتے رہیں گے۔ علاوہ ازیں شرع علوم کے فاضل طلباء یادگار چھوڑے، جوائی کی دعوت دیتے رہیں گے۔ نیز محوات کی بہت بڑی تعداد سوگوار چھوڑی، جوان کی نمائندگی کرتے رہیں گے۔ نیز محبین کی بہت بڑی تعداد سوگوار چھوڑی، جوان کی نمائندگی کرتے رہیں گے۔

"أكراوك مرحوم كى طرح أخلاقي عاليه اورمعاملات كے كھر سے مول تويقينا بيدنياز ياده خوب صورت اور منور مو

مزيد ب كدمير ، لي اس بات يس جراني كاكوئي ببلونه تقا، جب تعزیت کے تیسرے وآخری روز آپ کے بھائی سیدعباس علوی مالکی نے اعلان کیا كمروم كى جكداب أن كفرزندسيد احمد مالكي جانشين مول كاور جمله معمولات كو جاری رکھیں گے، جب کہ میرے بیٹے عاصم وعلوی ان کے معاون ہول گے۔ يين كرسب حاضرين خوشي ومسرت سے جھوم التے"--

واكثر وُمَير مُحرجيل كتى كاطويل مضمون المثقف المالكي و استجواب التأسيخ المدينة، ٩ رنومبر كے بى صفحه ٢١ ريے انھول نے لكھا:

" مجھے پاعزاز وفخر حاصل ہے کہ سب سے پہلے آپ کی شخصیت پرمستقل کتاب "المالكي عالم الحجان" ثام كمي، جيميري وقع كبين زياده پذرائی دنیا بحریل ملی، جس کی وجدیقی کدعر بی واسلامی دنیا پہلے سے بی ان کی اللاى خدمات يرآگاه كى\_

آپ عارف کامل اورقیم وفراست رکھنے والے اکابرین میں سے تھے۔ وطن کی ایک صاف شفاف علامت و پہچان اور اس کے لیے بجاطور پر اعز از کا باعث تنق بمجھے میشرف حاصل رہا کہ رمضان مبارک میں نماز عشاء وتر اور ک آپ كے ساتھ، بلكدان كى دائيں جانب اداكرتار بااور ييسلسله وفات سے ایک روز قبل تک جاری رہا۔

ال سانحة ارتحال ير ذرائع ابلاغ كے مروجه طريقوں سمعي، بعرى، اللمي كة ريع آپ كے بارے ميں بہت كچھكماولكھا جار ہاہا و و فقهاء، والش وروصنفين ،ادباءوشعراءان ك شخصيت وفكر براظهار خيال نيزخراج تحسين پیش کررے ہیں کیکن میں میصمون آپ کے دفاع یا بردگی بیان کرنے کے لیے عبد العزيز آل سعود، وزير دفاع شفراره سلطان بن عبد العزيز آل سعود، وزير داخله شنم اده نا ئف بن عبد العزيز ال سعود، شنراده فواز بن عبد العزيز آل سعود ، گورنرر یاض ریجن شنمراده سلمان بن عبدالعزیز ال سعود، نائب گورنر ریاض شنمراده سطام بن عبدالعزيز ال سعود، گورز مكه كرمدريجن شنرا ده عبدالمجيد بن عبدالعزيز ال سعوداور جملة شنرادگان كے علاوہ علماء كرام بالخصوص شيخ صالح حصين، شيخ محرسبيل، ڈاکٹرشخ سعودشریم، ڈاکٹرشخ صالح حمیداوروزراء،سفراء، فوجی افسران، دین مدارس و دیگر علمی اداروں کے ذمہ داران، دیگر ممالک کے وزراء، ادباء، دانش ور، مصنفین ، صحافی اور جوعلم وعلماء سے محبت کی بنا پرتعزیت کنال ہوئے "---

. شماره ۱۹ نومبر ۲۰۰۳ ،

مكة كرمد في متعلق امورك خاص محقق عبدالرحن عربي مغربي كالمضمون "في ماشاء عالمه السيد محمد علوى المالكي "المدينة كمذكوره شاره كي صفيرا الريب-وهرقم طرازين: و الل مكدنے علماء ميں سے ايك قد آور عالم، اولياء كرام ميں سے ایک ولی الله کو،علماء واہل علم مجبین ، تلاندہ نیز آپ کے فضل پرآگاہ لوگوں کے جم غفیر کی موجودگی میں رخصت کیا۔

ان کی وفات سے مکہ مرمدایک اینی فیاض شخصیت سے محروم ہو گیا، جفول نے تمام عرفلم وظلباء کی خدمت میں بسر کی۔وہ علم کاسمندر تھاور گھریر ہوں يام جد حرم مين، برلحه علم كي عطاء مين تن الله تعالى ان پر رحمت نازل فرمائي۔ امت اسلامیہ نے انھیں کھودیا، اس حالت و کیفیت میں کہ جانے والوں کے دلوں میں جدائی کی تڑپ وکسک اور فراق کا شعلہ باتی ہے، جوآپ کے لیے دعائى كے ذريع كم وسرد پرسكتا ہے"---

عبد الرحمٰن مغربی نے سیدمحمد مالکی اور ان کے بھائی کے جلو میں نشو ونما پائی اور دونول هرانول كدرميان مشفقانه مراسم تقي-آپ لكھ بين: • ایناموقف مخضر جمله وعبارت میں بیان کرنے پراعلیٰ کمال حاصل تھا اور بیرالی مهارت ہے، جس پر بکثرت علماء وفقهاء، محدثین وصلغین کو قدرت عاصل تبين-

• زندگی میں متعدد سخت مراحل آئے ،لیکن کسی بھی مرحلہ پر مایوی کو این یاس سین دیا۔

• آپٹک کرنے سے بیزاراورایا کرنے والوں سے بھی دوررہے۔

• دوسرول سے عبت کی دعوت دیے اور توانین ونظام کا احر ام کرتے۔

ضرورت مندول کی مالی ضرورت اوری کرنے کا اہتمام کرتے۔

علائق دنیاے دلنہیں نگایا۔

عالی طحرز عاء حکام علاء ونقهاء تعلقات کاوسیج حلقه استوار اوا ،

جس باعث وینی پیام کے فروغ واشاعت میں مدولی۔

• معاشره الكتملك رب كروير وعملاً من وكيا-

• كلين كنيس جرأت عكام ليا-

• أنتها يندى وتشدوكوياس نبيس تصليف ديا-

• نفاق اورمنافقین کے تذکرہ ہے بھی بیزاری کا ظہار کیا۔

• این تعریف وتوصیف کونا پینداوردوسرول کی جوے نفرت کرتے۔ دُاكِرْ زُمْيَرِ لَتِي مِزيدِهِ مُ طراز بين:

" آپ نے بونی ورش کی ملازمت سے جب استعفیٰ دیا، تو شیخ حسن بن عبداللدآل شخ اعلى تعليم كے وزير تھے، وہ بطور خاص أن كے كرآ ئے اور پیش ش کی کرآپ کی تخواه بدستور جاری رہ کی، جے گھر پہنچانے کا بھی اہتمام رے گالیکن سید محد مالی نے اسے میہ کرمستر دکر دیا کہ میں بغیر کام کیے كى اجرت كاطلب كارميس اب چوں كەميس يونى ورشى كى ملازمت فالگ

نہیں لکھ رہا، بلک محض تاریخ کے اوراق درست رکھنا اوراس کا احر ام پیش نظر ہے۔ سید مالکی کے اعلیٰ مقام ومرتبہ پرعرب وعجم کی اسلامی دنیامتفق ہے۔ يهال ان اسباب و وجوم ات كوييان كيدرينا مول، جن كي باعث آپ كي شخصيت متناز ونمایاں ہوئی۔اس تہید کے بعد ڈاکٹر زُیئر کھی نے اسٹھ امتیازی اوصاف مضمون میں درج کے، جن میں سے چند سے ہیں:

• سید محمد مالکی کو بیرون وطن و عالم گیرشهرت و پذیرائی ملی، جس میں آپ کے کوئی معاصر عالم ہم پانہیں۔

• اختلاف کائ محفوظ رکھتے ہوئے دوسروں کی رائے کا احر ام کرتے اورعفوه در گزرے كام ليتے نيز تصب سے دور تھے۔

• اعتدال اورزی کے داعی تھے۔

 رسول الله طرفية اوراال بيت عجت كاموضوع آپ كى زندگى كا - しゃららうう

• اینامؤقف بیان کرنے کے لیے جوطریقہ واسلوب اپنایا، وہ آج كانسان بالخصوص نوجوان طبقه كي ليمور ثابت موار

• غصرے اپنے آپ کودور رکھا۔

• صبر كايمانه طويل اوروسيع واعلى قفا\_

• آپ نے فقط اسلام اور مسلمانوں کے لیے لکھا، کسی شہرت یا دیگر اغراض کے لیے بیں لکھا،جس میں موجودہ دور کے اکثر علماء مبتلا ہیں۔

• اختلافی موضوعات پر بات کرتے ہوئے ہمیش عقل اور دائل و برابین سے کام لیا۔

 این تقنیفات میں عام قاری کی وین سطح کوم نظر رکھا، جس باعث ان کے تراجم دنیا کی متعد دزبانوں میں ہوئے۔

محت كرنے والے اور واقف كارمحض مكه مرمه ہے ہى الے معمولات ترك كركے نماز جنازہ میں شامل نہیں ہوئے بلکہ دنیا بحرمیں جہاں ہے بھی کسی کے لیے يهال پېنچناممکن بوسکا،لوگ جوق درجوق حاضر بويے۔

سيداحمد بهائى! آج ميں يرسطورآپ كے نام لكھر بابول، تو بخولي آگاه بول كەوالدكے مال آپ كى كتنى قدرومنزلت تقى؟ وە آپ كونيز آپ كے معمولات كو و كي كرخوش موتے تھ، جب كمانھول نے آپ كوشرى علوم منتقل كرنے نيز اللوق فدا كے ليے مفيد بنانے ميں مر پورسعى سے كام ليا۔

سيدمحمه مالكي نے اپنے فرزندان اور ديگر متعلقين ولحبين كے دلوں ميں الله تعالى اوراس کے رسول اللہ اللہ کی محبت کا ایج بونے میں تمام ترجیدے کام لیا، جو کامیاب رہی۔ان کے بارے میں ڈاکٹرشخ عبدالوہاب ابوسلیمان اور مفتی اعظم مصر واكثر في على جعد في اين مضامين من جن تاثرات كا اظهار كيا ب، وه مسلمانوں کے دلوں میں سیدمجمہ مالکی سے محبت کا اعلیٰ شبوت وشہادت ہیں'' ---مامون بفرمزيد لكصة بين:

''میں اس تحریر کے ذریعے اپنی آواز براور ڈاکٹر راکان حبیب کے ساتھ شامل كرا بول، جفول نے اپنے گرال قدر مضمون میں بیر تجویز پیش كى ہے كہ آپ کے والد کی تقنیفات کے مطالعہ کا اجتمام وفروغ کے لیے ان کے نام سے الوارد جاري كياجائے۔

مجھتعویت کے آخری دن کے اجماع میں شرکت کا موقع ملا، تب ہم نے سیطی جفری اورسیدعبدالله فدعق کوسنا، جفول نے آپ کے والد کے شاگردول کے جمِ عَفِير کے درمیان ان کے بھائی سیدعباس مالکی کی آواز میں آواز ملاکر ال اعلان كى بھر پورتائىدكى كەآپ مرحوم كے جانشين جول كے اوران شاءاللد الھی کی نیج برکام کوآ کے بوھائیں گے۔ ہو گیا ہوں، البذا تنو اہ پر بھی میرا کوئی حق نہیں۔اس پروز رتعلیم نے اپنامشیر مقرر کرنے کاعندیدویا لیکن آپ نے اس سے بھی معذرت کردی۔ فدكوره وزيرائي وفات تك آپ سے رابطه ميں رہے۔ ايك مرتبدوه متحدہ عرب امارات کے دورہ پر گئے تو معلوم ہوا کہ سیدمجر مالکی بھی بہیں موجود ہیں۔ اس پر وزیر نے ملاقات کا وفت لیا، پھرا قامت گاہ پرآئے اور دورانِ گفتگو سابقہ پین کش پھرے دہرائی لیکن آپ نے دوبار معدرت کردی اور فرمایا: "الله تعالى في مجھے كى ملازمت يا مال وزرجع كرنے كے ليے بيدانہيں كيا، بلكه مين علم كاخادم مول، هر جگه و هرونت اور وه بھی بلاتنخواه'' ---

شماره ۱۱۱ نومبر ۲۰۰۲ء

مأمون بوسف بنجركا مضمون" مسالة حب الى السيد احمد محمد علوى مالكي" عنوان سے روز نامہ المدین تے اس شارہ کے صفحہ ار برے، جواصل میں مرحوم کے برے بیٹے سيداحمه مالكي كے نام محبت بھرا كھلاخط ہے۔انھوں نے لكھا:

" پیارے بھائی سیداحمہ مالکی!اللہ تعالیٰ آپ کے والد پر رحمتیں نازل فرمائے اوران پرراضی ہو۔ ہم نے مرحوم سے رسول الله ملی اللہ سے محبت اور فضائل کے اعتراف كي تعليم يائي-

وہ محض مکہ کرمہ کے ہی اہم وعلیل القدر عالم نہیں تھے، بلکہ اپنے أخلاقِ عاليه، علم وفضل اورمؤلفات کے باعث مشرق ومغرب کے اکابرعلماء کی طرح جانے گئے اور پرعظیم الثان آخری سفرجس طرح لوگوں کے از دحام میں انجام پایا، اس کے بعد توان کے فضل کا اٹکارٹبیں کرے گا مگر حاسد و جاال۔

الله تعالى كے بال ان كے مقام ومرتبه كا اندازه اس بات سے نگایا جاسكتا ہے كه مبارك دن كي سعيد ككرى اور رحمتو ل بعر مي مبينه مين وفات عطاكي ، پھر نماز جناز ه ادا کرنے والے لوگوں کی سیجے تعداد بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ان سے روكالمين ب،جسين بتاياكياكردلكادوره يزنيا الماكدونات پائى آخريس بكر "المندوة" آپ كفائدان كوتعويت پيش كرتاب،جب كرم وم كے ليے دعا ہے كہ الله لهالى المين الى وسيع رحمت سے دُھانپ لے۔

#### شماره ۱۳۱ اکتوبر۲۰۰۰،

روزنامة السندوة" كمم مدكال شاره ك صفحاول كى بيشانى يرمرخ روشائى س بلى عنوان بي ابناء مكة يرثون د- المالكي بالدموع " پر بر مر يرتفيل سند ۱۸ ریر ملاحظہ و۔ اور صفحہ ۱۸ ریلکہ ۱۹ رجمی کلی طور پر آپ کے لیے مخص ہیں۔ اوّل الذکر منى يد دره عنوان پر سے درج ہے، جس كے ينج جنازه كے جلوس كى بدى تصوير ہے جو احدثادنے تیاری۔ پھراس مناسبت سے حسب ذیل مشاہیر کے تاثرات ورج ہیں جو 

- مكة كرمد كي معزز كراند كفروسية معفر جمل الليل في كها: " آپ کی جدائی سے جورنج والم ہوا، میں اے الفاظ میں بیان کرنے پر قدرت جیس رکھتا۔ بس یہی کہوں گا کدان کے اُکھ جانے سے مکہ مرمدیس علم کی ايك ثم بھ ئى"---
- محكم سوشل ويلفيتر مكه كرمدر يكن كي جز لمينجر احمان طيب في كها: " آپ مکہ مرمہ کے ان عظیم فرزندان میں سے تھ، جھول نے دوسروں کے ہاں علم کی قند میں روش کی۔ان کی وفات کے سانحہ پر میں اہل مکہ مکرمہ کو تعریت پیش کرتا ہوں، کیوں کہ ہم سب ایک ایی شخصیت سے محروم ہو گئے جفول نے اسلام اورسلمانوں کی خدمت میں اخلاص اور بھر پورسعی سے کام لیا''---وزارت في كاعلى نمائنده حاتم بن حسن قاضى نے كما:
- "جمب كورخ والم كاسامنا بيكن اس كىشدت بيسوج كركم موجاتى بك آپ کا متر و کیم اور کتب ہم میں موجود ہیں ،جن کے مطالعہ اور صفحات بلٹتے ہوئے

آپ كے والدصاحب بصيرت انسان تقے اور ش بيربات اس ليے نبيل لكور باكده سيرعلوى ماكلى كفرزند تقع بلكدواقعي طور يروه خوعلم وفضل سآراسة اورا کابر محدثین میں سے تھے۔وہ جب تک جارے درمیان رہے، دینی مشاغل میں مصروف رہے۔اللہ تعالیٰ ان کی جہد کو بایرکت بنائے اور متروکہ ثمرات، دعوتی و تدريكمل، تقنيفات اور مكم كرمه ين ان ك قائم كرده مدرسكوجارى وسارى ركح نیزافادیت برقرارد ب

ان کی وفات کے بعد آپ، یعنی سیداحمہ مالکی کی ذمدداریاں کہیں زیادہ بردھ گئ ہیں۔ امید ہے انھیں والدمرحوم کی طرح خوش اسلوبی سے جھا کیں گے اورلوگول میں تعلیم عام نیزسیدالکا نات منفظم کی محبت ومقام رفع کے جذبات 一というころりは

ال موقع پر مل آپ، نیزاپنی ذات اورائ تحریر پڑھنے والے ہر فرد کی توجہ حضرت على بن ابي طالب كرم الله وجهه الكريم كي وصيت كي جانب مبذول كراؤل گا جوافعول نے اپنے فرزندان حفرت حسن وحفرت حسين دي كائي كوكي تقى اور المحس تقوى اختيار كرنے ، ايمان بالغيب، ہر حال وكيفيت ميں كلم يحق كا اظہار، اسيخ برائے سے انصاف كامعالمه علم سے وابطكى ، الله تعالى كى رضا اور خوف ورجاء، دومرول کے عیوب سے چٹم پوشی،مصائب کے کھات میں صروغيره كى تلقين كى تحى-

آخر میں دعا گوہوں کہ اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں آپ سیدا حمر مالکی ہے محبت کو یول بی گر کردے، جیسا کہ آپ کے والدوداوا کے لیے تھی"--

# شماره ۱۳۰ اکتوبر ۲۰۰۳،

صفيم بروفات كي خر" الدكتوس المالكي الى سجمة الله عليه"عوان

جب كصفحه كانصف آخر جلى قلم ع لكه كاس اشتهار يمشمل ب، جوال ندوة شالع كرنے والے ادارہ "مؤسسة مكة للطباعة و الاعلام" كى طرف سے بجس ميں ال عصدرواراكين مجلس، جزل مينجر، الندوة كي چف الدير نيزاس عوابسة جمله افراد ن طرف سے مرحوم کے فرزندان اور خاندان کوتعزیت پیش کی گئے ہے۔

شماره یکم نومبر ۲۰۰۰،

سید محم علوی مالکی اور ان کے والد گرامی کے مختفر حالات زندگی پر قار مین کو مطلع كرنے كے ليے السندوة كاس شاره كاصفي ١٨ ركمل طور يرمخص ب\_اس ضمن ميں ورتصاور بھی دی گئی ہیں۔ مضمون مکہ مرمہ کے خالد محمسینی نے قلم بند کیا،جس کاعنوان "قراءة سريعة بجوانب من حياة السيدين علوى و محمد المالكي و بعض من نتاجهم الثقافي "ب-اسكآغاز مينآپ كوالدكاسوافى فاكه، پرچهكالم رمشمل مواو فورسید محمد ماکئی سے متعلق ہے۔اس میں لکھا ہے کہ ان باپ بیٹا دونوں کے صلقات دروس کی خاص طبقه باعلم کی کسی ایک صنف تک محدود نہ تھے، بلکہ بیسب سامعین کے لیے مفید ہوتے۔ يكى وجه ہے كەمغرب كے بعد كھر پر جو حلقہ درس منعقد كيا كرتے ،اس ميں يا پچے سوے زاكد شركاء كاامتمام ہوتا اور عيد كے ايام ميں حاضرين كى تعداد حزيد بڑھ جاتى۔آپ ہرآنے والے كا تم م مرے چرے سے استقبال کیا کرتے اور ان صلقات میں علماء کے علاوہ ملک، نیز ويكرمقامات كاعلى ذمدداران وافسران موجود بوت\_

ا عُدونیشیا اور ہندوستان میں فروغ علم پرآپ نے بطور خاص توجہ دی۔ جب کہ اپنی جیب خاص سے طالبانِ علم کی مالی ضرور مات پوری کرنے کا کوئی موقع ضائع نہ ہونے ویتے۔ علاوہ ازیں عرب دنیا اور دیگرمما لک کے اسفار کے دوران وہاں کے ٹیلی ویژن چینل کے أرابع بحى اشاعت اسلام مين حصاليا-

فالدهيني مزيد لكصة بين:

ومسد محمداوران کے بھائی سیدعباس کی لوگوں میں مقبولیت کی وجوہات

ان كى يادتاز ە بوتى رىجى كى "---

ام القرى يونى ورشى مكرمرك يروفيسر ۋاكرمحمووزين نے كها: " آپ کی وفات نہ صرف خاندان بلکہ شاگر دول کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اگر ہم اس المیہ کی تمیں کم کرنا چاہتے ہیں، تواپے آپ کوان کی تقنیفات کے مطالعه كاعادى بنانا بوكا"---

سيدفوا دعبدالحميد عنقاوي نے كہا:

"وفات كى خرے دل ميں ٹيس أكشى اور آئكھيں نم ناك موكرره كئيں۔ بے شک موت بری ہے، اس مبارکہ مہینا میں ان کی رحلت پر ہم وست بدعا ہیں كمالله تعالى كي وسيع رحمت وهانب لاورجنات نعيم مين مقام مك"---''الندوة''اسراكوركصفى ١٨ريبى دوسرى تحريسيد محد بن علوى ماكلى مرحوم ك اس خطاب كا اقتباس م، جوآپ نے ٢ تا ٨ روى قعد ١٣٢٥ اله كومنعقد مونے والے '' دوسرے قوی مکالم'' کے اختیام پرولی عبد مملکت شیزادہ عبداللہ کے دربار میں کی تھی، اس موقع برملک کے مفکرین ،علاءاور دانش ورموجود تھے۔

تيرى تحرير 'سيرة الفقيد "عنوان ع جهكالم كالمضمون ب،جس ميس موافى خاك بیان کیا گیا، اس میں تصنیفات کا ذکر کرتے ہوئے پانچے اہم کے نام دیے گئے، جن میں "منهج السلف في فهم النصوص" شامل ب-

چِوَ فَي تَحْرِيرُ مِن مؤلفات المالكي "عوان عياركالم مين ب، جوبائيس الم كتبكى فهرست ب،جن مين "الانسان الكامل" اور النخائر المحمدية" مُدكور بين-مانچوين وآخرى تحرير من مشائخ المالكى "عنوان عي إركالم يرشمل به آپ کے بعض اساتذہ ومشائ کے ناموں کی فہرست ہے۔

والندوة "اسراكتوبركاصفحه اركمل طوريرآب كى زندگى كے مختلف ادواركى اجم يادگار رتكين تصاوير عرين م،جن كاعوان بيد، "الشيخ في ذكري و تاريخ" محدح ماور پھر قبرستان تک لوگوں نے تصور وخیال سے کہیں زیادہ شرکت کی۔ بعدازال یکی صورت تعزیت کے تیسرے و آخری دن تک گھر آنے والے قافلوں کی شکل میں برقر ار ربی ۔ میں جلدی کے ان لمحات میں میں کچھ لھے سکا وكرنداس خاندان كمتعلق بيسطورنا كافي بين "---

"الندوة" كيم نومبرك بى صفحه ١٩ ريرآپ كى ياديس شاعر محركامل فجا كاموزول كرده مرثيه "سبقتني دمعة .... من علم اللدمع و الكلاما"عوان عمايال بيمر شرج سر ہ اشعار کا ہے، اسے جلی قلم سے لکھ کر تین رگوں سے مزین کرکے پورے سفحہ پرشائع کیا گیا، ياى روز"البلاد "ميل بهي طبع موار

اورای شاره کے آخری صفحہ کا تقریبانصف اوّل بھی سید محمد مالکی کی وفات سے متعلق ہے۔ يهال احملي كريم رون في كلمات مراثاء و نعى المثقفون "جيكالم يمشمل م،جس كوريع انعول نے مشاہیر سے حاصل کردہ تاثرات قار تین تک پہنچائے ،جن کا خلاصہ بیہے: • يروفيسرو اكثر عاصم حمدان نے كبا:

"میں سید محمد مالکی کومحدث، فقید اور عالم کے طور پر جانتا تھا۔ آپ کی متعدد تصنيفات اور دروس محفوظ مين، جواس بات كاثبوت مين كدان كااسلوب بيان انتہائی اعلیٰ اورمؤثر تھا۔جدائی کے اس دردناک موقع پر میں سوائے دعا کے و المارية المارية ---

• ڈاکٹرطاہر تیونی نے کہا:

" آپ کی وفات ایسے وقت میں ہوئی، جب امت مسلمہ کواشر ضروت تھی تا كدان دنوں اسلام كے بارے كھيلائے گئے غلط تصورات ومفہوم كی تھي اور نوجوان سل کونصیحت ورجنمائی کرسکتے۔آپ کے نمایاں اوصاف میں سے تھا کہ نئ نسل میں ہرول عزیز ومؤثر شخصیت تھے۔ان کی رحلت سے الل مکہ ہی نہیں ، پوری اسلامی دنیامیں موجود شاگر دوں اور محبت کرنے والوں کا نقصان ہوا نیز میں سے تھا کہ وہ تواضع ولطف و کرم، حلاوت مجری گفتگو اور ضرور یات پوری کرنے کے اوصاف رکھتے تھے۔

زندگی کے آخری دور میں انھیں کی طرح کے امتحانات کا سامنار ہا، لیکن ہمیشہ صبرے کام لیا اور اپتامؤقف بیان کرنے میں حقائق کی مزیدوضاحت اور شرعى دلاكل كاراسته اينايا" ---

ولى عبد شنراده عبدالله عظم يرقوى فكرى مكالمه سلسله كى دوسرى كانفرنس ٢٨ردمبر ٣٥٠٣ء سے كيم جنوري ٢٠٠٧ء تك مكه مرمه ميس منعقد ہوئي، جس كى صدارت وابتمام معجد حرم کی و معجد نبوی امور کے سربراہ بی صالح بن عبدالرحن حسین نے کیا محدث جاز بھی معوك كي ال كاموضوع "الغلو و الاعتدال برؤية منهجية شاملة "قل، جس میں آپ نے انتہا پیندی ووہشت گردی کے عوائل وتنائج پرمقالہ پڑھا، جو الفلوو اثرة في الابهاب و افساد المجتمع "كام على المصورت من شائع مواكا نفرنس ك اختام پراہم شرکاء دارالحکومت ریاض تشریف لے گئے، جہاں سرجنوری کو آپ نے شنراده عبداللد کے دربار میں اس مناسبت مے مخضر خطاب کیا، جس کامتن بھی خالد سینی نے ال مضمون مين شامل كيا ہے۔

بعدازاں اکتیں اہم تصنیفات کے نام ذکر کیے ہیں، جن میں المدر النبوی بین الفلو و الانصاف، المستشرقون بين الانصاف و العصبية، محمد مُثْقِيَّمُ الانسان الكامل، مفاهيم يجب ان تصحح، حول الاحتفال بذكري المولى النبوي الشريف، منهج السلف في فهم النصوص بين النظرية و التطبيق، الزيامة النبوية بين الشرعية و البدعية، ادب الاسلام في نظام الاسرة، الانواس البهية من اسراء و معراج خير البرية شامل إلى-مضمون نگارخالد سینی اخبار کے پورے سفحہ کی تحریر قار تین کی نذر کرنے کے بعد آخريس لكية بن:

''سید مجمہ مالکی کی نمازِ جنازہ کے جلوں میں گھرے روانگی کے مرحلہ سے

في نيامته لاسرة المالكي في مكة المكرمة "عنوان عدرج ب-الكاتعارف اليدمقام پركزدچكا-

## شماره ۱/ نومبر ۲۰۰۳،

اس شارے کا دوسراصفی ممل طور پرآپ کی وفات بارے ہے۔ بیش تحریروں اور چەتصادىرے مزين ب- بىلى ترىرول عبدشىرادعبدالله كے دورە سے متعلق ب- خالد محد سينى جوال موقع يرموجود تقيء أنحول في ير من اليامة ولى العهد لتعزية اهل الفقيد المالكي عزنات معانى الالتحام على الارض الطيبة "عوان عرتبكى، جومات كالم س ب اوراس میں ولی عہد کے دورہ کی جھلکیاں ورج ہیں۔ جب کہ تحریر سے بل دوتصاور ہیں، ایک میں شمر ادہ عبداللہ کھڑے اور دہاں پرموجودلوگوں سے ملاقات کررہے ہیں اور دوسری میں مرحم کے بھائی سیدعباس مالکی بشنم ادہ عبداللہ اوران کے وفد کے سامنے کھڑے مائیک کے ذریعے ان كي آمد يركلمات تشكراداكرتے نظر آرے ہيں۔

دومرى تحريمكم مدع عى احمطى كى مرتب كرده محبو الفقيد المالكي المجمى سات كالم يرمشنل ہے،اس ميں يہلے شيراده عبداللدك وه الفاظ درج ميں، جوانحول نے الويت كروفع ركي:

"مرحوم دين وملك كے وفادار تھ اور الله تعالى أسي جناث الخلد

سیدعبدالرحل هلی کاقول اس کے بعد درج ہے، جس میں انھوں نے کہا: " آپ محاجول بالخصوص طلباء كي اعانت كرت اور ايے طالبان علم جفوں نے حصول علم کی خاطر وطن ترک کیے،ان کی برمکن مدو کے لیے

فيخ احم عبد اللطيف في كما: و وطلباء کے دلوں میں استاذ کی محبت اس وقت دوچند ہوجاتی ہے، جب وہ ہم سب اسلائی علوم کے ایک عظیم ماہروعالم سے محروم ہو گئے "--• لا أكثر اسامه فلا لى تے كہا:

ووہم نے ایک ایسے عالم جلیل کو کھو دیا، جو اسلام وسلمین کی خدمت اور ان کے فرزندان کونفیحت و ہدایت نیز تعلم سے آراستہ کرنے کی اعلیٰ مثال تھے اورنو جوان طبقه پرآپ کا کلام مؤثر تفاءای باعث چند برسوں میں بکثرت طلباء

"اس سانحه سے اگرایک جانب شاگردوں کا نقصان ہواتو دوسری طرف اہلِ مکہ کا بھی خسارہ ہوا، جوآپ کے ہفتہ دار حلقہ دروں میں شمولیت، لیکچر نیز نصائح دار شادات سننے کے حد درجہ ریص تھے۔ میں بھی ان کے گھر دروں سے مستفید ہونے والول میں سے ہول"---

شخ عبدالله بن عمر علا والدين نے كہا:

° ' آپ محدث وفقیه جلیل تصاوران کی خدمات قابل تحسین و کسی تعارف کی مختاج نہیں۔آپ نے رشد وہدایت کا فریضہ بخو بی انجام دیا اورا پی تصنیفات کو مال وزرجع كرنے يامحاشره ميں شهرت يانے كاذر بعينيس بنايا۔ بے شك جدائى كا بيم حلمشكل ووردناك يـ"--

في عبدالله عبدالله عبارالثابي في كها:

" آپ کی وفات ہے ہم اہل مکہ کو بھی اتنا ہی رنج وغم ہوا، چتنا کہ تلا مُدہ کو۔ آپ ہفتہ وار حلقہ درس میں اہل مکر کی زیادہ سے زیادہ شمولیت کے شمی رہتے''۔۔۔ "السندوة" كيم نومركى بى ايك اورايديشن من ولى عبد شفرا وه عبدالله ك تعزين دوره کی روداد صفحة برشامل کی گئی، جوخالد محمد شین نے قلم بند کی ، جب که احمد حشاد نے متعلقہ تصاویر تياركيس الطّل روزات البلاد" في من شائع كيا اوربيدوونون اخبارات من ولى العهد

ترغیب دیا کرتے ، بیاوصاف آپ کودالد گرای کی طرف سے ورشیس ملے تھے۔ مرحم نے علم کی خدمت یر بھی اکتفائیس کیا، بلکہ لوگوں کے دکھ کھیش شراکت، تيمول كى يردرش، بواؤل كى مديش فعال اوران كے باب و بھائى كى طرح، نيزاللدتعالى كي بعدان كالمهاراب رعدالله تعالى علامة الحجائري وسع رحش نازل فرمائ اورجنت عطاكر ي"---

#### شماره ۱۳ نومبر ۲۰۰۳ء

"الندوة"كال المره كاصفحه اركل طوريرآب متعلق ب-ال يكل تين تحرين اورتصاوير بين - مبلي تحرير كورز مكه مكرمه شخراده عبد المجيد بن عبد العزيز ال سعود ك تعزيق دوره كي روداد چھکالم بمشتل ہے، جواخبار کے نمائندہ خالد حینی نے مرتب کی ، جب کہ احمد حثاداور على حرازى نے تصاوير تيار كيس ـ ايك تصوير ميس گورز اور مرحوم كے بھائى سيدعباس مالكى ماتھ رکھی کرسیوں پر بیٹے ہوئے ہیں اور مانیک کے ذریعے گورز عاضرین سے مخاطب ہیں۔ ایک اورتصویر میں سیدعباس مالکی، گورزاوران کے ساتھیوں کا استقبال کرتے نظر آ رہے ہیں۔ يردواد الامير عبد المجيد ينقل تعانيه في وفاة الدكتور المالكي ويقترب بمشاعرة ويبادل الناس عبتهم في الحديث معه "عنوان سے ب

واكترسيدري بن صادق وحلان كاتين كالم يرشمل مضمون وتنف دك الله بركة اعى السيد الدكتور محمد علوى مالكي فقيد مكة المكرمة "الصفيك دوري ريد السين

"مرحوم افريقد كي خرس الله ونيشيا كونة تك لا كھوں مسلمانوں كے روحانی مربی تے،البدا آ تکمیس من ک اورول عم کین ہیں۔آپ قد یم وجد برعلوم سے آراسته تھے، نیز تحقیق واشنباط مسائل میں جیران کن حد تک کمال حاصل تھا۔ اسلامی تعلیمات آج کے انسان کو سمجھانے کا ملکہ ومہارت تھی بعض لوگوں کی طرف ہے دین کی محج تعبیر کو غلط اور غلط تعبیر کو درست قرار دیے کی کوششوں کا

ان کے خوشی وغم میں شریک ہول اور آپ ایے اساتذہ میں سے تھے، جو بمیشہ طلباء کے قریب رہے۔ آج اگر ہم ایک عالم وفقیہ سے جدا ہو گئے تو ساتھ ہی ایک عظیم معلم ومر بی سے بھی محروم ہوئے ، جن کی محبت طلباء کے دلوں میں گھر کرچکی تھی۔وفات ہے اگراہلِ مکہ اور علمی حلقوں کورخج والم کا سامنا کرٹا پڑا تو راحت کا پہلویہ ہے کہ تعلیم ہے آراستہ کی شلیں ،ان کے علم کے پیغام کی صورت میں المار عدد ميان موجود بين "---

• سيدعبدالوباب زواوى نے كها:

" آپ کی علمی خد مات محض حلقات دروس ومواعظ تک بی محد در تبیس تھیں بلكه تفینیفات كی صورت میں بھی بیفریضہ انجام دیا، جوحصول زر کے لیے نہیں، فقط اجروثواب کے لیے شائع کیں''۔۔۔

• على ياسين عبد المجيد نے كها:

"جنوب مشرقی ایشیا کے تجاج سے میرا گہرانعلق وواسطه رماہے،جس دوران میں نے محسوس کیا کہ اس خطر کے لوگوں میں سید جمع علوی مالکی سے گہری محبت تھی، جواستاذ وشا گرد کے درمیان قائم محبت سے برھ کھی۔وہ لوگ آپ کو باپ، بھائی اور مرشدونا صح گردانتے تھے، نیز میرامشاہدہ ہے کہآپ کی مجلس بھی طلباءو اللي علم عد خالي بين ربي "---

تيرى وآخرى تحريق مع معمون علامة الحجائر في ذمة الله "أيك طويل كالم مين ب-آب نكها:

''مرحوم علم حدیث کے خصوصی ماہر تھے اور اس موضوع پر ان کی متعد د مفیدواخلاص پرجی تصنیفات ہیں، جواس علم کے ماہرین وطلباء کے ہاں قدر کی نگاہ سے دیکھی کئیں۔ نیز سیرت رسول مٹھی آپ کامستقل موضوع تھا، جس كا دوران خطاب خاص اجتمام كياكرتے اور مزيدين كوسيرت نبويدكى پيروى كى

تعاقب وصح كرنے نيزرواباطيل بي خاص ملكه حاصل تفاران كے جملہ اوقات درس وتدريس،مطالعه وتاليف مين منقتم تقيم سيرت رسول الله مثليكم آپ كا خاص موضوع تقا، جس پر بکثرت کتب تصنیف کیس، جوطبع بهوکر پوری اسلامی و نیا تک ئىنچىن اورلوگول مىن سىر تەعطرە سے محبت مىن اضافە كاباعث بىنىن '---وْاكْرُ وحلان مزيد لكصة بين:

" آپ ذہین وقطین،حلاوت زبان، سلاست بیان کے اوصاف ہے متصف اوراس پرمزید بیر کرقوی دلاکل جمیشه حافظهیں ہوتے \_آپ اعتدال پسنداورغلوہ تشدوسے بیزار تھے۔ال همن میں دوسری قوی مکالمہ کانفرنس میں پیش کردہ مقالہ "الغلوو اثرة في الابهاب و افساد المجتمع" أورستقل كاب مفاهيم يجب ان تصحح "بطور فاص قابل ذكريس-

اكركسى فيعدأ إجهالت كي بنايرهام صطفى الفيقام تحرض كيا توقلم اس كا بخو بي ردود فاع كيا\_

الله تعالى نے لوگوں كے قلوب كوآپ كى محبت يرجم كرديا، جس كے مناظر جنازہ کے موقع پر دیکھے گئے ، جب طالبان علم وحرمین شریفین کے فقراء، امت کے رہنما و دانش ور ، جمی محبت کے جذبہ میں بکسال تھے اور فقراء وطلباء، مختاج ومعذور، بیوه و پتیم جی آه و بکا کرتے نظر آئے۔ بے شک ان کی وفات سے يورى امت مسلمه اورعلم كابهت بزاخساره بوا"---

ڈ اکٹر سیدر بھے دحلان کا پیضمون معمولی حذف واضا فیہ کے بعد ای روز ، لینی ۳ رنومبر کو " عكاظ " عن محمك الله ايها العالم الجليل "عوان عام الع موا-

و اكم عبدالعزية احدمرحان كالكيطويل كالم يمشمل مضمون" و عدل عالمد مكة المكرمة الكبير "الندوة كال شاره ك صفح ١٩ ريتيري وآخري قريم، آپ فاكها: "میں سید محمد علوی مالکی کوان کے س بلوغ سے جاتا ہون، جب

حالیس بر آتیل میں مدر سرفلاح مکه مرمه محله هیکه میں زرتعلیم تھا، جہاں ان کے والد سرعلوی بن عباس مالکی کےعلاوہ شیخ محمد نورسیف [۱۲۸] دورشیخ محمر بی تبانی [۱۲۹] ہارے مشتر کہ استاذ تھے اور بیہ مڈل ومیٹرک دور تعلیم کی بات ہے۔ ہم مدسه كعلاده مجدحرم كحلقات دروس مس بحى ان اساتذه سے استفاده كا كون موقع باته سينه جاني دي-

اللي مك ك بالسيد عمر مالكي كوخاص احر ام واو قير حاصل تقى \_ آ ب كا كمر تعلیم و تعلم کی شع تھا، جہال الل مکدان کے دروس میں شمولیت کے ہمیشہ شاکق رہے۔ میں جب ملاقات کے لیے جاتا تو جھے اپنے قریب تھنچ کر حاضرین مجلس

" بیفلاتی ہیں، میرے والدسید علوی مین کے شاگر دوں میں سے ہیں "---ال موقع يرمار عددست في محد فورقاري بحي موجود موت ابآپيك وفات سے نا گہائی صدمہ کا سامنا ہے اور جدائی کاشدیدر بخ والم غالب ہے۔ مالكي كمرانيكم وادب كامنار نيز دعوتي عمل مين تاريخي حيثيت اختيار كرچكا ہے، جس کے دروازے طلباءاور محبت کے قاتلین کے لیے ہمیشہ وَارہے '--واكثر مرحان كالمضمون كا أخرى كهرعبارت يدع:

اللهم بقدى حبه فيك و في نبيك محمد صلى الله عليه و سلم اجمع يا الله اخانا و معلمنا و عالمنا السيد محمد علوي المالكي بالحبيب المصطفى المُثَالِم ---

#### شماره ۱۳۰۰ اکتوبر ۲۰۰۳،

"مكة تودع الشيخ محمد علوى المالكي"عوان عرراس الرارك مفحاوّل کے نصف آخر سے شروع اور پھر اندرونی صفحات پرمشمل ختم ہوتی ہے، جہاں

نظر آرے تھے الیکن اللہ کے علم کوکون ٹال سکتا ہے۔ امت مسلمہ ایک عالم جلیل سے محروم موگئ-افعول نے سنت نبوی پرمتعدد کتب تالیف کیس جومعروف و متداول بن"---

فيخ محد صن فلاحد، جوآب كي شاكردين، أنفول في بتايا: "میں پچیس برس قبل متعارف ہوا، پھران سے تعلیم وتربیت پائی، میں نے اضين مشفق باب اورمرني وشفق استاذيايا اورحق سيب كدان كي وفات امت مسلمے کے گرازم بے۔ اس مجدرم میں آپ کے دستر خوان پر روزہ افطار کیا کرتا۔اب اسپتال میں داخل کیے گئے تو خدمت میں حاضر ہوا، جہاں چوتھی منزل میں تھے اور جمعرات کو اذانِ مغرب سے چند منف قبل تک وہاں موجودرہا، پھر مجھے دعاؤل کے ساتھ رخصت کیا۔ تب خوش باش تھاور اہے والد گرامی کے اخلاق وصفات برگفتگوکرتے رہے '---

سامى بن فوادرضائے كہا:

"ان كى ساتھ مارى تعلقات قدىم تھے، جنھيں آپ نے رشتہ دارى ميں بدل دیا۔ وہ اسلامی دنیا کے اکابرعلاء میں سے تھے۔اس موقع پر میں پوری امت اسلاميكوتعويت بيش كرتا مول-آب عالم بالكل اورولى كالل تصاورتمام عمر جهادى ي كيفيت مين بسركن "---

محد بخی، جوآپ کے بھانجا ہیں، انھوں نے کہا:

"آج مك كرمه يس علم كستونول ميس سے ايك ستون كر كيا۔آب سنت کے واعی تھے اور اللہ تعالی نے انھیں فضیلت کے مہینا میں وفات کی معادت عطا کے جب استال سے فارغ ہو کر گھر آئے تو بالکل صحت مند تھے، تبعزيز واقارب نيز احباب وشاكردول سے عام ملاقات كى اورصحت مند مونے پرجشن بہاراں کا ساسال تھا۔ پھر یکا یک ہم اخلا تیات اور اسلامی آ داب کے صفحه ١٣ و٢ ١٣ مكمل طور يرسيد محمد مالكي مع تتعلق بين - بينجر الوداعي سفر كي تفصيلات بارے ب، جے مکہ مکرمہ سے فالح ذیبانی نے قلم بند کیا اور حسن قربی نیز صالح با هبری نے تصاویر تیار کیں۔ فالح ذيباني في الكها:

" آپ نے ۲۳ برس کی عمر میں شوگر کی مقدار بڑھ جانے کے باعث جعد كي صح وفات يا كي ،جس پر دوستول ،شاگر دول و مبين كواچا تك صدمه كاسامنا كرنا پارآپ كى خويول ميں سے تھا كەدومرول كى رائے كا احرّ ام اور درگز رہے كام ليت عكاظ كي فمائنده كي حيثيت عبم ان كي هر ميني، جهال يخرس كر آپ كادباب جمع بو يك تقى بم فان يس بعض كتاثرات ماصل كي: الجيير محموعبدالله آل زيدالشريف فياسمناسبت سيكها:

وميرے جيا آدي ان كے اوصاف كہاں تك بيان كريائے گا، بال! آپ نے ہمیں اعلیٰ آداب واخلاق اپنانے کاسبق دیا نیز محبت مصطفیٰ مُنْفِیِّلُم پر مطلع کیا۔آپ کے دروس خیر و بھلائی کا پیغام ہوتے اور اعتدال کا راستہ اپنانے کی ترغیب دیا کرتے۔آپ نے محبت پھیلانے کا درس آخری لمحد تک جاری رکھا۔ میں جب ہے آھیں جاتا ہوں، آپ کی ذات سے خیر و بھلائی اور احسان ہی دیکھا۔ انھول نے ہمیں تعصب اور نفسانی خواہشات سے دوررہ کرحق کے لیے لڑ ناسکھایا'' ---سيد محمد المين عطاس في كها:

"مرحوم كے ساتھ مير بے تعلقات پچين برئ قبل استوار ہوئے، جوآ كے چل كر رشتہ داری میں بدل گئے اور میرے بیٹے کی شادی آپ کی دخرے ہوئی۔ اس سارے عرصہ میں آپ سے خیر و بھلائی کے علاوہ کھے نہیں و یکھا۔ جب اسپتال میں تھے تو ملاقات کے لیے حاضر ہوا، پھروفات کی خبر سننا پردی "---

ڈاکٹر ابراہیم محدریں، جوسید محد مالکی کے بھانجا ہیں، انھوں نے کہا: '' میں وفات سے دو گھنٹہ <sup>قب</sup>ل آپ کی خدمت میں حاضر تھا، تب صحت مند :4/2

"آپ کے گھر کا دروازہ تمام مسلمانوں کے لیے کھلاتھا۔ وہ سب کا استقبال فراخ دلی ،اعلیٰ اخلاق اور محبت ہے کیا کرتے کی سے اختلاف رائے کے باوجود ان کا دل معائدانہ جذبات سے پاک تھا۔ آپ عشق رسول مٹھ آپ نیز اللی ہیت سے محبت میں فٹا کی آخری حد پر تھے۔ ان کی مجالس میں جمیع اسلامی ندا ہیب ، سنی و شیعہ کے علماء وفضلاء موجود ہوتے ،ای باعث لوگوں کے دلوں میں آپ کی مجبت محب کھر کرگئے۔ انھوں نے کئی اقوام وسلوں کو علم سے آراستہ، نیز خیر و بھلائی کی جانب اغراب کی اقوام وسلوں کو علم سے آراستہ، نیز خیر و بھلائی کی جانب راغہ کی کا اقوام وسلوں کو علم سے آراستہ، نیز خیر و بھلائی کی جانب راغہ کی گا۔۔۔۔

• محفوظ جوالم كارين، الحول نيكيا:

" بِشَك وفات بدين وقوى امورش ايك بردا فلا پيدا موگيا ب اور اب اس بات كى اجميت دو چند موگئ كه جم ان كے علمى تركه كو محفوظ كرنے كا خاص اجتمام كريں" ---

• دُاكْمْ حَين مَرْكُويا موك:

ورد آپ علم مدیث اور محدثین ، بالخصوص امام ما لک مُختلفت کی خدمات کے خصوص ماہر متھے۔ آپ نے انسان تالیف کیے، ان کی وفات کی صورت میں امت اسلامید وعرب ونیا کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ انھوں نے متعدد رسائل و کتب یادگار چھوڑیں ، جوقر آن وحدیث سے دلائل باتی اور ہر طبقہ کے لوگوں کے لیے مفید ولائق مطالعہ ہیں '۔۔۔

بجیب جیزی، جوقلم سے دایستہ جیں انھوں نے کہا: ''جیں عکاظ کے توسط سے وفات پر مظلع ہوااد رپی تجر میرے لیے صدمہ وغم نے کرا تی ۔ آپ نے اسلامی فکر پر گہر نے نقوش یا دگار چھوڑاہے''۔۔۔ مدرمہ صولتیہ کے منتظم مولا ناماجہ کیرانوی نے کہا: ايكانم وقع عروم يوكي"---

عکاظ ۳۰ راکتوبر کے صفحہ ۳۳ پر ہی دوسری تحریجی فائے ذیبانی کے قلم ہے ہے، جس میں افھوں نے سید تھ مالکی مرحوم کے خادم خاص شیخ فرید ابوزیبہ سے ذعر کی کے آخری کھات بارے معلومات حاصل کر کے بین کالم میں پیش کیس۔ شیخ فرید تیرہ برس تک دن رات آپ کی خدمت میں رہے، افھوں نے بتایا:

"رات سواایک بجے رفیع اسپتال کی چوتھی منزل سے گھر روانہ ہوئے تو آپ کی صحت بالکل ورست تھی اور بشاش بشاش نظر آ رہے تھے۔ میں ان کی معیت میں وہاں سے گھر آیا، جہاں مجلس میں تشریف فرما ہوئے، تب مقر بین و خواص کا برنا حلقہ بندھ گیا، پھر خود حاضر بن کواپنی صحت بارے مطمئن کیا، تواص کا برنا حلقہ بندھ گیا، پھر خود حاضر بن کواپنی صحت بارے مطمئن کیا، تا آل کداڑھا کی بجے سب کو رخصت کیا، لیکن تین بجے مرض پھر عود کر آیا اور ساڑھے تین بجے مرض پھر عود کر آیا اور ساڑھے تین بجے دوبارہ رفیع اسپتال پہنچائے گئے، اب تھوڑی ہی در بعد وہاں سے ساڑھے تین بجے دوبارہ رفیع اسپتال پہنچائے گئے، اب تھوڑی ہی در بعد وہاں سے آپ کا جمد بغیر روح کے واپس آیا۔

آپ کاشوگر لیول بردھ گیا تھا، لیکن جب ڈاکٹروں نے پہلی باراسپتال سے
رخصت کیا تو ہم سب خوش تھے۔اس وقت ڈاکٹر مُصِر تھے کہ احتیاطی طور پر
مزید چوہیں گھنٹے اسپتال میں ہی رہیں، لیکن انھوں نے گھر جانے کو ترجیج دی۔
آپ ہمیشہ فر مایا کرتے تھے کہ میں طلباء کے درمیان موت کی تمنار کھتا ہوں لہذا
آج بھی ڈاکٹر سے کہا، میں اپنے گھر طلباء کے پاس جانا چاہتا ہوں''۔۔۔

"العلماء و المثقفون و الاصدقاء يتذكرون ما قدمه المالكي" كعثوان ك صفحه العالمي "كعثوان ك صفحه العالمي المرحدي والمحرمدي صفحه المارية بيري اوريه جده شهر و مكد مرمدي شخصيات سيدمعوق محددا وداورمعوق شريف في جب كسعودي عرب كيل سي مالامال مشرقي صوبه كي شهرومام معرفري في حاصل كيد:

• سعودي عرب مين شيعه علماء كر مرقل ومشرقي صوب كر باشنده شخ حسن صفار

موضوعات پر جانبین اپنامؤقف بیان کریں تو موجودہ دور کا تقاضا ہے کہ ان موضوعات يرنظر انى كى جائے اور گرشتہ روش سے الل علم كے درميان جوصدت کی کیفیت پیدا ہوگئ، اس میں کی لائی جائے۔ کیوں کرسید محمد مالکی کی وفات سيافتلافات فتم نيس موكئ '--

باشم . حد في كفلم ي اعتراف بالتعدد و دعوة الى التسامح "الصفحك تيرى حرير اور جار کالم میں ہے مضمون تگارنے چند عی ماہ سلے مرحوم سے حکاظ کے لیے انٹرو بولیا تھا، اب وفات کے پس منظر میں مضمون قلم بند کیا، جس میں بتایا:

"سیدمحم مالکی نے کثرت مصروفیات کے باوجود جھے انٹروبودیتے ہوئے وقت وینے میں بری فیاضی کامظاہرہ کیا۔بدائرویوجس کے لیے مجھے اخبار کے ومدواران نے کہا تھا، آج ایک حسین ویا دگار ملاقات کے طور پرمیرے و ہن تک محدود ہوگیا ہے۔ انٹرو یو کے دوران اگر کسی سوال کے جواب کا وقت تنگ پڑ گیا تو آپ نے موقع ملنے پراس کاتحریری جواب عطا کیا۔اب ان کھات کی فقط حسین یادیں بی میرے پاس رو کئ بیں اور اس بات کا اعتراف کہ وہ دوسرول کی آراء کا احرام كرنے والے، درگرر كے جذب سرشار نيزائ ارادول كے ساتھ مخلص تھے۔آپ معاملات میں عظیم وجمیل اور انتہا پیندی کے متائج پرمطلع كرفے والول ميں سے تھے۔اس مخفر تحريش ان كے بارے سب كھ لكھودينا مكن بين "---

چو الفقيد في سطوس "عوان عين كالم من ع، حس من سواكي فاكم قارئین کی نذر کیا گیا اور بیعکاظ والول نے خودہی مرتب کیا۔ اِس میں ہے کہ مرحوم کی تقنیفات سوكةريبين، پرياني المكتبك ناموي كي،جن بين منهج السلف في فهم النصوص" شامل ہے۔ آخر میں بتایا گیا کہان کے احوال وآ فار پرز هرجیل لعمی کی کتاب "المالكي عالم الحجان"،مطبوع ب-

"آپ ہارے احباب میں سے تھے، مدر مصولتیہ سے اس گرانہ کا گر اتعلق آپ کے دادامر حوم کے زمانہ سے استوار چلا آر ہاہے۔ان کی وفات سے علم اور الل علم دونوں كا خسارہ موا۔ وہ ماضى قريب ميں مكه كرمه كے جليل القدر علماء ميں سے تقے اور متعدد علوم کے علاوہ لا تعدادا ہم تاریخی واقعات آتھیں از برتھے۔ آپ نے رابطے عمل کوخاص اہمیت دی، لہذا دنیا بھرے مکہ مرمدحاضر ہونے والے الل علم سے ملاقات كاكوئى موقع باتھ سے جانے نہيں ديا\_آپ كے شاگرد برجگہ موجود ہیں، بالخصوص مراکش وانڈ ونیشیا میں فروغ تعلیمات اسلامیہ کی بھر پور سعی کی۔اس پر مزید رہے کہ متعدد کتب تالیف کیس۔وہ اعلیٰ درجہ کے ذہین تھے اور علم كى كسي ايك صنف ميں مهارت تك محدود نه تھے، بلكه علوم كاسمندر تھے '۔۔۔ صفیہ ٢٥٠ بركل چر تري بيں جن ميں يہلى سيد عمر بن علوى مالكى كاس مختر خطاب كا متن ہے، جودوسرے قومی مکالمہ کانفرنس کے موقع پرونی عبد شفرادہ عبداللہ بن عبدالعزیز ال معود كے روبروكيا۔

"خصوم المالكي و انصابه اطياف مستمرة لاثراء حياتنا الثقافية "عوان ت پانچ کالم پرمشمل ڈاکٹر سعید سریجی کامضمون اس صفحہ کی دوسری تحریہ، جس میں اٹھوں نے آپ كى خالف وموافقت ميں فريقين كى كھى گئى كتب كاذكركيا ہے۔ آغاز ميں ہے: " ہماری فکری و ثقافتی زندگی میں سیر محمد علوی مالکی طرح کی دوسری کوئی شخصیت نظر نہیں آتی،جن کی تائیدو تر دید میں اتنا کچھ کہا ولکھا گیا۔اگر ایک طرف ان كے خلاف متعدد كتب كلى كئيں تو دوسرى جانب تائيد ميں لكھنے والے بھى --- " Jing S

اس تمہید کے بعد سعید سریحی نے ان کتب کے نامول کی فہرست و دیگر معلومات دیں اور مضمون كي تريس لكها:

"الركزشة ايام كايرتقاضا وضرورت تقى كسيد محد ماكلى كم بال زير بحث

ر کردہ تین کالم پشتل اس صفی کی دوسری تحریر ہے، جومرحم سید مالکی بارے وزارت عدل مين مشير شيخ صالح لحيدان كتاثرات ريبني ب\_افعول في بتايا:

"میں ۱۳۱۹ کومجدحم میں رکن بمانی کے قریب جرح وتعدیل کے موضوع يردرس دير باتفا كه خاتمه يرحسب معمول حاضرين اس مناسبت موال کردے تھے۔اس مرحلہ پرشخ ماکلی اوران کے تین ساتھی بھی وہاں تھ، جن میں سے ایک کا نام محمد بن بر صوساوی ہے، انھوں نے بھی اس مناقش میں صدلیا، بعدازان مارے درمیان فون پر رابطه رما اور مختلف موضوعات بر جاوليآ راء بو ياس دوران ميس في جانا كرآ علم يرحريص ، اساء الرجال كي مابر، بحث كے موقع يردوسرول كاموقف فحل وبروبارى سے سننے والے، اخلاق فاضلہ كے مالك اور متواضع شخصيت تھے"---

رفع اسپتال میں ڈاکٹروں کے جس بورڈ نے سیدمحہ مالکی کاعلاج کیا،اس کے سربراہ والرحلمي جندي فض عكاظ كے تمائنده بانى تحيانى في واكثر جندي سے اس بارے معلومات ماصل كرك الطبيب الذي اشرف على حالة المالكي "عنوان عمرتب كيس، جو ال صفح کی تیسری تحریر ہے۔ ڈاکٹر حکمی جندی نے بتایا:

"درسول جب شيخ محم علوى ماكلى كودوباره اسپتال لايا ممياء تو برنگاى حالات كى کیفیت نمایاں ہوگئ۔ مختلف امراض کے ماہرین ڈاکٹر نے فوری طور پر ضروری ٹیٹ لیے۔اس وقت آپ ول کے مقام پروردکی تکلیف محسوس کررے تھے۔ معائنے بعد معلوم ہوا کہ شوگر لیول نیز کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہیں۔ تب ہم نے ول کی دھر کنیں معمول پر رکھنے کے لیے متعلق آلات استعال کے۔ بیتر بیروعلاج جاری تھا کہ ماری تمام تک و دورائگاں جانے کے آثار نمایاں مونے لگے، تب اذان کی آواز سائی دین گی ،ای دوران حرکت قلب رک گئ" ---ڈاکٹر جندی نے مزید بتایا:

يانجوي تركري مشائخ المالكي "عنوان عدوكالم شل، أورية كاعكاظ كشعبه معلومات ن مرتب کی،جس میں سید محمد مالکی کے بعض اسا تذہ کے ناموں کی فہرست دی گئے ہے۔ عكاظه ١٠١٠ كورك مفيك يرجمني وآخرى قرير من مؤلفات المالكي "دوكالم میں ہے، یہ جھی اخبار کے شعبہ معلومات کی پیش کش ہے اور یہ باکیس اہم تصنیفات کے نامول كى فهرست ب، جن مي نراب مة الاتقان في علوم القرآن الانسان الكامل، الذخائر المحمدية ثال إلى ال صفح ك عاتم يراعلان واطلاع بك "عكاظ" جلدى سید محمد مالکی کی خدمات کے بعض مخفی گوشوں پر خصوصی اشاعت پیش کرے گا۔

عكاظ ١٠٠٠ اكتوبرك بى ايك اورايريش كے صفحة براس بارے مزيد جارتحريي موجود بي \_ان ي ايك فالح ذيباني كامرتب كرده تشييع جنائرة الشيخ المالكي الي مقبرة المعلاة" ب، جس مي الوداع سفرى روداد بيان كى كى \_اس مي ب

" بزارول معتمرين وطالبان علم في مجدح مين نماز جنازه من شركت كي-نماز ومتد فین نیز تعزیت میں شامل ہونے والے افراد میں ایک بات یکساں طور پر واضح تھی کہ بھی اس سانحہ سے ولی صدم محسوس کررے تھے۔آپ کا جد ایمبولینس گاڑی کے ذریعے گھرے مجدح م اور پھر قبرستان لے جایا گیا، اس دوران ہرمرحلہ پر از دحام دیکھنے میں آیا، جے پولیس وغیرہ امن عامہ کے افرادنے بخوبی سنجالا۔

قبرستان میں تذفین کے دوران مختلف محکموں کے متعدد اعلیٰ ذمہ داران موجودد ب\_ان میں مکہ کرمدر کی کولیس کے سربراہ معجر جزل علی حباب تقیمی، مكه كرمدى مقامى بوليس كے مريراه ميجر جزل عتق حربي، سوشل ويلفيئر مكه كرمدريكن كے سربراہ ڈاكٹر احسان طبيب ،محكم تقيرات عامه كے نمائندگان احمه بايزيدو جمال حريي نیز ایوان صنعت وتجارت مکه مرمه کے جز ل سکرٹری عبداللہ تجارشاءی شامل تھے "--"اللُّحَيدان مستعيداً لقاءة بالمالكي"عنوان عجده كمعتوق الشريف كي

"ميرے والد اورسيد محمد ماكى كے والد كے ورميان باجى احرام اور مؤدت کے گہرے تعلقات تھے۔آپ کی اچانک وفات ایک بڑا صدمہ ہے، ال مكداورشا كردول وطالبان علم في انھيں كھوديا"---

و داكر فوادهما ني كها:

"سیدمحم مالکی اکابرعلاءِ ابراروعلاء جازمیں سے تھے۔ یوں بی آپ کے والدو دادا بھی جلیل القدر علماء میں سے تھے۔ دنیا بھر کے مختلف علاقوں سے بيثرت طلباء في مرحوم فعليم يائي مارى دعا بكدان كمثا كردول يس كوئى ايبا ہو، جوان كےسلسلہ كوآ كے بردھا سكے"---

فيعل مرادرضائے کہا:

"آپ ہارےاما تذہیں سے فے مالی گرانے ماتھ مارے تعلقات ان كوداداك زماندے بي \_آپاك دوريس مكرمدك بوعالم تق\_ ان کے ہاں صرف علم بی تہیں ، ادب واحر ام کا بھی درس دیا وسکھایا جاتا۔ ال وقع پرمیں ال مکہ نیز پوری امت اسلامیکوتعزیت پیش کرتا ہوں ، کیوں کہ آپ نے مکہ کرمہ بی نہیں ونیا کے تمام ممالک میں علم کی اشاعت کی "---

شماره ۱۳۱ اکتوبر ۲۰۰۳،

محراجرحاني كامضمون في مرثاء صاحب الفضيلة "علاظ كاس شاره ك صفي ١٨ يرايك طويل كالم ميس ب\_آپ نيكها:

"ان کی وفات کی خرس کر جھے پر یادول کے در سے وا ہو گئے اور میراذ ہن طویل عرصہ پیچھے جما تکنے لگا، جب آپ کے والد نے وفات پائی تھی، جواہیے وور كمشهور كدف تق بهر وقت ائي رفار سي آك برها رما اورآج چنتس برس بعدان کے فرزندچل ہے۔

مجھے وہ لحات یاد ہیں، جب لوگوں کا جم غفیرآ پ کے والد کے جنازہ

"زندگی کے آخری لمحات تک مسلسل ذکر الله نیز دعا میں مصروف رہے، بلكة كامعمول تفاكه علاج كے دوران طبي عمله كودعا كاس نوازت رہتے۔ آخرى لحات انتائى متاثر كن تصاور چرە سے نورانىت دىكىرى تىخى "--

"المقربون يعبرون عن مآثر الفقيد عبر تشييعه"عوان عاكاظ، ٣٠ راكة يرك صفح چه ير چوتني وآخري تحريب، جس مين آپ كے مقربين سے اس سانحہ بارے تاثرات جمع كرك بيش كي كئ بين،جومكه مكرمدے فالح ذيباني وسلمان ملى اورجدور معيدمعوق محدداؤد معوق شريف نے عاصل كي

متجد حرم على كيمؤون في على ملان كها:

. "مالكي گھرانہ سے ميراتعلق اس وقت سے استوار ہے، جب ميں پرائمری سکول میں زرتعلیم تھا اور مسجد حرم میں آپ کے والد سیدعلوی مالکی کے حلقہ درس میں شمولیت کا شوقین تھا۔ بعدازاں اسی مقام پران کے فرزندسید محمد مالكي نے تدريس كے سلسله كوآ كے بوھاياء بلكة كنده دنوں ميں انھوں نے ائے گھر کو بھی درس گاہ کی شکل دے دی "---شخ جا برمد خلی نے کہا:

ووعلم کے میدان میں مرحوم کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع تھا، لوگوں کو اموردین برآ گابی وحصول علم کے لیے انھوں نے مدرسہ قائم کیا''۔۔ واکثر اسامدالبار،جوج سے متعلق امور پر محقق کے لیے قائم اسٹی ٹیوٹ

"معهد خادم الحرمين الشريفين للابحاث الحج" كي يرسل إي، الحول في كها: "في محر علوى علم حديث كخصوصى مابرين مين سے تھے۔آپ نے آخر عمر میں اپنے گھر اور ذات کو تدریس کے لیے کلی طور پر وقف کر دیا، جہاں یوری اسلامی دنیاہے بکثرت طلباءان کی خدمت میں حاضر ہوتے''۔۔۔ مكة كرمد كے مشہور علمي كھراند كے فردصالح جمال نے كہا:

آدھ گھنٹ کی تا خیر کی جاتی ہے تا کہ لوگ مغرب اداکرنے کے بعد گھر جاکر کھاٹا تناول کر کے نماز عشاء کی اوائیگی کے لیے باسانی واپس آسکیں۔ یوں ہی نمازعصر کے لیے بھی نصف گھنٹہ تاخیر لابدی ہے۔اس تجویزیر کی ذمددارنے ال وقت توجدند وي لين بعدا زال ال يرهل كيا كيا ليا كيان تبسيد فحد مالكي مجدح مين تدريس كاسليلة كركر يك تقي

عام طور يرويكه مين آيا ب كمعلاء جب اس ونيات أتحه جات بين تو اکثر کی اولادیں ان کے مشن کوآ گے نہیں بڑھا سکتیں اورایے اوپرآنے والی فددار ایول کے الل ایت نہیں ہوتے لیکن سید محمد مالکی کو ہم نے ویکھا کہ اينے والد كے حقیقى جانشين ثابت ہوئے ، بلكدان سے بھى كہيں براھ كے اور الى كى طرح بم ين ايى يادباقى چود كي "--

صفير ٣٠ ركا چوتمائي حد جلي للم علام كان تعزيق اشتهار يرشتل ب،جو استاذ مصطفیٰ فوادعلی رضااوران کے فرزند عبدالرؤوف نے دیا، جس میں وفات پررنج والم کا اظہار نزمروم كے ليے دعائيكمات كھے ہیں۔

واكثر محد عبده يمانى كادوكالم مشتل تعزيق بيان عكاظ اسراكتوبر كصفحه يسرموجود ال موضوع كى تين تحريدال مل سے ايك ہے، جوسفى كى پيشانى يردرج اور يدحمد رنكين و اللاح برك كاظهادك بوع كها:

" بم نے علاء امت میں سے ایک عالم، فقهاء میں سے ایک فقیداور مكمرمدى الم شخصيات ع ايك كوكوديا انهول في طلباء وعلاء كى عالم كير خدمت کے علاوہ حدیث وفقہ اور دموت اسلامیہ پر متعدد مؤلفات یاد گارچھوڑیں۔ ان كى تبلينى سرگرميوں كا دائرة عمل عرب ونيا كے مغربی كوند سے مشرق تك عصيلا مواتها ،جب كماند ونيشيا ومعرض بطور خاص تعلقات وخد مات يحس آپ نے جوفرزندان ہم میں چھوڑے نیزان کے بھائی سیرعباس مالکی

كي بمراه تفااوراس اجماع كالك مراقبرستان المعلى ين چكاتفا، جب كدومرا مسجد حرم ميس تقااور طالب علم ، تاجريا معاشره كاكوئي فرواييانه بجاتفا جواس جنازه كي معیت میں شائل نہ ہوا ہواور اب یہی صورت ان کے فرز ندسید مجر مالکی کے جنازه برد مکھنے میں آئی، جب قبرستان المعلی اور اردگرد کے علاقے لوگوں سے کھیا تھے بھرے ہوئے تھے اور اس عالم جلیل کی وفات برغم گین وغیرطبیعی نظرآئے۔ پر مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا، جب سید محمد مالکی جامعداز ہر قاہرہ میں فی ای ڈی کررہے تھ تو ان کے بعض از ہری اساتذہ نے ذہانت و قابلیت و کھتے ہونے کہا تھا کہ آپ علم میں ہم سے بڑھ کر ہیں۔ پھر آپ کی عرتیں برس مى نە بولى تى كدائل دىجەش ئى انى دى كرى كى تقى

آپ والد گرامی کی وفات کے بعد متجدحرم میں ان کی جگہ حلقہ درس منعقد كرنے لكے۔ تب ميل "السندوة" اخبارے وابسته تھااور ہمارے دوست وْ اكْتُرْ عَبِد اللَّهُ حِمْدِ حَرِيلِي ان دِنُونَ ام القرى يونى ورسَّى مِينِ اعلى سطح كي تعليم حاصل کررے تھے، جواس اخبار کے قلمی معاون تھے۔ ایک روز سیدمجر مالکی نے ڈاکٹر حریی کے ہاتھ مجھے ایک رقدار سال کیا،جس میں لکھا کہ آپ اخبار میں مجدح می انظامیے کا مالی تجویز شائع کریں، جس میں کہا گیا ہوکہ موسم گرما کے ماؤر مضاف کے دوران مجدحرم میں نماز عصر کی ادائیگی آ دھ گھنٹہ تاخیرے کی جائے، تا کہ عصر ومغرب کے درمیان وقت کم مواور اس دوران وہاں پر جوصلقات درس منعقد ہوتے ہیں ،ان کی شکیل کے ساتھ ہی علاء وشر کاء وبي پرروزه افطار كر كفاز مغرب اواكسين"---

محرصاني لكية بين:

"سید محمد مالکی کی تحریک پر میں نے بیموضوع اخبار میں اٹھایا اور موازنه كرتے ہوئے لكھا كه ما ورمضان ميں مجد حرم ميں عشاء كى اذان پر

كے بيٹے،سب كےسبآپ كے شاكرداورعلمى خدمات كوجارى ركھنے كے بجاطور پراال ہیں۔بلاشبہآپ کی وفات ایک بواسانحہ ہے،جس کی وجہ سے بم سب كوشد بدوروملا ليكن اس موقع يرض انا لله و انّا اليه م اجعون اورو لا حول و لا قدوة الله بالله العلى العظيم كعلاوه ويحتين كهم بإربا- بال أمام اہل خانہ اور پورے وطن عزیز نیز اسلامی دنیا، آپ کے شاگر دوں ، فرزندان اور بهان كودل تعزيت پيش كرتا بول"---

وْاكْمْ فْوَادْ يَحْمُرُونْ فِي كَالْمُصْمُونُ مُحمد علوى مالكي إناء علم و كلمة خير" اس صفحہ کی دوسری تحریر، ایک نمایاں کالم میں ہے۔ اس کے آغاز میں مرحوم کے لیے دعائير كلمات بين، كالركها:

" مجھے دہ دن یا وہ ماہے، جب سید مر مالی اور ان کے بھائی سیدعباس مالی مير ع هر تشريف لائے تھے۔

رسول الله من الله عن الله

"ميرىامت مين خيرو بهلائي كأعمل قيامت تك باقى رب كا"---اال مكديس بيكام جارى إوراميد بكرسيد همر مالكي جيسى شخصيات يهال پيداموتي رہیں گی اور تسلسل قائم و برقرار رہے گا۔ خیرو بھلائی کاعمل کسی مال و دولت کے ساتھ مقید و مر بوطنيس، بلكه الله تعالى جب بندول كى بھلائى جا ہتا ہے تو أَخى ش بعض كى زبائيں اورول محبت سے بعرویتاہے، پھران کی مجالس کلمات خیر، حلاوت ایمان اور روح کی غذا ثابت ہوتی ہیں اوران مجالس میں ملائکہ شریک ہوتے ہیں۔

"المقربون من الفقيد يواصلون الحديث عن مآثرة "عوان سے يوكالم مشمل بیاں صفحہ کی نتیسری وآخری تحریر ہے، جس میں چند متعلقین کے تاثرات پیش کیے گئے ہیں، جونمائده "عكاظ"ئے عاصل كي:

" آپ کشخصیت گویاایک فردیس امت پنهال می مین آپ کے بچین سے عانا ہوں ، وہ ایک عظیم انسان اور اسلام کے مبلغ تھے۔ جھے بھر پورمجت سے نوازتے اوراس قدرتواضع سے پیش آتے کہ میں شرمند گی محسوں کے بغیر ندر ہتا''---

" آپ كى رحلت سامت مسلم ايك معتدل مزاح عالم سے محروم بوگئ-وہ اسلام کے اصل سرمایہ کے محافظ، بیدارمغز، فعال اور دوسرول کا احرام كرنے والے تھے۔ان كى بورى زندگى دين ووطن كى خدمت ميں فنار بى "---• شخص نمرنے کہا:

" آپ علم وتقوی نیزامت ووطن کی ذمدداری محسول کرنے کے باعث ويكرعلاء يس متاز تق\_آب اسلامى فكرو ثقافت كى علامت تقاور براس موقع ير موجود یائے گئے جہاں امت مسلم کے دفاع کی ضرورت ہوتی۔ گزشتہ ماورجب مين جمار بيدرميان ملاقات وميزياني كاوقت طيقا المكين بعض وجوه اس پر عمل نہ ہوسکا۔اس دوران ہماری کوشش وخواہش رہی کہ انھیں سعودی عرب کے مشرقی صوبہ میں اپنے ہاں آنے کی دعوت دیں لیکن آج آپ کی وفات نے ہمیں ایا کرنے سے ہمیشے کیے دوک دیا"---

عكاظ ٢١١ راكة بركے بى ايك اورايديش ك فيك يمكر مدے سلمان سلمى كى مرسله دوفري ورج بي،جن يل ساكيكاعوان سمو النائب الثاني يعزى في وفاة المالكي " ہے،جس ميں اطلاع دى كى كىك شام نائب دوم وزير اعظم ووزير وفاع شغراده ملطان بن عبدالعزيز السعود نے بذر ليدفون مرحم كفرزندان سے بوى كرم جوشى سے اظہار تعزیت کیانیزان کی مغفرت وبلندی درجات کے لیے دعا کی۔

دوسرى خرد امام المسجد الحرام يعزى في المالكي "عوان عب جی میں بتایا گیا کہ مجدحرم کے امام وخطیب نیز علاء سپریم کوسل کے رکن مینے محد السبیل،

'' ہمارے مامول تعلیم اتعلم اور دیگر مشاغل کثیرہ کے باوجود افراد خانداور الل خاندان كے حقوق اواكرنے ہے بھى غافل نہيں موتے بمارے احوال ير باخررج اورد كاسكوين شريك موت - بحول كى خريت اور مارى معروفيات ير مطلع رہتے اور ضرورت مند کی مدونیز مشکلات دور کرنے میں تعاون کرتے '---

آپ کے اہم مقرب ومعتد اونس محمصین نے بتایا: "آپ بےداوں عقریب رہے ، برایک کے دکھ کھیں ٹریک ہوتے اور خالفین کے ساتھ ادب واحر ام کامعاملہ کرتے "---

انتهائى اہم شاكرد شخ سيرعبدالله فدعق نے كها: ود مجھے سفر وحضر میں ان کے قریب رہنے کا موقع ملا اور آپ سے جملہ شرع علوم نیز عربی لغت مے متعلق علوم پڑھے۔آپ ترکی ، جنوب مشرقی ایشیا نیز ملجی ممالک میں متعددوی مداری کے سریرست تصاور میں بار ہاان ممالک میں جاتے وقت بمراہ تھا۔

آپ کامعمول تھا کہ فجر سے دو گھنٹہ قبل بستر چھوڑ دیتے، پھر نماز اور تلاوتة آن مجيد نيزاذ كاريز سے بعدازال كھدير آرام كركے تح كے دروس كا آغاز کرتے، جن کاسلسلہ ظہرتک جاری رہتا نماز ظہرے بعد قبلولہ فرماتے اور عمر كے بعدوروس كاسلم بھرے آگے برهاتے جوعشاءتك جارى رہتا۔ تمازعشاء کے بعددعوتی کامول میں معروف ہوجاتے،جب کے ماورمضال میں درس وقدرليس كاوقات كم كردية اورفرمات:

ممضان ميزان لايقبل غيره---

گورزید کے مکرمدریجن کے نمائندہ عبداللدواؤوفائز ، اعلی تعلیم کے وزیر ڈاکٹر خالد عفری، محكمة داك كي على معلى يرجز ل منتم و المراجم بعن في محمد وي مالكي كي وفات بران كرفرزندان وديرع يزوا قارب عتريت كاظهاركياب

# شماره یکم نومبر ۲۰۰۳,

عكاظ كال ثاره ك صفيه الكرير يختتم اليوم العزاء، وصهر المالكي يسروي اللحظات الاخيرة من حياته " عادكالم من ع، جومكم كرمت اخبار کے نمائندہ سلمان سلمی نے مرتب کر کے پیش کی، جس کے ساتھ چند تصاور ہیں، جو صالح باجرى نے تاركيس اس ذريع سيد محمد الكي مينيد كى زندگى كة خرى لحات كى تفسيلات نيز تا رُّات قار مُن تك پَيْنِيائ كند، جوندكوره نمائنده نيم حوم كواماد نيز ديم عزيزول شاگردوں سے ماصل کے:

آب كوداماد و اكثر سيد هد مسين عيدروس مقاف في تاليا: "درات کوانھوں نے جھے گفتگوفر مائی ،اس موقع پرآپ کے فرزندان اوردیگردامادنیزمتعددشاگرداور بھائی سیدعباس ماکلی بھی موجود تے، پھر ہم سب نے انھیں تنہا چھوڑ دیا تا کہ آرام کرسکیں لیکن تھوڑی ہی در بعد ہمیں پیاطلاع پاکر مجروالي آنا يزا كه طبيعت دوباره بكر كل ب- چندى روز قبل جب ماورمضان المبارك كا آغاز موالوبالكل تن درست تضاور يماري كي كوكي واضح علامت ظاهر نهيس موكي تخي-وفات سے دوروز قبل اسپتال میں داخل مصفومین نیز آپ کی بیٹی اور ہمارا بیٹا، ملاقات کے لیے وہاں حاضر ہوئے تو ہم بھی رونے لگے، تب ہمیں دلاسا واطمینان دلاتے ہوئے فرمایاء الحمداللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر اگل بی می شخ سیدامین عطاس

اور ڈاکٹر محمدہ بمانی عیادت کے لیے گئے تو ان سے بھی معمول کے مطابق

گفتگو کی ، بعد از ال صحت مند قرار دے کر اسپتال سے فارغ کیے گئے تو

ويل چيز كاستعال ساتكاركرديا اورخود چل كربا برتشريف لائے - پھر

كوكوديا، جومافظ قرآن اورجامداز برس في الح ذى كيهوع تق مزيديك ندكوره يوني ورشي سي "روفيس" كاعزاز پيش كيجانے كے بعد بھي انھوں نے تعلیم وتعلم کاسفر جاری رکھا۔ آپ علم کی اعلیٰ علامت اور فکر ویقین کے دفاع میں الي آواز تھے، جو بيت الحرام كے پہلواوروادي بطحاء سے بلند ہوئی۔ان كے گھرير قائم حلقات دروس سے الل مكه بى نہيں بورى دنيا سے آنے والے طالبان علم في بياس بجمائي -جوبهي مجلس مين حاضر موتا، سيرت حبيب مصطفل من المايية كا سبق کے کرا شا۔ یبی وجو ہات ہیں کدان کی وفات پراالی مکد کی آ تکھیں نم ناک تھیں اور وہ اس فرزند جلیل کے اٹھ جانے سے ایک دوسرے کوتعزیت کررہے تھے''۔۔۔

شماره ۱ر نومبر ۲۰۰۳،

اس كصفحاول كي پيانى ك باكير كون بي ايك كالم يشمل فر"الزياسة القيمة" عنوان سے ہے، جوولی عہد کے دورہ بیت المالکی بارے ادارہ عکاظ کی طرف سے ہے، جس ميں ولي عبد شنراده عبدالله كواس اقدام ير بھر پورخراج تحسين پيش كيا گيا۔

مشهورسيرت نكارعبدالله عرضاطكاايك كالم يوني مضمون "ماحد الله ناشو العلم" ال كصفية برب- انهول في الي جذبات وتاثرات كالظهاركرت موع لكها: " آپ كى وفات رخج والم كا باعث جوئى، اس ليے كه يه اسلامي ونيا كا

نقصان تھا۔وہ تمام عمر علم کی اشاعت میں مگن رہے،جس کے نتیجہ میں ان سے اخذ كرنے والول نےمشرق الشياء شالى يورب، افريقد اور دنيا كے ديگر خطول ميں

ع مساجد کو بھر دیا۔

يهلے محلّم عتيبيه ميں واقع اپنے گرميں ير هاياكرتے ، جهال طلبا كى بوى تعداد ان كردجع بونے كى جى كھرى ماحت تك يزنے كى بتب نياوسى گھر تغیر کرانے اور اس میں تعلیم کے لیے مزید شعبوں کے اضافہ کا فیصلہ کیا۔ بالخصوص اليے طلباء جوعر بي زبان سے نابلد ہوتے انھيں اس پر مہارت كے ليے وفات كايام مين دوسوطلباءان كي بالزيورتعليم سيآرات مورب تقي، جن كى ربائش آپ كے گھر نيز ديگر اخراجات ادا كيا كرتے۔سيد محمد مالكي اسيخ والدكى وفات سے اسيخ آخرى ايام تك روزاند وُائرى لكھنے اوراسے محفوظ كرنے كى عادت يرعمل بيرار باور ٨رشوال المكرم ١٣٢٥ ها ويروگرام طعقا كدير ع هرتشريف لاكروبال جاري كي كئة مير ، يوميه طقه درس كا ا فتتاح فرما کیں گے، کیکن اللہ تعالیٰ کومنظور نہ تھا اور اس سے چندروز قبل دارآ فرت كوسدهاركي"---

عكاظ كم تومرك بى ايك اورايديش كصفحة اراور هياس بار عمر يددو قريي موجود بين اول الذكر صفي يربي سمو ولى العهد يستقبل الامراء و المسئوولين و يعزى اسرة المالكي "عنوان عب،جوسلمان سلى بى كى مرتب كرده جب كم تعلقه تصاوير حسن قربی نے تیارکیس۔اس میں اطلاع دی گئی کیل ولی عبد شفرادہ عبداللہ بن عبدالعزین ال سعود نے صفائحل مکه مکرمه ش امراء و حکام اور دیگر اعلیٰ ذمه داران واجم شخصیات کوافطاری دعوكيا علاوه ازي گزشته شام بى كوۋاكىر محم علوى ماكلى كے ورثاء سے اظهار تعزیت و بهدردى ك ليان ك هر كار الموقع يرفطاب كرت بوع افعول في كها:

"مرحوم کے تمام اعمال خیر و بھلائی پر بنی تھے۔ وہ اسلام کے فرزنداور دين ووطن كے وفا دار تھے۔اللہ تعالیٰ انھیں جنات الخلد عطا كرے '---عكاظ نے بيخروية ہوئے ان شغرادگان وافسران كے نام بھى درج كيے، جو اس دوره مين ولي عبد كي مراه تقدراتم في نيتمام نام يكم نومر كروز نامه "السه سينة المنوسة "مين ذكركردي بين بيال تكراركي حاجت تبين-

عبدالله عبدالرطن جفرى كامضمون "مرحيل العالم ،الومز"صفي مريب، حس ميل لكها: "ام القري كم مرمد جس كى تاريخ علاء كے وجود سے جرى يرى بے، اين ايك عالم وشيخ جليل اورخاندان كعظيم فرودً اكثر سيدمحد بن علوى مالكي حنى : FUNUT

'' نمازِ جنازہ وآخری رسومات میں شرکت کے لیے اندرون وہیرون ملک سے علاء حاضر ہوئے اور جب کعبہ شرفد کے سامنے آپ کے لیے دعائیں مانگی جارہی تھیں تو آوازیں آسان سے نگرارہی تھیں ۔ بے شک ریہا یک عظیم موت، خوش کن خاتمہ اور قائل تعریف انجا تھی۔ یہ ایک الیے عالم کا آخری سفرتھا، جنموں نے اپنی تمام زندگی دین وامت کی خدمت میں صرف کی۔ ریعظیم الشان سفر آخرت ، بجا طور پر ارحاصات میں سے تھا، جے و کھے کر آپ سے جدا ہونے کے تم والم میں حد درجہ کی کا احساس نمایاں ہوا۔

مكم مرمد يونى ورسى ميں مدريس كے دوران آپ سے لا تعداد طلباء نے تعليم پائى ، جو وطن كے ليے قابل فخر ثابت ہوئے۔ ايك مرحله آيا كہ انھوں نے يونى ورسى سے الگ ہونے كافيصله كيا تواس دور كے وزيرتعليم شخ حسن آل شخ نے اس اقتدام سے رو كئے كى بساط بحركوشش كى ليكن آپ فيصله پر قائم رہے اور ملازمت كے ضوابط سے الگ رہ كرآ زادانہ طور يولم كى خدمت كورجے دى۔

جب یونی درشی کوخیر باد کهددیا تو ندکوره در برتعلیم نے حکم دیا کہ آپ کی تخواہ
بدستور جاری رکھی جائے اور ہر ماہ گھر پہنچا دی جائے ۔ اس حکم پر جب عمل کیا گیا
توسید تھر مالکی نے مرسلہ تخواہ وا پس ایونی ورشی ش جح کرادی اور وزیر کا شکر بیا داکیا۔
اب سید تھر مالکی نے اپنے گھر کو درس گاہ بنادیا، جس نے آئندہ دنوں میں
بڑے مدر سر بلکہ یونی ورش کی شکل اختیار کر فی دچی کہ دہاں آپ کے طقہ درس میں
میک وقت استا طلباء حاضر ہوتے کہ ان سب تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے
لاکووڈ سیکیر کا استعال کرنا پڑا، اس پر مزید سے کہ سنت نبوی و دیگر شرعی علوم پر
متعدد کت تالیف کیس۔

آپ كى غلى خدمات محض مقامى سطح تك محدود نىتىس، بلكمان كا دائره كار

خاص اہتمام کی ٹھائی تا کہ وہ شرق علوم کی خصیل احسن طریقہ سے کر سکیں۔

نیشنل بینک کے مالک خالد بن محفوظ کی پیش کش قبول کرتے ہوئے ان سے

نوے لا کھوریال قرض لے کر نیا گھر محلّہ رصیفہ میں تقییر کرایا۔ بعد از ال پرانا گھر

فروضت کر کے اس میں مزیدرقم ملا کریے قرض واپس لوٹایا۔ اب آپ کے ہاں

سیٹروں تارکیون وطن طلباء کی گھجائش و اجتمام تھا۔ اس پر مزید ہیر کہ ہر روز

مغرب کے بعد اہل مکہ بھی آن وروس میں حاضر ہوتے۔

ای پربس نہیں ، مشرق و مغربی دنیا کے لا تعداد علی سفر کیے ، جس دوران دہاں کے ممالک میں ایکچر دیے ، کانفرنسوں میں شرکت کی ، نیز شری علوم و سیرت نبویہ کے فروغ واشاعت کے لیے تمام مکنہ ذرائع سے کام لیا۔ مزید بیا کہ اپنی مؤلفات کی طباعت پر کثیر رقم خرج کی ، پھر بیا کتب طلباء اور جاج و معتمرین جوآپ کے ہاں حاضر ہوتے ، انھیں پیش کیس ۔ تقنیفات میں واضح کیا ، کہ دین صاف ، شفاف اور اخلا قیات کا منبع ہے ، مشقت و عدادت کا نام نہیں ۔ ان کا مسلک و نبج حسب ذیل آیت سے ماخوذ تھا:

﴿ أَدْعُ اللَّهِ سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنَهِ وَ جَادِلْهُمْ

عبدالله خياط كمضمون كاخاتمال عبارت يرجوتا ب:

رحم الله شيخنا فضيلة العالم الجليل الدكتوس السيد محمد علوى المالكي الحسني و اجزل له الاجر و الثواب و عوضنا في ابنائه خيرًا ان شاء الله---

سعودی علماء سپریم کونسل کے رکن پروفیسر ڈاکٹر شیخ عبدالوہاب ایراہیم ابوسلیمان کا چھکا لم پرمشتمل طویل مضمون 'السید العلامة محمد علوی المالکی الحسنی،عالم جاهد فی الله حق جهادة' عنکاظ ۲ رنومبر کے بی صفحہ ۳۱ کے نصف اوّل پرورج ہے۔ ورس طرف سے کہ محمد علوی مالکی کی شخصیت قابل احر ام اور محسین کے لائق تھی''---سابق سفيروشاع محمرصالح بإنظمه نے کہا:

" بدوورہ شوت ہے کہ حکومت کے ہال علاء وفقرین قابل احر ام ومعزز ہیں۔ مرحم کے والدسیدعلوی مالکی عالی النسب بی نہیں، چلیل القدر عالم تھے، جفول فے طویل عرصنا کم ک خدمت انجام دی۔ بے شک اس گھر انہ کا مکہ مرمد کی نه بي زندگي پر گهرااثر ب\_سيد محموعلوي مالكي بھي عالم جليل واسلام يے مبلغ تقے اور الحول نے بکثرت شاگر دیا دگار چھوڑے "---

سعودی وزارت عدل میں قانونی مشیر نیز ذہنی صحت کی عالمی تنظیم کے علیجی ومشرق وسطی مما لک میں مشیر ڈاکٹر شخ صالح بن سعید لحید ان نے کہا:

ولى عبد كادوره كوئى غير معمولى واقعنيس، عارے بال حكام مصيب كوقت علماء وقضاة كے باں جاتے يا پھر فون كے ذريع ان كی خرگيرى كرتے ہيں ' ---ڈاکٹرلحیدان نے اسین طویل تاثراتی بیان میں ولی عبد کی تو بحربور درج وستائش کی اوران کے اس دورہ کے کی شرعی عذر بیان کیے لیکن مرحوم کے علم وصل پراظہار خیال نہیں کیا۔ وزارت اوقاف كي نمائده واكراتوفي بن عبدالعزير سدري في كها:

"ولی عبد کا دورہ حکام کی طرف سے ان لوگوں کے لیے پیغام ہے، جوزی ودر گزر کال کوفر باد کہ سے ہیں۔ جھے افوں سے کہنا پڑتا ہے کہ سعودی معاشره میل گزشته چند برسول سے کل و بروباری اور عفو و درگز رجیے اعمال واوصاف کوایک ایسی چیز قرار دے دیا گیا ہے، جو تج اسلامی سے خارج ہوں۔ ولی عہد کا بیاقدام ملک کے علاء میں سے ایک عالم کی دین وطت کے لیے فدمت كااعتراف تها"---

في سيعبدالله فدعن في كها: "ولى عبد كايد دوره الى وطن اورعلاء كى وفادارى وخدمات كا اعتراف تقا\_

پوری اسلامی دنیا تک پھیلا ہواتھا، تا آل کدونیا کی بونی ورسٹیوں و دیگر تعلیمی اداروں نے آپ کوالوارڈ پیش کیے، جن کے ذریعے ان کے علمی مقام اور فكرومنج كااعتراف كيا-آپ الرسنت وجماعت كےاليے جليل القدر عالم تھے جوسلک اہلسنت کی مبادیات کی اشاعت، الله تعالیٰ کے نبی می الله الله کی محبت، شریعت کی پیروی اور انتاع سنت میں فنا رہے۔ ڈاکٹر سیدمحم علوی مالکی کے اوصاف وخصائص كااحاط كرنے كے ليے ماه وسال وركار بين "---د اکثرعبدالوباب کاس تحریکاایک اقتباس یے:

اللهم انزل عبدك محمد علوى المالكي الذي جاهد في سبيلك حق جهادة دون كالل او ملل منائرال المتقين، اللهم تقبل اعماله و أسكنه فسيح جنأتك مع النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن اولئك مافيقا---

واكثر يتنخ عبدالو بإب ابوسليمان كالميضمون ان دنول كمپيوٹرانٹرنيٺ پرواقع ايك ويب سائث يرجعي ملاحظه كميا جاسكتا ہے-[١٣٠]

ولی عہد کے دورہ بیت المالکی کے موضوع کے لیے عکاظ ارنوم رکاصفی کے مختص ہے، جس براس بارے دو تحریریں درج بیں ۔ایک کاعنوان 'نریاسة الامیر عبد الله ترسیخ لقيم الاعتدال و تجسيد للوحدة الوطنية"ب، جوجده عافيار كماتندگان احمد عامل تقیمی ،عبدالله عبیان ، طالب بن محفوظ اور محمد داؤد کی مرتب کردہ ہے ،جس میں انھوں نے ولی عہد کے دورہ بارے چندمشا میر کے تاثر ات قار مین کی تذر کیے:

ام القرى يونى ورسى مكه مرمد كسابق مديرة قلم كارد اكرسهيل قاضى نے كها: "ولى عبد كايدا قدام قابل تحسين ب-ايك ايسالم عالم عالم جاناجن كى پوری زندگی خدمت علم میں بسر ہوئی اوروہ نری ودرگز رنیز اعتدال کے داعی تھے۔ بددورہ ایک جانب اس بات کا شوت ہے کہ حکومت علم وعلماء کی قدروال ہے تو تعریت کے لیے آنا ہمیں معاشرہ میں علمی شخصیت کی اہمیت اور قدر و قیت پر آگاہ کرتا ہے، اس لیس منظر میں بیدورہ کوئی عجیب بات نہیں "---

انسانی حقوق کی تومی تنظیم کے رکن ڈاکٹر احر تھ کلی نے کہا: "ولى عبدكى آمداس بات كى واضح دليل بيك ملك كى اعلى قيادت، عوام ے کس قدر جڑی ہوئی ہے۔ دوسری جانب بیٹوت ہے کہ حکام کے ہاں على وفكرى شخصيات كاكيامقام ب؟ پھريفضيات كامهيناعبادت واعمال صالحه انجام دینے کا موقع ہے اور میں نہیں جانتا کہ اس دوران شیخ مجم علوی مالکی کی وفات سے بردھ كركوئى سانحد پيش آيا، للذا ان لمحات ميں مارى اعلى قيادت كا عائب ربنا محال تفا"---

• مابرنفسات دُاكْرْ محمد الحامد نے كما: "ولى عبدكاآپ كى كھرآ نا الى وطن اور قيادت كے درميان رابطه وتعلق كا ثبوت نیز حکام کی طرف ہے علم وعلماء کی حوصلہ افزائی کامظہر ہے "---

ما برنفسیات دُ اکٹر محمد اعجاز پراچہ نے کہا: "ولى عهد كا دوره انسانى جذب كا ظهار اورغلاء وعلم نيز طلباء كي حوصله افزائي اوررعایا پروری ہے '---

• قلم كارنجيب يمانى كاكبناتها:

" ﴿ وَاكْرُ مُحْمِعُلُوكُ مِالْكِي الْسِي عَلَمَاء مِينَ سِي تَقِيَّ ، حِن كَي عَلَمَى خدمات كے اثرات نهصرف مكه كرمه يا ملك مين بلكه ويكرهما لك تك يبني اور ولى عبدكا بيدوره مرحوم كي أنفى خدمات كااحترام واعتراف تفا"---

معيرسر كي كِفْلُم عِيْ الزيامة،صفحة جديدة في كتاب الحوام الوطني" عنوان سے عکاظا راومبر کے صفحہ کا پردوسری وآخری تحریب، جودوکا کم پرشتمل اور فى طور پردى عبد كدوره بارے تاثرات يوشى ب\_انھول نے كاسا:

(مزید بتایا) کہ سیدمرحوم قبل ازیں ولی عبد کوایے ہاں آنے کی دعوت دے چکے تھے اورولی عبدآ مدکا وعده کر چکے تھے۔ (سیدفدعت نے بیجی بتایا کہ) قبل ازیں ولى عبد شفراده عبداللدة ب عصلقدورس يرمطلع جوع الوكها ، شرى علوم كى تدريس كا ىيىلىلەا ئىطرزىر جارى رھين''---

• سابق سفيروقلم كارعبدالله حبابي في كها:

"سید محم علوی مالکی کی وفات سے اہل مکہ نیز آپ کے شاگردوں کو بہت بوے صدمہ کا سامنا کرنا پڑا۔ ولی عبد کا تعریت کے لیے ان کے گر آنا، مرحوم کی خدمات کا اعتراف تفا۔ شخ محد علوی مالکی ملک کے ایسے عالم جلیل تھے، جن کی دینی علمی شعبه میں خدمات ملکی حدود تک ہی نہیں ، بلکہ عالمی سطح پر محیط تھیں۔ مزیدیه که ان کا خاندان ماضی میں بھی علمی، دینی ومعاشرتی خدمات میں

جده يونى ورشى ميس عربى اوب كاستاذ واكثر عبدالله معيقل نے كها: "ولى عبدكا آناكوئى جران كن بات نبيس، اس طرح كاقدامات ب حکام اور رعایا کے ورمیان تعلقات کو تقویت ملتی ہے اور پھر سید مخرعلوی مالکی علمی شخصیت ہونے کی بنا پر احر ام کاحق رکھتے تھے۔ اس موقع پر ہمیں اختلافات کی جانب نہیں دیکھنا جاہیے جوتفریق کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہارے لیے لازم ہے کہ حکام کے عمل کی اقتداء کریں، تا کہ ہم سب اہل وطن ملامتی سے زندگی بسر کرسکیں "---

• ام القرئ يونى ورئى مكرمه ميس عربي ادب كاستاذ ۋاكر حمد زايدى نے كها: و ولي عبد كا دوره جمارے ليے كئي پہلوسے سبق آموز ہے۔ سيميں نری و درگزر، بھائی جارہ، قیادت وعوام کے درمیان رابطہ اور حکام کے انسانی جذبہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ نیز سید محم علوی مالکی کی وفات پر "میں ساحة العالم الشيخ محمد ابن علوى المالكي الحسني كي خدمات بارے اس تحریر میں کیچھ بھی کہنا نہیں جا ہتا ، کیوں کہ بہت ہے لوگ اس جانب متوجہ اور لکھر ہے ہیں۔ پھرآپ کے اُخلاق کر بھانداور فضائل یہاں بیان کرنا بھی میرابدف نبیس کیول کریٹجتاج بیال نبیس اور پاک ومنز و ذات تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ من الشخصية مع عن الله تعالى ك لي محبت كرا تقار

میں اس تحریر کے ذریعے فقط ایک نکت کی جانب اقجہ میذول کرانا جا ہوں گا اوروہ مجدحرم مکم مدین قائم صلقات وروس کے بارے یاں ہے۔ سید تحد مالکی مرعوم نے مجدحم کے اضی حلقات میں اکابرعلاءِ عصر فے تعلیم یائی تھی۔ بعد ازال اپنی تدريي زندگي كا آغاز بھي محدحرم سے كيا تھاء تاآل كدان كي دعوت يوري دنيا تك يھيلي۔ ان دنول مجدحهم ایک دینی ایونی ورشی اورعلم ومعرفت کامرکز تقی-آج اسموقع و مناسبت سے میں بیکہنا عامول کا کم مجدحرم میں ان حلقات دروس کا پھر سے اجراء كياجائ ، برفقهي ندجب ياكم الكم اللسنت وجماعت كحلقات دروى ، يربتدريج اسسلدكوا ع برهاياجاع ، كول كمجدحم نصرف ملمانان عالم كاقبله بلكة تمام مكاتب فكركام وجع ب-اس مين جمله مدارس كالجر ساجراء موكاتو كويا باغ چر پیولوں سے لدجائے گا۔ مکہ عرصہ فیرو برکت کاشع ہے اور صرف زم زم کا یانی بی نہیں کہ جے سب نی سکتے ہیں، بلکہ یہاں جو پچھ بھی ہے، یہی تھم وحیثیت ر کھتا ہے،جس میں یہاں حاصل کیا گیاعلم، نیزیباں کے علماء بھی شامل ہیں اور یانی کا جرعہ سے ہے کی کو کیوں کرمنع کیا جاسکتا ہے اور نہ بی یانی کو بہنے سے روكنامكن م-"--

و اكر سيدري بن صادق وحلان كالمضمون "محمك الله ايها العالم الجليل" عكاظ كاس شاره ك صفحد عسير ب، جواى روز يعنى اروم ركوبي "السندوة" مل دومر عوان سے شائع ہوا، حس كاتعارف اسے مقام يرآ چكا-

"سایک ایسے عالم کے گھر کا دورہ تھا، جوائی زندگی میں اوروفات کے بعر بھی تكريم كے مستحق تھے۔اس موقع پر ولى عبدنے بالكل سيح كها كهسيد مجد مالكي فرزندانِ اسلام میں سے تھے اور دین وملک کے وفادار تھے۔ ان کا دورہ ہمارے ملک میں اختلاف رائے اور تعددافکار کے حق کا اعتراف تھا''۔۔۔ عكاظ الرومبرك بى الك اوراليديش كصفحك يراس بارك مكمرمسة فالح ذيباني كى مرسلخر"الامير سلطان معزياً ،المالكي برحل في ليلة مباس كة "عنوان عب، جس مين قارئين كواطلاع دى گئى كەكل شام ئائب وزىراغظىم دوم ووزىر دفاع شغراده سلطان بن عبد العزيز ال سعود تعزيت كے ليے ڈاكٹر محد علوى الكى كے گھر گئے۔اس موقع ي افھول نے مرحوم کے لیے رجمت ومغفرت کی دعا کی ، نیز کہا:

و الله تعالى في الحيس رمضان مبارك مين وفات كى سعادت عطاكى، جب ہرانسان عبادات میں مشغول ہوتا ہادر بیائے بندہ پراللہ تعالی کافضل ہے۔ (مزید کہا کہ)اللہ تعالی ان کی اولاد میں برکت عطافر مائے نیز ہدایت کا سیح راستہ اوردین ووطن کی خدمت کی توفیق عطا کرے "---مرحوم کے بھائی نے شغرادہ کی آمدیران کاشکر سیادا کیا۔

علاوہ ازیں مکہ مرمہ ریجن کے گورزشنرادہ عبد المجید بن عبد العزیز ال سعود بھی ووس بوقت تعزیت کے لیے مرقوم کے گھر گئے اور ان کے لیے دعا نیز لواحقین کومبر کی تلقین کی۔ مزيديرآ لعليم كي شعبه يسم حوم كي خدمات كوسر الااوركها:

"اشے لوگوں کا پہاں جمع ہونا ان ہے محبت کی دلیل ہے"---اس خبر معلق حسن قرالي كى تيار كرده دوتصاور بھى دى گئى بيں۔

شماره ۱۳ نومبر ۲۰۰۲ء

عبدالحسن هلال كامضمون عند ما تحزن مكة "عكاظ كال شاره ك صفحه الى عاركالم مين ع، انھول نے لكھا: فلال نے اس بارے بیکہا، جب کہ فلال نے بیرائے دی لیکن سیحے قول بیہ۔ ال موقع يركى كي تنقيص ياعيب جوكى كاشائية تك نه جوتا\_

آپ فق کے متلاثی اور اس کے لیے اپنے قول سے رجوع پر جری تھے۔ اكي صاحب نے مجھے بتايا كريس نے آپ كى كتاب "الطالع السعيد" مطالعك تواس کی ایک عبارت مین علطی پائی ، تب ان کی توجداس جانب ولائی \_آب نے فرمایا ، میں اسے پھر سے دیکھوں گا۔ دوسرے روز از خود فرمایا، ہاں! میں نے اس عبارت بارے مزید محقیق کی اور تمہاری بات کودرست پایا۔

حاليه اورمضان تقبل مجھاس كتاب كى جملهمرويات كى اجازت عطاكى، جوشايداس جانب اشاره تھا كەيدان كى زندگى كة خرى ايام بين "---شماره ۱۰ نومبر ۲۰۰۲ء

سيرعبداللد بن ابراجيم سقاف كالمضمون "وداعا ابن المذاهب الاربعة" جو یانچ کالم پر شمل اور طویل نثری مرثید کی حیثیت رکھتا ہے، عکاظ کے فدکورہ شارہ کے صفحہ ۲۹ پر المال م، لكھتے إلى

" بھے مرحوم اور ان کے والدے جو والہانہ مجبت تھی، اس پرمیرے دوست باشم جحد لى جفول نے حال ہى ميں مرحوم كاطويل انٹرويوليا تھا، بخو بي آگا ہ تھے۔ اب انھوں نے ہی فون پر جھے دفات کی اطلاع دی تو میں صدمہ کے باعث ایک لمحد کے لیے اپنا ذہنی تو ازن کھو بیٹھا۔

لیکن سیاللد کے کرم کی نشانی تھی کہ ماہ رمضان کے وسط اور جمعہ کی شیح ال دنیا ہے رخصت ہوئے۔ان شاء الله برزخ میں ان کا درجہ بلند ہوگا۔ الیامحوں ہوتا ہے کہ آپ کے اٹھ جانے سے ہم يتيم ہو گئے۔ مجھے افسوں ہے كبعض وجوبات كى بناير جوالله تعالى بى جانتا ب، كيهم صهواان ساملا قات ند بوسكى کیکن میری روح اور عقل ہمیشہ آپ ہی کی طرف متوجد ہے۔ حانى لحيانى كى مرتب كروة تحرير طلاب الشيخ المالكي يتذكرون مواقفة" عنوان سے صفحہ سے میں یا فجے کالم میں ہے،جس میں انھوں نے دوشا گردوں سے تاثرات حاصل کر کے پیش کیے:

شيخ طلال بن احد بركاتي في كها:

"في ماكى عيرى بيل ملاقات ١٥٠٥ وكومور من باب النتح کے قریب ہوئی،جس دوران آپ کے لطف وکرم کے باعث میں ای لحدان کا اسر ہوکررہ گیا۔ پھرمغرب وعشاء کے درمیان منعقدہ آپ کے طقہ درس میں شامل ہونے لگا، جب زاد المعاد کے علاوہ آیات احکام اور بخاری شریف کا درس دیا کرتے تھے۔آپ کے مزاح میں بھی وعظ ونسیحت پنہاں ہوتے۔ایک روز سى طالب علم في وريافت كيا كرخواب يس رسول الله دينية كى زيارت اس عمل مع مكن بي آپ نے فرمایا من كے ناشته اور پير دوات كے كهانا ميں فقط مچھلی کھانے سے ۔ چندروز بعدوہی طالب علم پھر سے عرض گزار ہوا، یا شخ ا میں نے مچھلی کھائی کیکن نتیجۂ خواب میں سمندر و مچھلی کے علاوہ کیجی نہیں دیکھا۔ ابفرمایا، بال بالكل ايسى آپ دائية كازيارت مكن ب-آپكاذكرمبارك بكثرت كرو، نيز درودشريف كثرت يراها كرو"---

شخ خالد بن عبد الكريم تركستاني نے كها:

" يتخ محملوى ماكلى سے ميرى بيلى ملاقات عدى الحكوم ية منوره مين بوئى ، پھر کی برس آپ کی خدمت میں حاضر رہا۔ میں نے ویکھا کہ آپ طلباء کے صدورجہ حریص وشائق تھے۔اگر کسی روز کوئی دیرے آتا یا غیر حاضر ہوتا تو نالاں ہوتے اور تدریس کے دوران طلباء کی طرف سے کیے گئے سوالات پر راحت واطمینان محسوس كرتے \_طلباء كے ساتھ ان كاتعلق زندگى كے آخرى لمحات تك قائم رہا۔ آپ درس کے دوران کسی مسئلہ کی تشریح میں علماء کے اقوال بیان کرتے تو فرماتے ،

خوش کلای وخوش حزاری ے کام لیتے۔وہ اکیسویں صدی کی جدیدوی شخصیت تھے، جفوں نے متعدد کتب یادگارچھوڑیں، جوطلباء کے لیے روثن کے منار کی طرح ہیں۔ آج کے دور میں دنیا مادیت میں غرق ہور ہی ہے اور اس کے گلویل ویلے کی شکل اختیار کرجانے کے باعث مغرفی تہذیب کی بلغار سلم توجوانوں کوایے ساتھ بہائے لے جاری ہے۔ان حالات میں آپ کی تقنیفات ٹی سل کی قکری و ثقافی ضروریات بوری کرتی ہیں۔ بے شک خیر و بھلائی کاعمل امت سیدالا نام سے

### شماره ۱۲۲ نومبر ۲۰۰۳،

محدث اعظم جاز وقطب مكه مرمه علامه سيد محد بن علوى مالكي مينالة كى وفات ير آج تین ہفتے بیت سے تھے لیکن تجازی اخبارات میں ذکر خرجاری ہے۔ چنال چہ اس شاره میں مکمرمہ کے علمی وساسی گھرانہ کے فروشخ سید ابو بکر بن صالح شطا کامضمون "عالم مكة المكرمة السيد المالكي"عوال عم،حس مي عن

"الله تعالى كے تھم موت كے فرشته نے مكه مرمه كے ايك قابل فخر فرزند کو اُٹھالیا، جو عالم جلیل و فاضل تھے اور ان کے اُٹھ جانے سے آسانِ علم کا ایک درخشنده ستاره غروب جوگیا۔ جنھول نے اپنے دروس بیکچر، کتب، اُخلاق نبیل وادب رفع کے ذریع آج کے نوجوان کے راستہ کومنور کیا۔ جولوگ آپ سے متعارف تحے، وہ بخوبی آگاہ ہیں کہ اٹھوں نے ہرایک سے محبت کرنے کی تعلیم وتربیت دی۔وہ اعتدال بیند، احسان و بھلائی کے حریص، ایمان کامل سے آراستہ و دائی، دومروں کی آراء کا احرّ ام کرنے والے جن کے لیے جری اور تعصب وغلوے دور تھے۔آپ کا احر ام ومحبت کرنے والے تحض ارد گرد کے ماحول تك بى محدود ند تن بلك بياسلامى دنياك بهت برك حصدك باشندگان تق دوسری جانب بعض مسائل میں آپ کے مخالفین و ناقدین بھی ہوئے۔

بدورست ب كدزين كمشرق ومغرب مين محبت كرنے والے علاء وطلباء في جمدى طور يراضين كھود ياليكن روحاني اعتبارے بميشه آپ كے ساتھ ہيں۔ میں مکہ مرمہ کے الل بڑوت بالخصوص شیخ صالح کال جو بھلائی کے عمل میں مشہور ہیں اورشخ عبد الرحمٰن فقید نیز شخ عبد الله بخش وغیرہ سے بیامید رکھتا ہول کہوہ مرحوم كے نام برايك ايماادارہ قائم كريں گے،جوان كے بيغام كى يحيل كے ليے

آپ نے حق بات کہنے میں جھی اومة لائم ے کامنہیں لیا۔ میں ان سے محبت كرنے والول ڈاكٹر محمد عبدہ يمانى اور شيخ احمدزكى يمانى نيز مكه محرمه كے ديگر الل علم اورمشاہیر، جوجدائی کے میں ملاحال ہیں،سب کے صبر کے لیے دعا گوہوں "--شماره ۱۵ نومبر ۲۰۰۲ ،

و اكثر حسن بن محمد مع كالمضمون" وفيات الاعيان من علماء المسجد الحرام-السيد محمد علوى مالكي "اس كصفي ٢٣ يرايك كالم من ورج بي جس من لكما: و حرمین شریقین کے علماء مدایت کے منار ، روشنی کا مرکز ، افتد اء کا نموندو مثال ہوتے ہیں۔ان میں مجدحرم سے وابسة علماء ستاروں کی مانند ہیں۔ اٹھی میں سے ایک ستارہ فقیہ سید محمد بن علوی مالکی تھے، جواپنے والد کی وفات کے بعد معجد حرم میں مدرس ہوئے۔آپ ایک روش خیال دین مفکر نیز قدیم وجدید طرز تعليم كاحسين امتزاج تقى ان كى تنج درگزرے كام لينا بحبت كى روح بيداركرنا، راستہ ومنزل آسان بنانا،تشدد سے دور نیزشری حدود کی پابندی تھی اور یمی منج و اوصاف واسلوب اپنے شاگر دول نیز گھر پر حلقات دروی میں حاضر ہونے والے ویگرافراد، جن میں بڑے تاجر، صنعت کارشائل ہوتے ، ان میں پیدا کرنے کی سعی کرتے۔آپ انسان تالیف کرنے پرزیادہ توجہ دیتے اور حلقہ دران میں ہول یا عام مجانس میں، محافل ذکر میں ہوں یا سیرت کی محافل میں، ہرموقع پر

ان دونوں کے چھے کو سے ہیں۔

"واس" کی بی مکم مدے جاری کردہ ایک اور خبر اس شارہ کے صفح الر الامیسو عبد المجید یعزی اسرۃ د۔ محمد علوی مالکی "عنوان سے ایک کالم میں درج ہے۔
اس میں بتایا کہ مکہ مرمہ اور المحق علاقوں کے گورز شیز ادہ عبد المجید بن عبد العزیز ال سعود نے کل شام ڈاکٹر محمد علوی مالکی کے گھر جاکر اللِ خاندان سے تعزیت کی۔ اس موقع پران کے بھائی سیرعباس علوی مالکی نے استقبال کیا۔ پھر گورز نے تعزیت و ہمدردی کا اظہار اور دعا عِمغفرت میزلوا تھین کے لیے صبر کی دعاق تلقین کی۔ گورز نے مرحوم کی طرف سے گھر برحلقات وروس فیزلوا تھین کے فرز ندان وطن کو تعلیم سے آراستہ کرنے برخراج شحصین پیش کیا۔

شماره ۱۱ نومبر ۲۰۰۲،

مکہ کرمہ سے بی 'واس' کی جاری کروہ خرصفی ایر 'الامیسر عبد اللہ استقبل وزیر الدحج و اسرۃ الفقید محمد علوی مالکی ''عنوان سے ہے،جس میں ہے کہ کل شام ولی عبد شخرادہ عبداللہ بن عبدالعزیز ال سعود نے صفائل مکہ کرمہ میں جن صاحبان کا استقبال کیا، ان میں ڈاکٹر محمد علوی ماکلی کے بھائی سیدعباس مالکی اور فرزند سیدا حد محمد مالکی وغیرہ مرفہرست ہیں۔ اس موقع پر ماکلی گھرانہ کے اکا برین نے ولی عبد کا ان کے ہاں تعزیت کے لیے آنے پر اس موقع پر ماکلی گھرانہ کے اکا برین نے ولی عبد کا ان کے ہاں تعزیت کے لیے آنے پر شکر سیادا کیا، نیز ولی عبد کی طرف سے دی گئی روز ہ افطار پارٹی میں شرکت کی۔

شماره ۱۹ نومبر ۲۰۰۲ء

نزار بن عبداللطیف پنجا بی کامفتمون 'محیل الشیخ المالکی خسام آ کبیرة و فسادحة 'عنوان سے الجزیرة کاس آرہ کے صفحہ ۱۳۵ پر ہے، جوال ازیں کم نومبر کے 'البسلاد' 'میں دوسر عنوان سے شائع ہوااوراس کا تعارف اپنے مقام پر گزر چکا۔ کیکن الجزیرة میں اس کی اشاعت کی اہمیت بی تھم کی کہ سیدھ ماکلی کی وفات کے دس روز بعد اوران کے وطن مکہ مرمد سے سیاروں کلومیٹر دور خطہ نجد کے مرکزی شہرو ملک کے دار الحکومت ریاض سے شائع ہوا۔

جنازہ کے ہمراہ موجودرہنے والے دسیوں افراداور پھرتعزیت کے لیے جم غفیر کی جوق در جوق آمد، بیرلوگوں کے دلوں میں اس عالم جلیل سے محبت کی واضح دلیل ہے''۔۔۔

شیخ ابو بکر شطانے اس تحریر میں وفات کی مناسبت سے اخبارات میں چھپنے والے نظم ونٹر پر مشتمل ویکر اہم مضامین کا ذکر کیا اور ان کے لکھنے والوں، بالخصوص الل مکہ کو خراج تحسین پیش کیا، جب کہ شیخ الاز ہرڈ اکٹر محمد سید طنطاوی اور رئیس الاز ہرڈ اکٹر احمد عمر ہاشم کے مضامین کے اقتباسات درج کے۔

الجزيرة

. شماره ۱/ نومبر ۲۰۰۳،

مدیند منورہ سے ' وال ' کے دفتر سے جاری کردہ خبر' ' سے وہ عزی اسرۃ الفقید اللہ کتوی محمد علوی مالکی ' عنوان سے الجزیرۃ کے اس شارہ کے صفحہ ایر ہے۔ اس میں اطلاع دی گئی کہ کل شام نائب وزیراعظم دوم ووزیردفاع شبزادہ سلطان بن عبدالعزیز ال سعود نے ڈاکٹر جمعلوی مالکی کے گھر محلّہ رصیفہ مکہ مکر مدجا کرلوا حقین سے تعزیت و ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر مرحوم کے بھائی سیدعباس علوی مالکی اور مرحوم کے فرزندان نے شبزادہ نیزان کے ساتھیوں کا استقبال کیا۔ پھر انھول نے تعزیت اور مرحوم کے لیے دعا ما تکتے ہوئے کہا:
ماتھیوں کا استقبال کیا۔ پھر انھول نے تعزیت اور مرحوم کے لیے دعا ما تکتے ہوئے کہا:
ماتھیوں کا استقبال کیا۔ پھر انھول نے وفات کے لیے ماہ رمضان مبارک کی رات
اختیار فرمائی ، جب انسان عبادت کے لیے فعال ہوتے ہیں اور بیان پر اللہ تعالی کا فضل ہوا' ۔۔۔

اس دورہ میں چند شہر ادے نیز اعلیٰ حکام بھی شہرادہ سلطان کے ہمراہ تھے۔ آخر میں مرحوم کے بھائی وفرزندان نے ان کی آمد پرشکر سیادا کیا اور اسے حکام کے لطف وکرم سے تعبیر کیا۔ اس خبر کے ساتھ ایک تصویر دی گئی، جس میں شہرادہ سلطان اور سیدعباس مالکی پہلومیں رکھی گئی کرسیوں پر براجمان ہیں، جب کہ وفد کے بعض اراکین اور شاہی حفاظتی عملہ

## شماره ۱۲۰ اکتوبر ۲۰۰۳،

جدہ شہرے اخبار کے نمائندگان سالم مریشید وحمد باوز برنے وہاں کے مشاہیرو اہم شخصیات عرجوم کے بارے میں تاثر ات حاصل کرے "عدد من الاساتدة و المفكرين يرثون الشيخ د- محمد علوى المالكي "عوان سال المرامك عقد ٢٩١٨ آگھ کالم میں بیش کے:

رابطه عالم اسلامی کے سابق جز ل سیرٹری ڈاکٹر شخ عبداللہ نصیف نے کہا: "عالم جلیل و اکثر محم علوی مالکی کی وفات سے اسلام اور مسلمین کا بزوانقصان بوا۔ آپ مکہ مرمہ کے مشہور علماء میں سے تھے اور ان کے ساتھ میرے تعلقات تب استوار ہوئے جب وہ شریعت کا کج مکہ مرمد میں پروفیسر تھے۔انھوں نے تمام عمر كتاب وسنت سي العلق ميل بسركى اور ماوفضيات كے دوسر عشره، جو مغفرت وبخشش کے دن ہوتے ہیں،ان میں وفات ایک اچھی بشارت ہے '---جده مشنری کی اصلاحی میٹی کےصدری عبدالعزیز غامدی نے کہا: ''مسلمان علماء کی وفات ایک بزا سانحہ ہوتا ہے،للذان پینخ جلیل کے أخمد جانے سے بھاری نقصان ہوا۔ اسلامی دنیا ایک ایسے عالم سے محروم ہوگئ، جن كامتباول كوني نهين"---

• أَوْ الرُّ الو بكر با قادر في كها:

"اسلامی دنیا ایک ایسے عالم سے محروم ہوگئ، جوعلم حدیث، بالخصوص مؤطاامام مالک کے خصوص ماہر تھے۔ان کے قائم کردہ مدرسہ میں شرقی ایشیا کے فرزندان مسلمین نے بطور خاص تعلیم یائی۔آپ خطیب بے بدل اور دلوں کو بيداركرنے والى شخصيت تھ"---

وْاكْرْ فِي خَفْرُ عِلْقِ فِي لَكُمَّا:

"وفات كى خران سے محبت كرنے والے دوسرے افراد كى طرح میرے لیے بھی ایک بوی مصیبت تھی۔آپ اردگردموجود ہر فرد کے محبوب تھے اوريان باتك علامت بكالشعالي آب عجب كرتا ب

وہ جارے نیز وطن عزیز کے بکشرت الل فکر کے استاذ تھے اور اسلامی وعربی علوم کی جملہ اقسام ہی نہیں علم کی دیگر متعدواصناف پر گہری نظر رکھتے تھے۔ان کی وفات پورى اسلامى دنيا كابرا نقصان ہے۔آپ كى فكراعتدال برائى تھى '---

• قلم كارسيدعبدالله فراج شريف نے كما:

"جبآپ جیسے بھاری بھر کم عالم اس دنیاے اُٹھ جا کیں او یوں لگتا ہے اس صدمہ کو بیان کرنے کے لیے اٹسان کے پاس الفاظ بی نہیں۔ یس اٹھیں بہت قریب سے جانتا تھا، جب بھی دیکھاعلم اور دعوتی کاموں یا عبادت میں ہمداوقات مشغول بایا اورمصائب کے مراحل میں آپ جیسا صبر کرنے والا بھی میں نے نہیں و یکھا۔ انھول نے جالیس سے زائد کتب تالیف کیس اور عتلف موضوعات پر لاتعداد لیکجر دیے نیز تدریس کا سلسلہ زندگی کے آخری دن تک جاری رکھا۔آپ کی طبیعت انکسار وتواضع کا اعلیٰ عمونہ تھی۔ایے اونیٰ طالب علم ہے بھی صن تواضع سے پیش آتے۔ میں نے آخری باروفات سے چندروز قبل و یکھا، جب آپ شاگردول میں گھرے بیٹے تھے۔وہ اُخلاقِ فاصلہ حسن معاملہ کی صفات سے متصف اور دل محنی وجدل سے بیز ار شخصیت تھے "---

جده يوني ورشي مين استاذ دُاكثر جمال عبدالعال في كها:

"جن علماء وين عميرى ملاقات جوئى، ان مين آب سب الفنل واعلیٰ تھے۔ میرے والد گرای کے ساتھ گہرے دوستانہ تعلقات تھے اور میں نے اٹھیں بار ہا اپنے والد کے ہاں دیکھا۔ آپ نے علم اور عربی زبان کے فروغ میں اہم خدمات انجام دیں "---

"السريساض" كاى شاره ٣٠ راكتوبركاصفيه ١٨ كمل طور يرجل قلم سے لكھ كا اشتہار کی عبارت پر مشتل ہے، جو اخبار شائع کرنے والے ادارے کی طرف ہے تعریت کے طور پرویا گیا۔اشتہار میں ہے:

"مؤسسة اليمامة الصحفية فيزاس كمجلس تحريراورا خبار"الرياض"، رساله اليهامة "وغيرهمطبوعات سهوابسة جمله كاركتان اسيد محمالوي عباس مالکی هنی کی وفات پران کے بھائی عباس علوی عباس مالکی هنی اور مرحوم کے فرزندان احمد وعبر الله وعلوی نیز از واج اور بنات کوتعزیت و دلی بمدردی پیش کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے اور جنت میں ٹھکا نہ عطا کرنے '۔۔۔ جب كداخباركاداره كىطرف سے اى شاره كے صفحدا ٥ يروفات كى خردوكالم ميں "الشيخ محمد علوى المالكي في ذمة الله"عنوان عب، حس من اطلاع وي كن: " آپ نے تریس کی عمر میں وفات یائی۔ انھوں نے شرعی علوم اسے والد اور مجدح مے دیگر علاء سے اخذ کیے، پھر مؤطا امام مالک پر حقیق انجام دے کر جامعداز ہر قاہرہ سے بی ایکے ڈی کی مجدحرم نیز ام القری یونی درئی میں مذرایس انجام دیتے رہے مزیدیہ کہ بکثرت تبلیقی سفر کیے اور متعد علمی کتب تالیف کیں۔آپ کی نمازِ جنازہ گزشتہ روز نمازِ عشاء کے بعد معجد حرم میں ادا کی گئی اور قبرستان المعلیٰ میں دفن کیے گئے۔ہم ان کی وفات پر اہل خاندان سے تعزیت کناں ہیں اور ان کے لیے دعا کو ہیں کہ اللہ تعالی وسيع رحت فرمائے نيز جنت مكال كرے"---

## شماره ۱ر نومبر ۲۰۰۲ء

"الامير سلطان يزوس اسرة الدكتوس محمد علوى مالكي معزياً"عوان = عار کالم پرشمل خراس شاره کے صفحہ ۱۵ رید ہے، جومکہ مرمہ ہے "السریاض" کے نمائندہ خالد عبدالله نے بیش کی، جب کہ محمد حامد نے متعلقہ تصاویر تیار کیں۔ بینجر سعودی وزیر دفاع

نز گورز مك مرمد كتعزيق دورول بارے ب،ال يس تبايا كيا، تائب وزيراعظم دوم دوزيروفاع شفراده سلطان بن عبدالعزيز ال سعودكل بروز پيرشام كوذا كثر محم علوى مالكي كي وفات برتعزيت وال خاندان سے اظہار بمدردی کے لیے ان کے گھر گئے۔اس موقع پرمرحم کے بھائی سدعباس علوی مالکی وفرزندان نے شنرادہ کا استقبال کیا۔ آپ نے تعزیت کا اظہار کیا اور الله تعالى سے دعاكى كماتھيں جنت مكال كرے نيزلواحقين كومبرعطاكرے\_

علاوه ازیں گورز مکه مرمدریجن شنمراده عبد المجیدین عبد العزیز ال سعود بھی کل شام تویت کے لیے گئے اور مرحوم کے بھائی وفرزندان سے ہدروی وتعزیت کے الفاظ کمے، نزمروم كے ليے دعا كو موئے كمالله تعالى جنت عطاكر بان مرومواقع يروراء نے شفرادگان كاشكرىياداكيا\_

#### الوطن

## شماره ۱۳۰ اکتوبر ۲۰۰۳،

كم المرمد اخبار كفما تنده كى مرسل فير "مرحيل الشيخ المالكي في مكة المكرمة "اس شاره ك صفي ٢٦ يرتين كالم من ب-اس من بكرانهون في التي اقوال، متعددتمانف ميل بيان كي-جيما كم مفاهيم يجب ان تصحح، الذخائر المحمدية، شرف الامة المحمدية الانسان الكامل افي محاب البيت الحرام وهو بالافق الاعلى،المدح النبوى بين الغلو و الانصاف-آپكى آراء عصورى عربك بكثرت علماء كواختلاف تقابه

## شماره ۱/ نومبر ۲۰۰۳،

سعودى عرب كى سركارى خررسال اليجنسي "وال" نيز مكه كرمد ين "السوطن" كفائده محدوش وفو توكر افروجدى طواني كي مشتر كخير النائب الثاني و الامير عبد المجيد يعزيان اسرة محمد علوى مالكي في مكة المكرمة "عوان عاكم كالم من صفي الر اس جراس جريس نائب وزير اعظم دوم ووزير دفاع شفراده سلطان بن عبدالعزيز بسعود

#### شماره ۱۲۰ نومبر ۲۰۰۳،

"السيد محمد بن علوي مالكي--العالم النكي و الداعي التنويري" عوان ایک مضمون اس کے صفحہ ۲۵ پر ہے، جس کے لکھنے والے کا نام درج نہیں۔اس میں ہے: "رمضان مبارك، جوكه زول قرآن مجيد اورشب قدر كامهيناب، الله تعالى كى رحمول كان خاص ايام ميس امت اسلاميه بالعموم ذكر الله، تلاوت قرآن مجید نیز سیرت مبارکہ کے مطالعہ وان پرغور وفکر کے ماحول میں سائس فے رہی ہوتی ہے۔ان کیفیات میں اسلامی دنیا کوعالم جلیل وسید کریم فضيلة العلامة المحدث السيدهم بن علوى بن عباس مالكي كى وفات كى خرسنف كولى، جوببت بوع صدمه وظليم نقصان اورسانحه كادرجه ركهتى ب-

وہ حین شریقین کے ایسے علاء میں سے تھے، جو پوری دنیا کے لیے علم وروثی کا منار،جب كرطلاءك ليفوندومثال تفيآب كعيرك يبلوش واقع مجدحم وابستة ان علماء ميل سے تھے، جوفقہ وحدیث، سیرت وغیرہ علوم کے ستون تھے اوراپ کروار، مناقب، اَخلاقِ عالیہ کے باعث ہمیشہ یاور کھے جائیں گے۔ ان كاخاندان كى معاشره ميں اپ علم وسبى شرف كى بناپرمشہورومتاز ہے۔

آپ كوالدواستا ذالكوكب المنير العلامة المنوسيدى علوى بن عباس المالكي، عالم فاصل، مربي، اديب، فقيه، شرعي علوم كے عظيم ماہر، خوب صورت آواز کے مالک، شرعی نکاح خواں، متواضع ، فصیح اللمان، قوی الحافظ نیز وسیع حلقه احباب رکھتے تھے۔انھوں نے فرزندسید محمد مالکی کی تعلیم وربیت میں کوئی کرباتی ندچیوڑی، بول بیتمام اوصاف آپ میں منتقل ہوئے، بلك علم ولفل مين سبقت لے گئے۔

سيد محد بن علوي مالكي كشاده ول و ذبن ، أخلاقٍ حميده ، حلاوت وشائشتگي بعري گفتگو ، يا كيزه زبان جياه وصاف ركهة تق ان كاتبلغ وتدريس كاطريقه روثن دين فكر اورقد يم وجديد من كالحسين امتزاج تفارآب كا شخصيت محبت كى روح، نیز گورز مکه مکرمه ریجن شنمراده عبد المجیدین عبد العزیز ال سعود کے تعزیق دوروں کی اطلاع دی گئی ہے اور آپ کے لیے دعا نیز لواحقین کومبر کی تلقین جب کدوز پر دفاع کی طرف ہے مرحوم كفرزندان كوفدمت دين ووطن كي نفيحت كاذكركيا كياب

## شماره ۱۳ نومبر ۲۰۰۲ء

حسين عاتق غري كالمضمون وقتيد العلم و الضعفاء "اس مفت روزه ميكزين ك صفي ١١ يردوكالم مل ب-السيل ب:

" عالم كى وفات امت كے ليے دروناك زخم ہوتا ہے، كيوں كدان كاعلم وفضل الله تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کوروشی وہدایت کی طرف لے جاتے ہیں اورانسانون مين ان كامقام بلندتر موتا بـ

الوداؤدور مذى مين حفرت الودرداء والفيزيت مروى مديث مين بكه عالم کوعابد پریوں ہی نضیلت حاصل ہے، جیسے چاندکوستاروں پر۔ نیز علاء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔

ڈاکٹر سید محمد بن علوی مالکی کو الوداع کرتے وقت لاکھوں انسان جنازہ کے آگے اور لاکھوں ہی اس کے چیچے تھے جب کہ اس از دھام میں سیکروں افراد جنازہ کو ہاتھ دینے کے لیے کوشاں تھے۔ میں نے غم وافسوں کے موقع پرا تنابزا اجتماع وجلوس بهمي نهيس ديكها\_لوگوں كى آئكھيں آنسو بہار ہی تھيں اور روروكر كلے بند ہور ب تھے۔ بے شك بيد شاہرات تجي محبت كى علامت بيں۔ آپ علم كاسمندر: اَخْلَاقِ حميدہ كے مالك، كمزورونا توال پرمهربال، عفوودرگزر كے جذب سے سرشار، محبت کے داعی اور تعصب وانتہا پیندی سے دور تھے۔ آپ لوگوں کے دلوں کو محبت سے معمور کردیتے۔اس میں شک جین کہ محبت انسان کو خیر کی طرف ماك كرنے ميں مدوكار ثابت ہوتى ہے"-- فركوره مدرسين تحيل كي بعد شريعت كالح مكمرمهين واخليل بمرجامعداز بر قاہرہ کی راہ لی۔وہاں ایونی ورشی اساتذہ سے استفادہ بربی اکتفانہیں کیا بلکہ شرے اکا برعلاء سے اخذ کیا اور حصول علم کے ارادہ سے بی پاک و ہند، شام، تركى ، انڈونیشیا ، مراکش ، الجزائر ، تینس ، کینیا وغیرہ اسلامی ممالک کے سفراختیار کیے۔ مزيد برآل علماء مدينه منوره ساخذ كيا

والدكرامي كي وفات بران كي جكه مجدحرم مين مدرس تعينات موية تو اس کی افتتا می تقریب قابل دید تھی۔وفات کے تیسرے روز اس مقام پر يبلا درس ديا، جس يس اكابرعلاء كرام في شركت كي ان يس شيخ حس مشاط [١٣١] ي عبدالشدك حبى [١٣٢] يَتْحَ عبدالشوردوم [١٣٣] يَتْحَ زكر بإيلا [١٣٨] شُّخ سيد محد المن كنى [١٣٥] شُّخ اساعيل زين [١٣٧] شُّخ ابراجيم فطاني [١٣٧] فیخ محر نورسیف رحم الله تعالی اجمعین کے اساع کرای اہم ہیں۔ نیز طلباء کی بری تعدادنے بیدرس اعت کیا۔

سید کھ مالکی نے عربر اور برسط پر علم پھیلانے میں تمام تر جہدے کام لیا۔ آپ نے لیکچر، سیمنار میں خطاب، نومیدوروس غرضیکہ ہر ذر بعدے، پرائری سے یونی ورٹی کے اعلیٰ ورجہ تک کے طلباء کوعلم سے آرات کیا۔ان کا گھر ایسا میں الاقوامی مدرسہ تھا، جہاں جملے علوم کی تدریس کا اہتمام تھا۔ یہ ج کے ایام میں دنیا بھر کے علاء کامر کر ہوتا اور آپ کے دروس کی رونن دو چند ہوتی۔ وہ مکہ مرمد کی اعلیٰ اقدار کے امین تھے اور اخلاق کر بمانہ ، تواضع ، ہرایک کے لیے محبت والفت مرے جذبات جیسے اوصاف ان کا خاصہ تھ' ---

#### شماره ۱۸ نومبر ۲۰۰۳،

ولی عبد شنرادہ عبداللہ جو شخ سیر محم علوی مالکی کی وفات کے چند بی ماہ بعد ملک سعودی عرب

عفودور گزر کی داعی اورمعاشرہ میں الفت کی فضا قائم کرنے والی تھی۔ان کے شاگرو مختلف علاقول بالخضوص جنوب مشرقى ايشياء مندوستان، ياكستان، مراكش، سپین و بورپ کے باشندے ہیں۔آپ کی مجھ تشددوانتا پندی سے منز ہ تھے۔ ان کی روش تحل و بردباری ،غور وفکر اور شریعت اسلامیے کے بنیادی مصادر سے دلائل اخذ واستنباط كرنے كاصولوں يرمني تقى اور يبى منج اپ طلباء وحبين نیز مجالس میں حاضر ہونے والے دیگر افراد، جوزندگی کے متعدد شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہوتے ،ان کے قلوب واذ ھان میں رائخ کرنے کی کوشش کرتے۔ ا پنا مؤقف بیان کرتے ہوئے جمیشہ دلائل کا سہارالیا اور مناظرہ کے مرحلہ میں دوسروں کے وجود وآراء کا احتر ام ملحوظ رکھا اور ماحول میں حدت نہیں آنے دی۔ آپ بجاطور پراکیسویں صدی کے عالم دین تھے۔ آج جب کہ ونیاایک گاؤں کی صورت اختیار کرتی جارہی ہاور سلم نوجوان کومغربی ثقافت کی لیغار کاسامناہے،آپ کی تصنیفات ہر ذہنی سطح کے افراد کے لیےروشن کا منار، نیز اسلامی ثقافت کی آئینہ دار ہیں۔ بے شک جب تک بید دنیا باقی ہے، امت محديد على فرو بحلائى كاعمل يون بى جارى رج كا"---

شماره ۲۹ دسمبر ۲۰۰۳،

في عبدالطن عربي مغربي كى اس بارے ايك تحرير دوزنام "المدينة المنوسة"كا معمول کی اشاعت ۹ رنومبر میں جھیے چک تھی۔اب قدرتے تفصیل سے لکھا گیاءان کا دوسرامنمون "الاربعاء"كذرينظر المحصفي ١٢١٠ ير المحات مسترفة من حياة العالم السيلا الدكتوس محمد بن علوى المالكي "عوان عالم مل لكهاب: "سید محد مالکی نے قرآن مجید نیز دیگراہم علوم کی ابتدائی تعلیم اپنے والدگرا می ے حاصل کرنے کے بعد مدرسہ فلاح مکم مرمد میں واخلہ لیا اورای کے ساتھ مجدحرم میں قائم اکابرعام ، کرام کے طفات درون میں عاضر ہونے گے۔

کے نظ بادشاہ قرار یائے ، انھوں نے تعزیت کے موقع پر جوالفاظ آپ کے بارے میں کھ انھیں کئی سعودی اخبارات ورسائل نے خبر کے عنوان کے طور پر درج کیا مفت روزہ "اقراء" بھی آئی میں شامل ہے۔ چناں چاس شارہ کا صفحہ مکمل اس خبر کے لیے مخص اور ال كاعنوان ولى عبدك يى الفاظ بين:

الفقيد كل اعماله خير و بركة و من ابناء الاسلام الاوفياء

بی خبر مکہ مکرمہ سے خالد محمد سینی نے پیش کی اور ولی عہد کے دورہ کے موقع پر لی کئ حاراجماعی رنگین تصاور دی گئیں، جن میں سے ایک میں مرحوم کے بھائی سیدعباس مالکی مائیک تفاعه کھڑے اور سامنے بیٹے ہوئے ولی عہدودیگرمہمانوں کاشکر بیادا کررہے ہیں۔ ان جاروں تصاویر کا ایک ہی کیپٹن لکھا گیا،جس میں اس خبر کاخلاصہ جارسطور میں درج ہے۔

### شماره دسمبر ۲۰۰۰، منوری ۲۰۰۵،

''وفيات الاعيان— الداعية الشيخ محمد علوي المالكي في ذمة الله'' عنوان سے پورے صفحہ ۱ ایرادارتی بیان اس شارہ میں موجود ہے۔ اس میں لکھا گیا: " آپ ك اساتذه يس والدين علوى عباس ماكلي اجم تق، جو سعودی عرب کے علماء میں تمایاں پھیان رکھتے تھے اور دینی وعلمی نیز معاشرتی پہلوے اللي مكه بين ان كابلندمقام تعار

سیدعلوی مالکی کی وفات کے بعدان کے فرزندسید مجمد مالکی، دینی ومعاشرتی، دونوں اعتبارے ان کے حقیقی جانشین ثابت ہوئے۔ ان کا گھر مختلف م کا تب فکر ك لياك والش كاه كى حيثيت ركمتا تفارآب ويسد وسي القلب، عظيم ميزيان، عاشى مرى گفتگوچسے اوصاف سے متصف تقے اور زبان آفات سے ياك تحى-ان كاوعوت ويترليس كاطريقة، روش فكرے مزين، قديم وجديد علمي منهاج كا

حسين امتزاج اورتشد دوخق سے دورتھا۔الہنهل کوآپ کاقلمی تعاون عاصل تھا اورآب اس کے معیاری لکھنے والول عل سے تھے۔ ذہبی ومعاشرتی موضوعات پر ان کے متعددمضامین اس کی فاکلوں میں محفوظ ہیں۔آپ نے مؤلفات کی صورت میں بہت بڑا قکری ورشہ یادگار چھوڑا، جو بمیشہ طالبان علم کے لیے معاون ومددكار بوكا\_

#### المجلة العربية

## شماره دسمبر ۲۰۰۳،

"مكة المكرمة تودع الشيخ محمد علوى المالكي برحمه الله" تاي ضمون اس کے بورے صفحہ اپر تین کا لم میں ہے، جس پر اکھنے والے کا نام ورج نہیں اور صحافت کا عوى قاعده بكراخبار ورساله يس چينے والى كئ تحرير برلكهارى كانام نه موتو وه اواره والله يثركى تصور ہوگی۔الغرض اس مضمون کو تین و ملی عنوانات کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ تمهيديس آپ كى وفات يرمطلع كيا كيا اور پهر "شدى من سيرة الفقيد" عنوان كے تحت الله فاكرورج بي جس من الكواع:

"آپ مجدح میں مردات تین طقات درس منعقد کیا کرتے تھے، جو كى اشد ضرورت وحاجت كے موقع پر چھوڑ كر، گرى، مردى، چھٹى كے ايام ميں بھى جارى رجے \_آپ متعدوعلوم تفسير، حديث، اصول، سيرت نويد، عربي لغت، فقر، وعظ وارشاد پردرس دیا کرتے اوران علوم کی اہم کتب بالخصوص احادیث کی کتب السلام " السلام على معددم على تدريس يري تيك ريد يد و نداء الاسلام " يرجى آپ كى تقاريملىل نشر ہواكر تين"---

مضمون كادوسراعنوان من مؤلفاته "ب، حس ك تحت الهاره ك قريب صروفنيفات كنام وي كترين من الطالع السعيد، الذخائر المحمدية، الانسان الكامل من بلة الاتقان في علوم القرآن شامل يس ييراوآ خرى عوان

"فى ى شاء الفقيد" ب، جس مين آپ بارے داكثر احمدز كى يمانى و داكثر احمد با قادرك تاثرات درج بي، جوان كتازه مضامين عافذ كي كي

#### الشرق الاوسط

### شماره ۱۳۰ اکتوبر ۲۰۰۲،

صفحاة ل كى پيشانى كے بائيس كوند ميں مرخ روشائى سے خبر كاعنوان يول كھا ہے، "الحوام الوطنى السعودي يخسر احد فرسانه برحيل مالكي" پر مكر خبر کی تفصیل صفحه ایر ملاحظه ہو۔

مْرُورُوسْقِي بِرِيرُ السعودية، وفاة العالم و الداعية الشيخ محمد علوى مالكي اثر سكته قلعية "عنوان عقين كالم من ب-جےجده عادنبار كفمائده ماجدكناني نيز اخبار كاندن وفترنے مرتب وليش كيا اوراس ميں مرحوم بارےمشابير كے تاثرات درج بيں۔ جدہ یونی ورٹی میں فقداسلامی کے استاذ ڈاکٹوحسن بن سفرنے کہا: "ان کی وفات بہت بڑا نقصان ہے، اس کیے کہ آپ روش فکر علماء میں سے تھے،اسلامی مما لک بالحضوص ایشیا وافریقی مما لک میں مساجد کی تعمیر اور تبلیغ کے میدان میں ان کی خدمات گراں قدر ہیں۔ مزید ہے کہ گھر اور شريعت كالح مين بكثرت طلباء في آپ سے استفاده پايا"---

پروفیسر ڈاکٹر عاصم جمدان جوجدہ پوٹیورٹی کی مذرکی کمیٹی کے رکن ہیں،

''میرادعویٰ ہے کہ ﷺ محم علوی مالکی کے اہل خانہ کے بعد میں وہ محض ہوں جوان کے بہت قریب تھا۔ ہم سب نے ایک عالم و مبلغ اور بھائی کو کھو دیا۔ آپ مخالفین ہے بھی حسن معاملہ کرتے اور اگر کسی طالب علم نے مخالف علماء کے بارے میں بھی نامناسب بات کھی تواسے روک دیتے۔ ج کے ایام میں ان کا گھر ایک فکری آماج گاہ کی صورت اختیار کر لیتا

جال مختف الفكر افراد سے ملاقات ہوتی۔ بول ہم كھ كے بي كموجوده دورين ہے بی دواق لیں فرد ہیں جنہوں نے بھیس برس قبل مختلف افکارر کھنے والوں سے حسن معاملہ کی ترغیب ودعوت دی۔ای کے ساتھ حرم کی میں فتنہ جیمان[۱۳۸] ظامر ہونے براس کے خلاف آواز اٹھائے اور مذمت کرنے والے سب سے بہلے عالم تھے۔اوریہ محی یاور ب کرمتعدومعاصرعاءے آپ کے بکثرت اختلافات تھے لین انہوں نے دوسروں کی رائے کا احرّ ام ترک نہیں کیا۔ بلکہ خالقین کو بھی یہی طرزعمل اپنانے نیز دیگر مکا تیب فکر کی حیثیت تسلیم کرنے کی دعوت دیے رہے۔ زندگی کے آخری دور تقبر ۲۰۰۳ء کوقوی مکالمہ کانفرنس میں خطاب کے ذریع بھی آپ نے اس جانب توجدولا کی علاوہ ازیں اہم اختلافی مسائل کی وضاحت پر متعدد كتب تاليف كيس ،جيراكم مفاهيم يجب ان تصحح ،الذخائر المحمدية ، شفاء الفواد ، الصلوات المأثور، في ---

محقق شخ يوسف ديني نے كها:

" " ب نفقهی وشرعی علوم کے علاوہ اختلافی مسائل برکتب المحیں، پھران کے ردودسامنے آئے۔ایک فریق کے ساتھ مسائل، بدعت حسنہ اور فذي ايام كى مناسبت سے محافل منعقد كرنا وغيره طويل عرصدزير بحث رہے، لیکن آ بے نے کسی بھی مرحلہ برشائنگی ومتانت کا دامن تبیس چھوڑ ااور والد گرامی کے حقیقی جانشین ثابت ہوئے۔

شماره ۱/ نومبر ۲۰۰۳ء

شائی خاندان کی متعدومقتر رشخصیات کاتعزیت کے لیے گھر آنے کی خبر ولی العهد السعودي و الامير سلطان يعزيان اسرة مالكي "عوان سالشرق الأوسطك ال الماره ك صفي إلىك كالم مي بي جومك مرمد اخبار كفائده في جارى كى-اس میں سیلے ولی عبدونا تب اوّل وزیراعظم فیشنل گارڈ کے سربراہ شیز اور عبداللہ بن عبدالعزيزال سعود كے دوره كى اطلاع ہے، جس ميں مرحم كے بارے ادا كيے گئے ال كے

الدظورج بين نيز ساتھ جائے والے ديگرشنرادگان واعلىٰ افسران كے نام مذكور بيں۔ فيم

نائب دوم وزیراعظم ووزیر دفاع شنراده سلطان بن عبدالعزیز ال سعود کے دورہ کا ذکر ہے۔

اس همن میں ان کے تعزیق الفاظ و دعائیے کلمات درج ہیں نیز بتایا گیا کہ اس دورہ میں

متعدد شرادے واعلی حکام ان کے ہمراہ تھے۔

آخريس گورزمكه كرمدريكن شنراده عبدالمجيد بن عبدالعزيز ال سعود كے دوره كاذكر ب، جس میں وہ الفاظ درج ہیں جن کے ذریعے انہوں نے مرحوم کوخراج مخسین پیش کیا۔ شیخ سید جمه علوی مالکی کی وفات پر تعزیت کے لیے آنے والی سعودی عرب کی ان متنوں مقتر رشخصیات کے الگ الگ دورول کی کچھ تفصیلات راقم نے گزشته صفحات پردیگراخبارات و رسائل کے متعلقہ مقامات پردے دیں، یہاں تکر ارمقصور نہیں۔

## شماره ۱۳۱ اکتوبر ۲۰۰۳،

"مكة المكرمة ، تشييع عميد الصوفيين الشيخ محمد مالكي"عوان دوكالم يرمشمل يخرصفي يرب، جودار الحكومت رياض اخبار كي تمائنده مصطفى انصارى نے پیش کی۔اس میں ہے کہان کی وفات سے مکہ کرمہ، مدینہ منورہ، جدہ اوراس کے گردونواح کے باشندوں کوشد بیغم کا سامنا کرنا پڑا۔آپ صوفیہ اسلام کے سرخیل تھے، البذاجماعت صوفیہ ا مکے حکمت ودانش بھری شخصیت سے محروم ہوگئی صوفی حلقوں میں تو قع ہے کہ آپ اپ شاگرد شخ عبدالله فدعق یا شخ اسامه منسی اور بصورت دیگراینج بھائی شخ عباس مالکی کو جانشین وخلیفه نامزدكر كيَّ بهول كي ليكن سابق وزيراطلاعات وْاكْتْرْ حَمْرُ عبده بِماني نِيْ "السحياة" كوبتاياك انھوں نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد میر ابیٹا شرع علوم کی تدریس کا سلسلہ یوں ہی جاری رکھے۔ اردونيوز

شماره ۱۳۱ اکتوبر ۲۰۰۳،

سعودى خررسال اداره 'وال "كرياض دفتر نيز اخبار 'الشوق الاوسط"ك

والهددى كل صفحة بردوكالم بمشمل خركاعنوان ومتن بيد دهمتاز عالم دین محرعلوی مالکی کوسپر دخاک کردیا گیا:

انقال حركت قلب بند بوجائے سے بول مثماز جنازہ میں بزاروں افراد کی شركت سعودي عرب مين متاز عالم دين اور اسلامي داعي محمد علوي ماكلي كو كد كرمه يس ميروخاك كرويا كيا- بزارول حبين في ان كي تماز جنازه اداكى، جوم شريف يس موئى ان كانتقال احاكك حركت قلب بندموجانے سے موكيا تقا۔ وہ کم کرمد کےمعروف علمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ان کے داداعیاس اور والدعلوى ماكلى حرم شريف كے عالمول ميں سے تھے۔ وہ الاز ہر يونى ورشى سے فارغ التحصيل تنے، الحول نے "امام مالك اور حديث شريف كے ليے ان كى خدمات" كموضوع برالاز مريوني ورشى ين أيج وى كوركرى ماصل كي تميدوه مكرم شل كلية الشريعة من شعبمديث كيروفسرك حيثيت عكام كرت رب سعودی عرب کےمعروف علماء نے ان کے انتقال پردلی رفح وقم کا اظہار کیا ہے اوران کے انتقال کو اسلامی علوم اور اسلامی فکر کے حوالے سے اہم خسارہ قرار دیا ہے۔ وہ مجدوم میں موسم گرما کی تعطیلات میں ہررات تین درس دیا کرتے تھے جو تفیر، حدیث، سیرت مبارکہ، عربی زبان، اسلامی عقائد، فقہ اور دعوت کے موضوعات ير ہوتے تھے۔وہ٣١٢ الدكوكم كرميش بيدالهوك اورابتدائي تعليم حرم شریف میں حاصل کی ۔ انھوں نے طلب علم کے لیے ہندوستان اور یا کتان کے سرمى كياوروبالمتازعلاء عديث كفن يس كرائي حاصل ك"---

شماره ۱/ نومبر ۲۰۰۳،

اردو نیوز کے اس شارہ کے صفحہ ایراس بارے فقط ایک تصویر دی گئی ہے، جو "واس" کی جاری کردہ اوراس میں آپ کے بھائی سیدعیاس مالکی وولی عبد شنرادہ عبداللہ آ منے سامنے کھڑے گفتگویں محومیں کمیشن کی عبارت سے:

جن میں بتایا گیا کہ ہم بیکتاب مرحوم کی یاداوران سے وفا کے اظہار میں شائع کررہے ہیں اور ہم نے اخبارات میں شائع شدہ آپ سے متعلق تمام موادحتی الامکان شامل کرنے کی وشش کے ہاس کی ابتدائی عبارت سے:

"الى جنات الخلد الشيخ المالكي، وفاءً لذكري الشيخ العالم الجليل فضيلة الدكتوس/ محمدين علوى المالكي الحسني ........... الملف الصحفى من معودى عرب كفظ عربي اخبارات ورسائل كر اشول ك عس شامل ہیں۔روز نامہ 'اردو نیوز' یا ملک کے کسی انگریزی اخبار کے متعلقہ تراشے شامل نہیں۔ بلدعر بي مواد بهي ممل طور برجمع وشامل نبيس كياجاسكا اورايي كي سعودي اخبارات ورسائل خودراقم کے پیش نظر ہیں، جن کی متعلقہ تحریب اس کتاب میں شامل نہیں۔[ ۱۳۰۰] كتاب كى اضافى خوبى يدم كري سيد محد بن علوى ماكلى في وفات مي مض چه ماه كل باشم جد لى كوجوطويل انثرويوديا اوروه مكاظ عني طبع مواتفاساس كى جمله اقساط يعسر بهى شامل كردي كي بين-

## اردو نیوز کے تراشوں کی یک جا اشاعت

چند سطور قبل گزرچاك د الملف الصحفى "مل اردونيوزكم متعلقة تراشول كيمس شام تیس لیکن ان کی کی یوں پوری ہوگئ کدادارہ تحقیقات امام احدرضا کراچی نے اردو نیوز کے مذکورہ بالا دونوں شاروں کے متعلقہ ڑاشوں کے عس ایک رنگین صفحہ پریک جاطع کرا کے ا ہے اردوماہ نامہ 'معارف رضا' کے شارہ دمبری ۲۰۰۰ء کے ہمراہ تمام قار مین کو بھوائے۔ واس رے کہ" اردو نیوز" جو کہ چاز مقدی سے شائع ہورہا ہے، اس نے خطر کے مشہور زمانہ عالم ﷺ سید محمد بن علوی مالکی کی وفات کی خبر دیگر سعودی اخبارات کے برعکس ایک روز تاخیر سے شائع کی نیز ان کے حالات وخدمات پرایک بھی مستقل مضمون کسی اشاعت میں شامل نہیں کیا۔ جب کقبل ازیں حجازِ مقدس سے سیروں کلومیٹر دور خطہ نجد کے ابم علاء مفتى يشخ عبدالعزيز بن عبدالله بن بازاور يشخ محمرصالح عثيه ميه ن كي وفات ير

° و لی عهد شنراده عبد الله بن عبد العزیز ، مکه مکرمه میں ڈاکٹر محمد علوی مالکی كانقال يران كالمرجاكرابل فانساتعزيت كرربين "--

اخباری تراشوں کی یک جا اشاعت

محدث اعظم وعلامة الحجاز وشيخ العلماء وقطب مكه يشخ سيدحمه بن علوى مالكي حنى تطلط كى وفات يرسعودى اخبارات ورسائل يس جو كي كلها كياءاس كا تعارف واختصار واقتباسات كرشيصفات يرقارتين كى نذركيك ان شي روز نامداليكد جده،روز نامد المدينة المنوعة جده، روزنام الندوة مكم مرمه، روزنام عكاظ جده ورياض، روزنام البجزيرة رياض، روز نام الرياض رياض، روز نام الوطن اجماء بمقت روز والا مبعاء جدو، بقت روز واقراء جذه، ماه نامد المنهل جده، ماه نامد المجلة العربية رياض، روز نامد الشرق الاوسط لندن وغيره ،روزنامه السعياة لندن وغيره ،روزنامه اردو نيوز جده ،كل چوده اخبارات و رسائل شائل بين-[١٣٩]

سعودي عرب كمشهور اشاعتى اداره، تهامه كميني، من تاسيس ١٣٩٩ه، جس كاصدر دفتر جدہ میں جب کرملک کے اہم شہروں میں متعدد شاخیں فعال ہیں۔ بیادارہ عربی وائگریزی کی بیمیوں کتب تجارتی اغراض سے شاکع کرچکا ہے۔اب پینے سیدمحم علوی ماکھی کی وفات پر سعودى اخبارات ورسائل نے جوجري ، تعربي بيانات وتاثرات اورمضافين شائع كي، ان کے عکس تہامہ کمپنی نے یک جا کتابی صورت میں طبع کرا کے بازار میں پیش کردیا۔

اخبارى تراشول يمشمل اس كتاب كانام "الملف الصحفي ، فضيلة الدكتوى محمد بن علوى المالكي الحسني وظاللة " باوريير يراح جم كم ١٢٨ صفحات يرمشمل، جب كدايك جانب تراشول كيكس اور دومرى جانب كتمام صفحات خالى وسفيد بين-اس اخباری موادکوجع ومرتب کرنے والے کانام نیز کتاب کاس اشاعت درج نہیں، البية راقم كاخيال ٢٠٠٥ كريدوفات كے تقريماً تين ماه بعد ٢٣١ اه مطابق ٢٠٠٥ كوشائع جوئي-تهامه لمینی کے شعبہ تعلقات عامه کی طرف سے تعارفی کلمات صفحاق ل برورج ہیں،

بابِ چھارم

شخضيات ايك نظرمين

محدث اعظم حجاز کی وفات اور سعودی صحافت ﴿184﴾

مستقل مضامین شائع کے۔ای پر بس نہیں بلکہ دمشق کے شخ ناصر البانی اور کھنؤ کے علامہ ابوالحسن مدوی کی وفات پر بھی مضامین طبع کے۔علاوہ از بی بیا خبار سعودی عرب کے قومی دن جے ''عید الوطنی ''اور' یو مہ الوطنی ''کہاجا تا ہے،اس موقع پر خصوصی شارہ شائع کر چکا ہے۔ مزید ہی کہ جماعت اسلامی پاک و ہند کے بانی علامہ مودودی کی بری اور مہاجر قومی مودودی کے بانی و مرتب صاحبر ادہ قاری عبد الباسط ہیں، جو اردو نیوز بیں دین شعبہ کے محرال و مرتب صاحبر ادہ قاری عبد الباسط ہیں، جو پاکستان کے صوبہ مرحد بیل ضلع صوابی کے مقام ٹوپی کے باشندہ ہیں۔ان کے والد پاکستان کے صوبہ مرحد بیل شلع صوابی کے مقام ٹوپی کے باشندہ ہیں۔ان کے والد پاکستان کے صوبہ مرحد بیل شلع صوابی کے مقام ٹوپی کے باشندہ ہیں۔ان کے والد فضلاء ہیں سے ہے۔[۱۳۱]

اخباری تراشوں کے انتخاب کے انٹر نیٹ پر اشاعت

شخ عاش الاخفرن تين سعودى اخبارات سے آپ كى وفات بار ريثر ير ، جع كيس نيز "السعريمة" چينل پرنشرك كئ خركا كمل متن ليا اوربير بي مواد" السعريب" نامى ويب سائث [۱۳۲] ير"جنان السيد العلامة محمد علوى المالكي في الصحف السعودية "عنوان سي شائع كيا، جوتقريباً عاليس صفحات پر مشمل ہے۔[۱۳۳]

多多多多

٢ رنوم ، المدينة ١١١ كوير

- سيدعبدالله بن محمر بن علوى مالكي ، تاثر ات المدينة ١٣١١ كتوبر
  - سيرعلوي بن محمد بن علوي مالكي
  - ا سيدحسن بن محمد بن علوى مالكي
  - سيدسين بن محد بن علوى ما لكى
  - سيدعاصم بن عباس بن علوي مألكي
  - سيدعلوي بن عباس بن علوى مالكي
  - سيدهمروبن عباس بن علوي مالكي
  - سيدسعيد بن عباس بن علوي مالكي

مالکی گھرانہ کے بیٹمام افراد عمر بھرمحدثِ حجاز کے معاون و خدمت گزار رہے اور وفات وتعزیت کے جملہ مراحل آتھی کی ٹگرانی میں انجام پائے ۔ سعودی صحافت میں متعدد مقامات پران سب کاذکر ملتا ہے۔

## احباری نمائندگان

- احرطبی،مشاہیرےتاثرات پیش کیے،الندوۃاسمراکتوبر، کیم نومبر، ارنومبر
  - احمال فقیمی،مشاہیر کے تاثرات،عکاظ ارتومر
- بدلیج ابوالنجا،مشاہیر کے تاثرات،المدینة ۱۳۱۱ کو براخر، کم نومر، ۲رنومر
  - خالدعبدالله، خبر، الرياض الومبر
- فالدمجر حيني بنبر اقداء المومر بمضمون البلاد به اراكتوبر بنبر اس اكتوبر بنبر ومضمون البلاد به المراكتوبر بنبر المومر بنا رانوم براس المومر بنا رائوم براس المومر بنا المومر بنا
  - سالممريشد،مشابيركتاثرات،الرياض،١٠٠٠ كتوبر
    - معيدمعتوق،مشاميركة تاثرات،عكاظ ١٠٠٠ كتوبر
- المان المي مشامير كتاثرات، عكاظ، ١٠٠٠ كور، فيراس اكور، كم تومر

## شخصیات ایک نظر میں

محدث اعظم حجاز، قطب مکہ، شیخ العلماء، فقیہ جلیل، مجدد العصر، صاحب تصانیف شہرہ، حضرت سید محمد من محدث اللہ علی علی اللہ علی اللہ

#### بيت المالكي

- محدث جازسيد محربن علوى الكي حشى عيا
- شخ الدلائل والبردة سيدعباس بن علوي مالكي
- جانشين محدث تجاز، پروفيسرسيدا حمد بن عمر بن علوي ماكلي ، تاثرات البسلاد

## اخبارات کے فوٹو گرافر

- احد حثاد الندوة اسراكور ، يكم تومر ، سرروم
- حسن قربی، عکاظه ۱۷ کتوبر، میم نومبر، ۱۲ رنومبر
  - على حازى ، الندوة ٣ رؤمر
    - محمد حامد ، الرياض ٢ رأومر
  - محمد حمادى، المدينة ٢ رنومبر
  - وجدى طوانى ،الوطن ارتومبر

#### عزيزواقارب

- ايراجيم شعيب، ولي عهدكي آيد پرموجود، البلاد ارنومبر
  - و دُاكْرُ ايراجيم محريس، تاثرات، عكاظه ١٠٠٠ كوير
  - اجرسليماني، ولي عبدكي آمديرموجود، البلاد ارتومر
- اجدعرفه طوانی ، ولی عبد کی آمدیرموجود ، البلاد، ۲ رنومبر
  - اجرموسی، ولی عبد کی آمد برموجود، البلاد ارنومبر
- سيدا مين عقبل عطاس، ولى عهدكى آمدير موجود، البالديم رنومبر، تاثرات، عكاظ

   سيدا مين عقبل عطاس، ولى عهدكى آمدير موجود، البالديم ومر، تاثرات، عكاظ

   سيدا مين عقبل عطاس، ولى عهدكى آمدير موجود، البالديم ومن الثانية المناسبة المن
  - سيجعفر جمل الليل، تاثرات، الندوة، اسراكوبر
    - دُاكْرُسيد سين بلخى، تاثرات، المدينة ٢ رنومبر
  - مزه اشعرى، ولى عبدكي آمديم وجود، البلاد ارتومبر
    - سامى بن فوادر ضا، تا ژات، عكاظ ١٠٠٠ را كتوبر
  - أنجيير سيمير برقد ، تاثرات ، البلاد المومر ، المدينة ، ١٠٠٠ كتوبر
    - طارق لهوب، ولى عبدكى آمدير موجود، البلاد ٢ رنومر
      - عبدالحليم قارى، ولى عبدكي آمديهم وجود، البلادم رنومبر

- شاكرعبدالعزيز،مشابيركة اثرات،البلاده ١٠ مراكوير
- طالب فیبانی،مشاہیر کے تاثرات،الدں پنة ۳۱ راکوبر، خرار رومبر
  - طالب بن محقوظ،مشاہیر کے تاثرات،عکاظ ارتومبر
  - عباس مندهی مشامیر کتاثرات المدینة ۱۳۸۱ کویر
  - عبدالعزيز قاسم،مشاہير كے تاثرات،المدينة،٣١/كوبر
    - عبدالله فيس مشابير كتار ات، عكاظ راوبر
    - عبدالله عيان،مشابيركتاثرات،البلادسراكوبر
      - على على مشابير كة تأثرات ، البلاد ١٠٠٠ كتوبر
        - على ميرى بجروالمدينة الاراكوبر
  - فالح ذيباني، مشامير كتاثرات، عكاظه ١٣٠١ كور، خبرا رنومر
  - ماجدكناني،مشابيركة تاثرات،الشرق الاوسط،١٨٠٠ كتوبر
    - محداركاني،مشابيركتاثرات،البلادسراكوير
    - محمد باوزىر،مشابيركتاثرات،الرياض،١٠٠٠ كتوبر
    - محرخفر،مشاہیر کے تاثرات ومضمون،المدینة،١٩٠٠راکتوبر
    - محدداؤد،مشاہیر کے تاثرات،عکاظه ۱۸ کور، ۲رنومبر
      - محدوق ، خر ، الوطن ، ٢ رأومر
      - محرسيد،علاءازبركتاثرات،المدينةا١١٦ور
        - محموعزى،مشاميركتاثرات،عكاظه ارنوم
      - محد عقرى،مشابير كتاثرات،المدينة،١٦٠ وكوير
        - مصطفى انصارى بخر ،الحياة اسراكور
      - معقق شريف مشامير كتاثرات عكاظه ١٠٠٧ كوبر
- هانی لحیانی،معالج اطباء کے تاثرات،عکاظ ۱۰۰۱ کو بر،مشاہیر کے تاثرات، ۱۳رنومبر

- فيخ حمين شكرى، تاثرات، المدينة ١٦١١ كتوبر
- في في خالد بن عبد الكريم تركستاني ، تاثرات ، عكاظ ارتومبر
  - شخ طلال بن احمد بركاتی، تاثرات، عكاظ الرومبر
- ، پیرطریفت شخ عبد الغی جعفری، تعویت کے لیے قاہرہ سے مکہ مکرمہ پہنچ، البلادا ۱۳ راکتو پر
- مبلغ اسلام شیخ عبدالله بن محدفدعق ، تاثر ات ، البسلاد الومبر ، ورس کے افتتاح کی خبر ، ۲۵ راومبر ، تاثر ات ، عکاظ کم نومبر ، ۲ راومبر ، المدرینة ، ۳۰ را کویر ، تعزیت کے آخری دن کے خصوصی اجتاع ش خطاب ، المدرینة اارتومبر
  - واكثر شخ عبدالوباب الوسليمان مضمون ،عكاظ ٢ رنومبر
  - مفتى اعظم معردُ اكثر شخ على جعد مضمون ،المدينة ٥رنومبر
- ملخ اسلام شیخ سیدعلی زین العابدین جفری ، تعزیت کے آخری روز کے اجتماع میں خطاب ، المدیدنة اار تومبر
- محكمه اوقاف دبئ كے سابق مدير بدرجه وزير شيخ عيسى بن عبدالله بن مانع حميرى، تعزيت كے ليے دبئ سے مكه كرمه پنچ ،البلادا ١٠٠٠ مراكتوبر
  - في في محمض فلاته، تارات، عكاظ ١٠٠٠ اكتوبر
- - في أمْم محص مارات المدينة ١٩١١ كور

## دانش ور، کالم نگار، مدارس و یونی ورسٹی اساتذہ، محتقین، منکرین

- مده كابم محافى ومؤرخ احدباديب، تاثرات، البلاده ١٠٠٠ كتوبر
- انسانی حقوق کی تو می تنظیم کے رکن ڈاکٹر احد تھ کلی ، تاثر ات ، عکاظ ار رنومبر
  - و اکٹر شیخ اجد محد فورسیف، تعویت کے لیے گھر آئے ، البلاداس راکتوبر

- عبدالرطن متولى، تاثرات، المدينة ٢ رؤمبر
- شخ عبدالقادر بن عبدالوباب بغدادى، تاثرات، المدينة العراكوبر، ارنومر
  - سيعلى سن ادريى ، تاثرات ، المدينة ١٨٠٠ كوبر
  - دُاكْرُ فيصل بن عبدالقادر بغدادي ، تاثرات ، المدينة اسراكوبر
    - محراين قارى، ولى عهدكى آمديموجود، البلاد ارتومبر
      - سيدهم بخي ، تا ژات ، عكاظ ١٠٠٠ را كوير
    - واكرسيد همسين عيدروس سقاف، تاثرات، عكاظ يكم نومر
      - محمعرى،ولى عبدى آريموجود،البلاد ارتومبر
- محقر بدابوزید، ولی عهد کی آ دیر موجود، البلاد ارتوم بر تاثرات، عکاظه ۱۳۰ کویر
  - محودا سكندرانى ،ولى عهدكى آمد يرموجود ،البلاد ارتومر
    - باشم قلالى ، ولى عبدكى آمديرموجود، البلاد، مر رنومبر
  - سيدياس بخي ، تاثرات ، عكاظ كيم ثوم ر ، المدينة ٢ رثوم
    - يوسف نشار، ولي عهدكي آمد يرموجود، البلاد ارنومبر
      - ينس محمصين، تاثرات، عكاظ كم نومبر

## علماء ومشايخ اهل سنت

- شُخْ سیدابراہیم بن عبداللہ آل طیفہ تعزیت کے لیے الاحساء سے مکہ مکرمہ پنچ،
  البلادا ۱۳۷۳ کو بر
- مفتی اعظم دی شیخ احمد عبد العزیز حداد، تعزیت کے لیے دی سے آئے، البلادا المراکوبر
  - النوريس الازبر، في المدعم باشم ، تاثرات ، المدينة المراكوير
- شَخُ اسامة سعيمنْثَى، ولى عبدكى آمد پرموجود، البيلاد ارنومبر، تاثرات، المدينة العراكتوبر

  المدينة العراكتوبر

- الشرق الاوسط ، ١٠٠٠ / كتوبر ، الندوة كم نومر ، مضمون ، المدينة ٢ رنومبر
  - عبدالجليل حسن زيني آشي مضمون ،المدينة ٥رنومبر
  - عبدالرطن عربي مغربي بمضمون الاربعاء٢٩ رديمبر المدينة ٩ رنومبر
    - مديدة منوره كے باشنده عبدالعزيز احمد حلاء مضمون ،البلاد ٩ رنومبر
- مدرسہ فلاح مکہ مکرمہ کے سر پرست ڈاکٹر عبد العزیز احد سرحان، تاثرات، البلاد ٣٠ راكوير مضمون ،الندوة ١٣ رنومبر
  - سيدعبداللد بن ابراجيم سقان ، مضمون ،عكاظ ارتومبر
    - عبدالله عبدالرطن جفري مضمون ،عكاظ كم تومبر
      - عبدالله عرشياط مضمون عكاظ ارتومر
- عبدالله فراج شريف، تأثرات، الرياض ١٨٠٠ كوبر، المدرينة ١٨٠٠ كوبر، مضمون البلاد كانومير
- جده ابونی ورشی کے پروفیسرڈ اکٹر عبداللہ بن ببشر طرازی، تاثرات، المدینة ۲۰ را کتوبر
  - عبدالله جرا بكر، تاثرات، المدينة ١٩٥٠ كوبر
  - جدہ یونی ورٹی کے پروفیسرڈ اکٹرعبراللہ معیقل ، تاثر ات، عکاظ الرفومبر
    - عبد المحسن هلال مضمون ،عكاظه رنوم
- ام القرئ يوني ورشي كے يروفيسر ڈاكٹر علاء بن اسعد محضر مضمون المدينة اساراكتوبر
  - مجدح م کی کے مؤذن شخ علی ملا، تاثرات، عکاظ ۳۰ اکتوبر
    - واكثر فوادجادور، تاثرات، المدينة اسراكوبر
      - دُاكْمُ فُوادِينَ ، تَاثرُات، عَكَاظ، ١٨٠٠ كُورِ
    - فوادعبدالحميد عقاوى ، تاثرات ، الندوة اسراكوبر
      - واكثر فوادمجم عمرتو فيق مضمون، عكاظ، ١٣١١ كتوبر
      - فبدين محمطى غزاوى مضمون المدينة فيم نومبر

- واكثر اسامة سن متاثرات المدينة اسراكور
  - واكثر اسامه فلإلى ، تاثرات ، الندوة كيم نومبر
- واكرجعفر مصطفى سبيه مضمون البلاد 17 رنوم
- وْ اكْثر جمال عبد العال، تأثر ات ، الرياض، ١٠٥٠ كتوبر
- حسن عبدالعزيز جوهر في مضمون المدينة المراومبر
  - حسن على باعبدالله ، مضمون ، المدينة ١٩ رثومبر
- جده يوني ورسي كے يروفيسر و اكثر حسن بن محرسفر ، تاثر ات ، الشهر ق الاوسط ۱۳۰ را كتوبر، عكاظه ١٠ را كتوبر مضمون ٥ رنومبر
  - حسين عاتق غريبي مضمون والاس بعاء مارنومبر
- وزارت فح ك ماه نامة السحج"ك چيف الله يرحسين محمه با فقيه، تا الرات، المدينة، ١٠١٠ كوبر
  - واكرحكمي جندي بتاثرات ،عكاظه ١٠٠٠ كتوبر ،المدينة ١١٠ كتوبر
  - ام القرئ يونى ورشى مكه مرمد كے يروفيسر ڈاكٹر حدز ايدى، تاثرات، عكاظ ١٢ رنومبر
    - د اكثر راكان حبيب مضمون المدينة ٥ رنومبر
    - واكرسيدري بن صاوق وحلان عضمون، عكاظ ارومبر ،الندوة الرومبر
      - واكثرز بيرجم جيل كتى مضمون المدينة ورنوم
      - واكثرسا يعنقاوي، تاثرات ، المدينة ١٣ مراكتوبر
      - وْاكْرْسعيدىر يْحِي، تارْات، عْكاظا رنومبر ، صَمون، ١٠٠٠ راكوبر
        - ۋاكٹرطا برتيوى، تاثرات،الند وة كيم نومبر
        - واكثر طلال مورى ، تاثرات ، المدينة اسراكوبر
          - · طيب بريمضمون،المدينة ۵رنومبر
- مؤرخ مدينة متوره واكثر عاصم حمدان ، تاثرات ، البيلده ١٨ كتوبر ٢٠ راومبر،

- على بن يوسف شريف ، تصيده ، البلاده ١٠٠٠ كوير ، الدينة ١١٥ كوير
- ا مدیند منوره کے باشندہ محد کامل خجاء قصیدہ ، البلاد کیم نومبر ، الندوة کیم نومبر
  - مختار عبداللداحد شريف بقصيده والبلاد كيم نومبر
- سید باشم باروم، شخ عبدالله فدعق کے حلقہ درس کی تقریب میں تصیدہ پڑھا، البلاد ۲۵ رنومبر

## تاجر وسماجي كاركن

- احد تجوم بغزيت بذريد فون البلادا ١٣٠١ كوبر
- في في احرعبد اللطيف، تاثرات الندوة ٢ رنومبر
- الجيير حادث بن محديا حادث، تاثرات، البلاده ١٠٠٠ راكوير
  - مامي بن جعفر فقيه ،اشتهار ،المدينة ٢ رنومبر
- محلّدرصيف كونسلرسا مى بن يجي معررتا ثرات ،البلاده ٢٠ ما كوبر،المدنينة،١٣١ما كوبر
- الوان صنعت وتجارت مكه مرمه كے صدرعادل بن عبدالله كفكي ، تاثرات ، البلاده ١٠٠٠ راكتوبر
  - عبدالرض على ، تاثرات ، الندوة ١ راومبر
- جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية جده كمدروا فبار البلادك بزلمينج الجييم عبدالعزيز عنى ، تاثرات ، البلاد ، سراكوبر
- ایوان صنعت و تجارت مکه کرمه کے جز ل سیکرٹری عبداللہ تجارشاہی، تدفین کے موقع پرموجود، عکاظ ۳۰ / ۱۸ کتوبر، تاثرات، الندوة کیم نومبر
  - عبدالله بن عمر علاء الدين، تاثرات، الندوة كيم نومبر
  - عبدالوباب بن ابراجيم فقيد، اشتهار، المدينة ٢ رنومبر
    - سيدعبدالوباب زوادي، تاثرات، الندوة ٢ رنومبر
      - على ياسين عبدالمجيد، تاثرات، الندوة ٢ رنومبر

- مدرسه صولتيه مكه مكرمه كيمر پرست مولانا ماجد كيرانوي، تا ثرات، عكاظه ١٠٠٠ كتويم
  - مامون يوسف بنجر مضمون ،المدينة اارنومبر
    - محداجرحاني مضمون، عكاظ اسراكوير
  - ماهرنفسيات دُاكْرْمُحماعِاز يراچه، تارُات، عكاظ ارنومبر
  - ام القرى يونى ورسى كے يروفيسر دُاكثر محداحد نشى، تاثرات، البلاد ١٠٠٠ كتوبر
    - المرنفسيات واكرمحد حامد، تاثرات، عكاظ ارنوم
- جدہ یونی ورسی کے پروفیسرڈ اکٹر محر خطر عریف، تاثر ات، البلاد، ۳۰۱ کوبر، الریاض، ۳۰۰ راکتوبر
  - محمدرفاعي مضمون ،الندوة ٢ رأومبر
  - گرعبدالله عراقی مضمون ،البلاد، ۸رنومبر
    - مُحْفُوظ ، تاثر ات ، عكاظ ١٠٠٠ كوير
- ام القرئ یونی ورٹی کے پروفیسرڈ اکٹر محمودزین، تاثرات، البلاد ۱۰۳ راکتوبر،
   الندوۃ ۱۳۱۱ راکتوبر
  - مصطفى عبدالله بح الدين مضمون المدينة ٢ رنومبر
    - كالم نكار نجي خيرى، تا ثرات، عكاظه ١٣٠١ كوير
      - نجيب يمانى، تا ژات، عكاظ ارنوم
  - نزارعبداللطيف ينجاني مضمون البلاديم تومير الجزيرة ورنومير
    - باشم . ود لي مضمون ، عكاظه ١٠١٠ كتوبر
    - الشيخ يوسف وينى ، تاثرات ، الشرق الاوسط ١٠٠٠ راكتوبر

#### شعراء

• صبری العمری، شخ عبدالله فدعق کے حلقہ درس کی افتتا جی تقریب میں محدث تجانہ کی مادیس العمد میں محدث تجانہ کی مادیس العمد میں تصیدہ پڑھا، البلاد ۲۵ رنومبر

سعودی عرب کے سابق وز رصحت ڈاکٹر حامد محمد هرسانی ، اشتہار و تاثرات،

المدينة اسماكؤير

- سعودی عرب کے وزیر برائے اعلی تعلیم ڈاکٹر خالد عنقری ، تعزیت بذر بعیر فون ، البلادا الاكتوبر
- الم القرى يونى ورشى كے سابق مينجر ڈاكٹر سہيل بن حسن قاضى ،تعریت كے ليے كرآئے \_البلاد ١٣١١ كتوبر، تاثرات، عكاظ الومبر مضمون، المدينة ٢ رنومبر
- جده کشتری کی اصلاحی ممیٹی کےصدرعبدالعزیز عامدی، تاثرات، الریاض، ١٨ را كتوبر
  - سابق سعودي سفيرعبدالله حبالي، تاثرات، عكاظ ١٢ رنومبر
- گورز ہاؤس مکہ مرمدے نمائندہ عبداللہ داؤد فائز، تعزیت کے لیے گھر آئے، البلاد اسماكتوبر
- رابطه عالم اسلامی کے سابق جزل سیرٹری ڈاکٹر عبداللہ عرنصیف، تأثرات، الرياض ١٠١٠ كؤير
- مكة كرمه كى مقامى بوليس كے سربراه ميجر جنزل عتيق حربى، تدفين كے موقع پرموجود، るといりできる
- مكه مرمدريجن بوليس كسر براه ميجر جزل على حباب نفيعي ، تدفين كے موقع برموجود، عكاظه ١٧٠ كؤير
- محكمة ذاك كے ملك كير ذائر مكثر ذاكثر محد بنتن بعزيت بذريع فون ،البلاد اسم راكتوبر
- از ہر یونی ورشی قاہرہ کے واکس جانسلر ڈاکٹر شیخ محمد سید طنطاوی، تأ ثرات، المدينة اسراكوبر
  - سابق سعودي سفيرمحمرصالح بأنظمية ، تأثرات ،عكاظ ارنومبر
  - محد بن عبد الرحم طبیشی ، ولی عهد کے بروٹو کول آفیسر ، المدینة عم نومبروغیرہ
- سعودى عرب كے سابق وزیر اطلاعلات ڈاكٹر محمد عبدہ بمانی، ولى عہد كا استقبال كيا،

• محمر متعزيت بذريد فون ،البلاد اسراكتوبر

دیئر شعبوں کی شخصیات

- شخ جابرمظى، تاثرات، عكاظ ١٠٠٠ راكوبر
- شيخ حسن نمر، تا ژات، عكاظ ١٣ را كتوبر
- مكه كمرمه ك مشهور علمي گھراند كے فروصالح جمال ، تاثرات ، عكاظ ١٣٠٠ اكتوبر
  - فيعل مرادرضا، تاثرات، عكاظه ١٣ راكتوبر
  - شخ محد بن اساعيل زين، تا ثرات، عكاظ ١٣١١ كتوبر
  - انجينرُ محرعبدالله آل زيد شريف، تاثرات، عكاظ ١٠٠٠ را كتوبر
    - فَيْ يُحْرِينِ الْرات ، عكاظ الاراكور

وزراء واعلیٰ سرکاری عهدیداران

- محکمہ سوشل ویلفیئر مکہ مکرمہ ریجن کے جزل مینجر ڈاکٹر احسان طیب، تدفین کے موقع يرموجود، عكاظه مع راكتوبر، تاثرات، الندوة اسراكتوبر
- سعودى عرب كے سابق وزير پيرول احدزكى يمانى مضمون ،المدينة اسمراكوبر
- ج متعلق امور ك تحقيقي اداره "معهد خادم الحرمين الشريفين للابحاث الحج"كي يركيل واكثر اسامدالبار، تاثرات، عكاظه ١٠١٧ كوبر
- معودى وزيرج كمشيرة اكثر الويكراحد باقادر، تاثرات ، الدياض ، ١٠٠٠ كوبر، المدينة ١١٠٠٠ كوير
- معودي مجلس شوري كركن شيخ سيدابو بكربن صالح شطاع ضمون،ع كاظ٢٦ رنومبر
- وزارت اوقاف كنمائنده واكثرتو فيق بن عبدالعزيز سدىرى، تاثرات، عكاظ الرنومبر
- محكم تغيرات عامه كے نمائندہ جمال حريري، تدفين كے موقع پر موجود، عكاظه ١٠١٧ كؤير
  - وزارت فج كے اعلیٰ نمائندہ حاتم بن حسن قاضی ، تاثر ات ،الندوۃ اسراكتوبر

شخ مر مبیل، تعزیت کے لیے گرآئے ، البلاد اس اکور ، مجدحم یں محدث تجازی نماز جنازہ یو حالی ، البدینة اسراکور

• لبنان کی مجلس شیعہ کے رکن ڈاکٹر شخ مخلص جرہ، تعزیت کے لیے گھر آئے، البلاد اس راکتوبر

## سعودی شاهی خاندان

- سعودى عرب كے بادشاہ ووز راعظم فهد بن عبدالعزيز ال سعود بقريق پيغام بھيجا، المدينة لارنومبر
- ولى عهدونائب اوّل وزيراعظم عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود، تعزيت كيا على معراً عند السعود، تعزيت كياء محراً عند السعدية كم أومبروغيره اخبارات، ورثاء كوافطار پار أي مين مرعوكيا، عكاظ كم نومبروغيره
- وزیردفاع ونائب دوم وزیراعظم سلطان بن عبدالعزیز ال سعود، تعزیت بذر لعد تارونون، پیرگر آئے، البلاد اسراکتوبر، البحزیرة ۲ رنومبر، المدینة اسراکتوبر
  - وزيردا خلدنا كف بن عبدالعزيز ال سعود بتعزيق بيغام ،المدينة ٧ رنومبر
- گورزر باض ریجن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود بتعزیت بذر بعیدنون ،البلاد اسم را کتوبر
- نائب گورزرياض ريجن سطام بن عبدالعزيز ال سعود بعزين پيغام ،المدينة ٣ رنومبر
- گورز مكه مرمدريكن عبد المجيد بن عبد العزيز ال سعود ، تعزيت كے ليے گفر آئے ،
  البلاد ٢ رنوم بر ، الندوة ٣ رنوم بر
  - فواز بن عبدالعزيزال سعود
  - ففيه محكمه كے نائب مربراہ فيصل بن عبدالله بن محمدال سعود
    - شابى دايوان ميس مشير، تركى بن عبدالله بن محمدال معود
      - منصورين ناصر بن عبدالعزيز ال سعود
      - منصور بن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود

محدث اعظم حجاز کی وفات اور سعودی صحافت ﴿198﴾

البلاد ٢ رتومبر ، تا ثرات ، عكاظ ١١١ را كوير ، المدينة ١١١١ كوير ، كم تومبر

- ۋاكىرممودىم بقىزىت بدرىچە بون ،البلاد اسىراكتوبر
- گیبیا کی شرق عدالت کے چف جسٹس بعزیت کے لیے گر آئے ، البلاد ۱۳۱ کور
   دیگر مکاتب فکر کے علماء
  - ڈاکٹر شخ احمصالح بن حمید ، تعزیت کے لیے گھر آئے ، البلاد اسراکؤ بر
- ایران کے اہم عالم شخ جوادطیطبانی بغریت کے لیے گر آئے ،البلاد اسراکتور
- سعودی عرب کے شیعہ علماء کے سرخیل شخ حسن صفار، تعزیت کے لیے گر آئے،
  البلادا ۱۳۷۱ کور، شخ عبداللہ فدعق کے درس کی افتتاحی تقریب میں خطاب کے دوران
  محدث ججاز کوخراج شخسین پیش کیا، ۲۵ر نومبر، تا ثرات، عکاظ ۳۰راکوبر،
  مضمون المدیدنة ۳۰راکتوبر
- مدرست شخ عبدالعزیزین باز مکه کرمه کے سرپرست شخ سجادین مصطفیٰ، تأثرات، البلاد ۳۰۰/کتوبر
- مجدحرم کی کے امام وخطیب وشریعت کالج کے پہل ڈاکٹر شخ سعودشریم، تعزیت کی ،المدینة ۲رنومبر
- معجد حرم می ومعجد نبوی امور مضعلق محکمه کے سربراہ شخ صالح حصین، تعزیت کی، المدینة ۳۱ را کتوبر، ۲ رثومبر
- سعودی مجلس شوری کے صدر و معجد حرم کے امام و خطیب شخ صالح بن حمید، تعزیت بذرایعدفون ،البلاد اسراکتوبر
  - في في صالح نصيفان، تعزيت بذريع فون البلاد ١٣٠ مراكوبر
- سعودی وزارت انصاف میں مثیر شخ صالح بن سعد لحیدان، تأثرات، عکاظ ۱۳۰۰ مراکتوبر، ۲رنومبر
- متجدحرم کی ومجد نبوی امور محکمہ کے سابق سربراہ ومتجدحرم کے امام وخطیب

# شخضيات كانعارف

مندرجہ بالا فہرست میں فہ کور محدث ججاز کے عرب معاصرین کے حالات وتعارف فیزعرب معاشرہ میں ان کے مقام پراردو قار کین بالعموم آگاہ نہیں۔ ای باعث آئندہ صفحات پر ان کا تعارف پیش ہے۔ اس اطلاع واعتراف کے ساتھ کہ کافی تنگ و دو کے بعد بھی اکثر کے حالات وخدمات تک راقم کی رسائی نہیں ہوسکی۔ یہاں ان عرب شخصیات کا سوائی خاکہ اکثر کے حالات وخدمات تک راقم کی رسائی نہیں ہوسکی۔ یہاں ان عرب شخصیات کے سراتسکیں ، جزدی تعارف میں شخصیات کے مراتب کا لحاظ وقعیمین کی بجائے سابقہ فہرست کی بیش میں۔ ان کے اندراج میں شخصیات کے مراتب کا لحاظ وقعیمین کی بجائے سابقہ فہرست کی ترتیب کو بی جاری رکھا گیا ہے۔

شیخ سید عباس بن علوی مالکی محدث تجاز کے چھوٹے بھائی وشاگر دومعاون خاص ،خوش الحان۔ اپ والد گرامی

#### محدث اعظم حجاز کی وفات اور سعودی صحافت 🔞

محمد بن عبدالله بن عبد العزيز ال سعود
 آخر الذكر چيشترادگان ولى عبد كے ہمراه گھر آئے -المدينة كيم نومبر

#### اشتهار

- آلسيرعلوي بنعباس مالكي ،عكاظ ، ۵ رنومبر ، المدينة ٢ رنومبر
  - و دُاكْرُ حامد عمر سانى وفرزندان ،المدينة ١٣١ كتوبر
- استاذ مصطفیٰ فوادعلی رضاوان کے فرزند عبدالرؤوف،عکاظ اسمراکتوبر
  - مؤسسة الاهلية للادلاء، المدينة ٢ /نومر
  - مؤسسة البلاد للصحافة و النشر ، البلاد ٢ رأومبر
  - مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية ،المدينة ٣ رؤمر
    - مؤسسة مكة للطباعة و الاعلام ، الندوة اسراكتوبر
      - مؤسسة اليمامة الصحفية الرياض ١١٦٠ كوبر

禽禽禽禽

.+\*\*

التریف علوی بن عباس المالکی الحسنی "کنام سے شائع کرایا۔آپ کے چارفرزندان، سدعاصم،سیدعلوی،سیدعمرو،سیدسعید بیں۔[۱۲۲۸]

محدث اعظم حجاز نے ۱۹۷۸ ای ۱۹۷۸ء کو ہندوستان کے جنوبی صوبہ کیرلہ یا مالا بار کے شہرکالی کٹ سے چودہ کلومیٹر کے فاصلہ پرایک مدرسہ کا سنگ بنیا درکھا، پھرعمر بحرسر پرتی کی۔ یہ 'مرکزسنی اسلامی ثقافت'' کہلاتا اور تعلیم و دیگر ساجی خدمات میں فعال ہے۔ مقامی عالم مولانا ابو بکراحمہ قادری شافعی [۱۳۵] اس کے روح رواں ہیں اوران دنوں سات ہزار طلباء و تقریباً دوہزار طالبات مرکز میں زرتعلیم ہیں۔

محرم ۱۳۲۱ او افروری ۲۰۰۵ و اس کاستا کیسوال سالانہ جشن وستار فضیلت منعقد ہوا،
جس میں محدث حرمین شریقین کے بھائی شخ سیدعباس بن علوی ما کئی مہمانِ خصوصی ہے۔
اس میں ہندوستان کے علاوہ پاکستان اور عرب دنیا کے اکا برعلاء ومشائخ کی بردی تعداد نے شرکت کی ۔ جن میں مکہ مکر مہت آئے ہوئے علامہ سیدعبداللہ فراج شریف، شخ سیدعبداللہ فراج شریف، شخ سیدعبداللہ فراج شریف مشام کے عالم و محمد من ، ڈاکٹر شخ عمرعبداللہ کا ال، ام القرئ یونی ورشی کے سابق پروفیسر وملک شام کے عالم و مفرش خور علی صابونی [۲۸۱]، کویت کے قاری شخ احمد سنان اور ڈاکٹر شخ ابراہیم رفاعی، مفرش خور علی صابونی [۲۸۱]، کویت کے قاری شخ احمد سنان اور ڈاکٹر شخ ابراہیم رفاعی، مفرش خور سیاں ادر ڈاکٹر شخ ابراہیم رفاعی، مفرک شخ اسامہ سیداز ہری، دارالمصطفی تر یم یمن کے شخ سیدعلی زین العابدین جفری محمد میں شخ سیدعباس مالکی مفرکزی تقریب منعقد ہوئی، جس میں شخ سیدعباس مالکی ودیگرا کا ہریاری ن نے خطاب فرمایا، اس موقع پرتقریباً دئل لاکھافراد موجود ہے اور چھسو چالیس ودیگرا کا ہریان نے دالے طلباء کی دستار بندی کی گئی۔ [۱۲۸]

ایک اردو تذکرہ نگارنے نام کی مکسانیت کی بنا پرشخ سیدعباس بن علوی ماکئی کی بجائے ان کے داداشخ سیدعباس بن علوی ماکئی کی بجائے ان کے داداشخ سیدعباس بن عبدالعزیز ماکئی میشانید کے داداشخ سیدعباس ماکئی گھر انہ کی مختلفہ کے خلیفہ قرار دوے دیا [۱۳۹]، جو درست نہیں جق یہ ہے کہ مالکی گھر انہ کی فظ دوشخصیات، خود محدث تجاز اور ان کے بھائی شیخ سیدعباس ماکئی نے مفتی اعظم مندسے

نیز مکه کرمه کے دیگرا کابرعلماءکرام سے اخذ کیا۔علاوہ ازیں مفتی اعظم ہندمولا نامصطفیٰ رضاخان بريلوى ومولانا ضياءالدين سيال كوفى مهاجرمدني ويندخ سيسلسله قادربيدوغيره وشرعى علوم ميس اجازت وخلافت ما كي حجاز مقدس مين نعت خواني ونعتيه محافل كي علامت، خوب صورت آواز کے باعث محدث جاز نے آپ کو "بلبل جاز" کا خطاب دیا۔ مشہور ومقبول شعراء کی لا تعداد تعتين اورعلماء واولياء كمنا قب حفظ بين دلة البرر كة كروب جده كى ملكيت ART نامی ٹیلے ویژن چینل پرآپ کی پڑھی گئی نعت نشر ہوتی رہتی ہے،جیسا کہ ۱۳۲۱ھ عيدميلا دالنبي المفيقة كى مناسبت سے نعت دس رہيج الاوّل كونشركى كئ مختلف عرب ممالك بالخضوص مصر، يمن ، سوڈان نيز انڈ ونيشيا و ہندوستان ميں نعت كے فروغ ميں خدمات انجام ديں۔ مكه كرمدين نكاح خوانى كر مركارى مجاز، قديم ثقافت بالخصوص حجازى ثقافت كيشيداكي، شيخ الدلائل و البردة -قامرهممرس واقع صوفيكرام كى عالم كيرتظيم "المشيخة العامة للطرق الصوفية "ئے آپ كودلاكل الخيرات، قصيده برده ومولود برزجي وغيره برد صفاور ان کی مجالس منعقد کرنے کی سند جاری کی۔ ادھر لیبیا میں صوفیہ کی اعلی منظیم "المجلس العام للتصوف الاسلامي" فعلم تصوف نيزلوكول كردول مين محبت مصطفى مين الماكم أجاكركرن اور نعت کے فروغ میں خدمات کے اعتراف میں سند پیش کی، دونوں اساد کاعس "المحفوظ المروى" مي بي -آپكى دلاكل الخيرات اورمتداول مولودنا مول مي -بعض كى اساندروايت،سينبيل بن باشم يني شافعي على في مرتب كرك "عقود الزبرجد والماس في اسانيد السيد عباس "كانام ديا، جو" المحفوظ المروى "كآخريس شامل -سدعباس مالكى نے مكة كرمدوالل جازى تقافت وربن بهن برايك كتاب اللے كتاب الله كانو" تالف كى، نيز محدث الحالى كم يك وخوائش بروالدكراى كى بار يين ويكراال علمك اخبارات ورسائل مين شائع شده فقم ونثر پرشتل تحريرون كويك جاكيا، مزيد برآل فود سیرعلوی مالکی کی مختلف موضوعات پرمنظومات اور ریدیوکی چند تقاریر جمع کیس، پھر سیسارا مواد ٢٠٠٢ عروه ٢٥٠٥ عن حياة الامام السيلا

فيخ محود بن عبدالله قارى مواللة (وفات ١٣٩٧ه/١٥١٥) بمقام مكر مد-[١٥٨]

## شيخ سيد ابراهيم الخليفه

سیدابراہیم بن سیدعبداللہ بن احمد بن عبدالرطن الخلیفہ حنی ادر کی سعودی عرب کے مشرقى صوبكة تاريخي ومركزى شهر الاحساء يعنى هفوف ك محلَّد كوت مين ١٣٧١ ها ويدا موك -شافع عالم،مند،مرشدوم في موفئ كالل، حافظ قرآن كريم مفوف يس موجود شافعي حفى، ہالی اکابرعلاء کرام سے تعلیم یائی، پھرابن سعود یونی ورشی کے شریعت کا کج سے فراغت یائی نزجاز مقدس وديكر مقامات كاكرعلاء ومشائخ ساخذكيا مولانا ضياء الدين قاورى الكوفى مهاجرمدنى كے فليفداجل بيں۔آپھفوف كيركارى كالح ميں ١٩٠١ اوے ۱۳۲۲ء تک پروفیسر رے نیز عرب دنیا، بورپ، سابق سویت یونین کے متعدد مما لک کے تبلیغی ومطالعاتی دورے کیے۔[109]

ان كے شاگردوم يدين سعودى عرب كے علاوہ ، كرين، قطر، متحدہ عرب امارات، مصروباکتان وغیرہ عرب وعجم کے ممالک میں ہیں۔ کالح میں تدریس ترک کرنے کے بعد گھر اور دیگر مقامات پر درس ونڈ ریس تبلیغ و ارشاد میں مصروف ہیں۔ آپ کے ہاں فعانی کتب کے علاوہ جن اہم کتب کے دروس کا خاص اجتمام ہے،ان میں مقام مصطفیٰ میں آتھ پر قاضى عياض اندلى مينية كعظيم تصنيف "الشفاء" شامل إ-[١١٠]

دین علوم کے طلباء کی آسانی وتفہیم اور عصری تقاضوں کی تکیل میں نصابی کتب کی ترت وتو فیتے پہنی آپ کے دروس کے سمعی کیسٹ تیار کر کے انھیں طلباء تک پہنچانے کا سلسلة شروع كيا كيا-ومشق ك شافعي عالم يتن عمر طرين حمد يبقوني عيشية (وفات ١٠٨٠هم ١٧١٩ بَقريبًا) نے مصطلحات حدیث کومنظوم کیاتھا، جو "البیقونیة" کے نام سے مشہوراور للباءمين متداول ب[١٦١] شخ سيدابراجيم الخليف كايك استاذ قطب شام ومحدث كبير، طب کے باشندہ شخ سیرعبدالله سراج الدین سینی تشاللہ (وفات ۱۳۴۲ اھ/۱۰۰۲ء) نے اس کی المراته من [١٦٢] جُوْ أُشرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث "كنام عظيم مولى

اجازت وخلافت يا كَيْ تقى \_

شیخ سید امین بن عقیل عطاس

سعودی وزارت جج و اوقاف کے اعلیٰ عہد بدار پھر رابطہ عالم اسلامی کے نائب سیرٹری جزل رہے[۵۰]، مدرسہ فلاح مکہ مکرمہ کے اہم معاون [۱۵۱]، محدث تجاز کے قرابت دار، جب كه دالد سيد قتيل بن عبد الرحمٰن عطاس عينية (وفات ١٣٨٨ هـ/١٩٦٩) سعودی مجلس شوری کے رکن تھے۔[۱۵۲]

#### قاری خاندان

محدث جازى وفات كى مناسبت سے سعودى صحافت ميں قارى خاندان كى تين شخصيات میخ عبدالعلیم قاری، شیخ محمداین قاری، شیخ محمدنورقاری کا ذکر ملتا ہے، کیکن پیش نظر موادین کسی کے بارے میں مزید معلومات دست یا بنہیں ،البتہ قاری خاندان مکہ مکرمہ کے مشہور على كرانديس سے بـاس كے جداعلى شخ القراء مولانا قارى عبدالله الدآبادى ويند مندوستان سے بجرت کر کے مکہ مرمد جا بے اور انھی کی نسبت سے سی کھرانہ "قاری" کہلاتا ہے۔ اس خاندان کے اکابرین،سلسلہ چشتیہ کے مشہور مرشد وعالم جلیل مولا ناسید مبرعلی شاہ گوڑ وی جمہید (وفات ١٣٥١ه/ ١٩٣٧ء) كارادت مند تقياس كى جن شخصيات نے ماضى ميل خطربهند اور جاز مقدس والله ونيشياو غيره يس على خدمات انجام دين،ان كام يه بين:

شيخ القراء مكه مكرمه مولانا قارى عبدالله بن محمد بشير عينية (وفات ١٣١٧هم/١٩١٩ء) بمقام مكه مرمه [١٥٣]، مولانا حبيب الرحمن بن محد بشير عنية (وفات ١٣٢٢هم ١٩٢٥) بمقام الله آباد [۱۵۴] مولانا قارى عبد الرحمٰن بن محد بشير منيد (وفات ۱۳۵۹هم/۱۹۴۹) بمقام المنفو [100]، مجلة الاحكام الشرعية كمصنف وقاضى جده سعودي مجلس شوركاك ركن و مدرس مسجد حرم كلي شيخ احمد بن عبد الله قاري ميشانية (وفات ١٣٥٩هم/ ١٩٥٠) بمقام طائف [١٥٦]، صاحب تصانيف وقاضى، مدري معجد حرم شيخ حامد بن عبد الله قاري ميسك (وفات ١٣٩٧ه/١٩٧٦ء) بمقام مكه كرمه [١٥٧] بسعودي وزارت تعليم سے وابسة

اور بمداوقات اشاعت اسلام ميل مصروف بيل-

المیہ و نمارک [۱۹۷] کی فرمت میں دنیا بھر سے مختلف اسلامی مکا تب فکر کے اہم، ءو مبلغین کے سخطوں سے آٹھ شق پر شمل مشتر کہ بیان بعنوان 'بیان دع اقتصاف کے اسلامی مکا تب فکر سے اس بیان کی تا نمید و اسلامین ''جاری کیا گیا، اس پر مفتی شخ اصر حداد کے بھی دستوط ہیں۔ اس بیان کی تا نمید و مخط کر نے والوں میں سے یا کستان سے ڈاکٹر مولا نا محمد طاہر القادری، ہندوستان سے مفتی اخر رضا خالن بر یلوی اور مولا نا ابو براحم قادری شافعی اور مکہ کرمہ سے محد ب جاز کے مفتی اخر رضا خالن بر یلوی اور مولا نا ابو براحم قادری شافعی اور مکہ کرمہ سے محد ب جاز کے فرندا کمروج انشین شخ سیدا حمد مالکی شامل ہیں۔ [۲۷۵]

۲۹ جولائی ۲۰۰۵ء کوش احمد داد نے مرکزی مبحد راشد سے کیر دی میں نماز جعد کی خطابت وامامت فرمائی، جے سادی نامی ٹیلی ویژن چین نے براو راست نشر کیا۔ خطبہ میں اختاب ندی کوموضوع بنایا اور آج کی اسلامی دنیا میں موجود انتہا پیندگروہ اور اس کے ہاتھوں سلم وغیر مسلم ہے گناہ افراد کی آ ، وخون ریزی کی فرمت کی اور جہا دوقال بارے شرع تھم بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بیشدت پیندگروہ دینی علوم سے بے بہرہ اور اسلام کے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بیشدت پیندگروہ دینی علوم سے بے بہرہ اور اسلام کے نظام عدل سے ناواقف ہیں، ان کی فرموم حرکات سے اسلام اور مسلمان بدنام ہور ہیں بین جاری تبلیغی کام متاثر ہور ہاہے۔

۱۱راگست ۲۰۰۵ء کو بھی ای مجد میں نماز جعد کی امامت وخطابت فرمائی اور تقویٰ کے موضوع پر خطاب کیا۔ اس روز امریکی دہشت گردی کے شکار ملک عراق کے شہور ملخ اسلام ڈاکٹر شخ احرکمیسی بھی صف اوّل میں تشریف فرمانتھ۔

ان دنوں سا دبئ چینل ہر جمعہ کو مغرب کے بعد ایک گھنٹہ دورانیہ کا دینی پروگرام "نفصات" براوراست نشر کرتا ہے۔ اگلے روز لیمنی ہفتہ کی شام بید دوبارہ پیش کیا جاتا ہے۔ راست کے کوئی اہم عالم دین سٹوڈ پویٹ ناظرین کی طرف سے بذر بعد فون، فیکس، ای میل کے گئے سوالات کے شرعی جوابات دیتے ہیں۔ ڈاکٹر شنخ احمد حداد بالعموم اس پروگرام میں اگریکہ ہوتے اور بڑے تل و برد باری سے ناظرین کو جواب پیش کرتے ہیں۔ [174] اور ملک شام ودیگر مقامات کے مداری کے نصاب میں شامل ہے۔[۱۲۳] شخ سید ابراجیم نے اس شرح پراضافہ کرکے عام فہم لب ولچہ میں ریکارڈ کرایا، جو

تَعَ سيدابراجيم في اس شرح براضافه كرك عام فهم لب ولجه ميس ريكار و كرايا، جو ول كيست ميس مكمل جو في -اسي شرح المنظومة البيقونية من كتاب الشيخ عبد الله سراج الدين "كنام سي بلاستك ك خوب صورت وبيس ترتيب و كريش كيا كيار يهيل كيست كى ابتداء ميس آپيكا تعارف ان الفاظ ميس كرايا كيا ہے:

سیدن و شیخنا الامام العلامة المحدث سیدنا السید ابراهیم بن سید عبد الله الخلیفة الحسنی الاحسائی الشافعی ---[۱۲۳]

جن دنول شخ عیلی مانع حمیری الله محکمه اوقاف دئ کے مدیراعلی تھے، شخ سید ابراہیم الخلیفہ والله متحده عرب امارات کے دورہ پرآئے تو ۲را کتوبر ۱۰۰۱ء کودئ کی جائع راشد ہیکیر میں خطبہ جعد دیا ، جس میں فضائل شعبان ورمضان نیز فضیلت درودشریف جائع راشد ہیکیر میں خطبہ جعد دیا ، جس میں فضائل شعبان ورمضان نیز فضیلت درودشریف اور حجبت رسول من الله تمامت فرمائی۔ ا

ان كى الله وفضل كاكسى قدراندازه اس كى اجاسكتا كى محدث الله كى ساتھ سلسلەردايت كا تبادله كيا، نيز بعض مما لك تے بليغي دوروں بيس جم سفرر ب-[١٦٥]

شخ سيدا براجيم الخليف في محدث ججازى وفات برايك مضمون بھى لكھا، جود موت العالم

ثلمة لاتسد اللي يوم القيامة "عنوان على وزشده دوصفات يرشمل --

مفتئ اعظم دبئى ڈاکٹر شیخ احمد بن عبد العزیز حداد

يمنى الاصل، مكه مرمه مين تعليم يائى ، فقيه شافعى ، مصنف ، صوفى ، شخ عبد الله بن سعيد لحجى مهاجر كل مين الاصل ، مكه مرمه عليم يائى ، فقيه شافعى ، مصنف ، صوفى ، شخ عبد الله بن سعيد القواعد الفقهية لطلاب المدن سه الصولتية "رشح انجام وى مهاجر كل مين الله بن سعيد الله بن الله بن سعيد الله بن الله بن سعيد الله بن الله بن الله بن سعيد الله بن ا

جج ٢١٨١ ه كايام من "نفحات" ووزان شركياجا تاربا، جس مين آب بطور فاس تشریف لاکر جاج کی طرف سے بذر بعیان کیے گئے سوالات کے جوابات نیز مناسک تج ر آگاه فرماتے رہے۔[۱۲۹]

٢٢ ١٩١٥ ك ماورمضان مبارك مين اس چينل ير "افتسا" ثام ساكي يروگرام روزاندافطارے کھودرقبل براوراست نشر ہوتا رہا،جس کی انفرادیت بیکھی کدمیز بان کے بغیر پیش کیاجاتا۔ اس میں بالعموم مفتی تیخ احمد حداد عصر کے بعد سٹوڈ پیشریف لا کرمقررہ وقت پر ا سیلے کیمرہ کے سامنے جلوہ افروز اور ناظرین کی طرف سے آنے والی مسلسل فون کالزیران کے استفسارات كے شرعى جواب پیش كرتے جوعام طور پر دوزہ سے متعلق ہوتے۔[ ٥ كا]

•ڈاکٹر شیخ احمد عمر هاشم، سابق رئیس الازهر

عالم اسلام کے مؤ قرعلمی ادارہ از ہر ایونی ورٹی قاہرہ میں اعلی ترین منصب وأس حانسلر موتا ہے، جے شیخ الان احد کہتے ہیں ، دوسراا ہم منصب رکسیل یاصدر، جے "منيسس الانراهي "كهاجاتاب- واكثرية احدهم ماشم، رئيس الاز برتعينات رباور محدث ججازی وفات سے چند ماہ قبل سبک دوش ہوئے۔اب تبلیغی سرگرمیوں میں مشغول نیز مصری یارلیمنٹ میں دینی امور سے متعلق میٹی کےصدر اور دیگرا ہم اداروں کے رکن ہیں۔ قاہرہ میں ہی حضرت امام حسن بن علی ڈاٹھنا کی پڑیوتی عارفہ کا ملہ و عالمہ خاتون

سيده نفيسه بنت حسن بن زيد والنبية (وفات ٢٠٨ه/٨٢٠) كاعظيم الشان مزاري [الحا] اس سے محق مسجد شہر کی اہم مساجد میں سے ہے۔ ۱۹راگست ۵۰۰۵ء کوشنے احد ہاشم نے اس میں نماز جمعه يرهائي اورخطبه مين محبت الل بيت نيز ماورجب كى مناسبت معجزة معراج جسمانى ب خطاب کیا۔علاوہ ازیں انتہا لیندی کی قدمت اور اسلام کے امن وسلامتی کا قد بب ہونے کا وضاحت کی نیز اسلامی دنیا کے تمام حکمر انوں کو دعوت دی کدایے مما لک میں اسلامی نظام کا نفاذكرين تاكرونيامين حقيقي امن قائم مواس المصرية جينل في محدسيده نفيس وللها براوراست نشركيا\_

۱۲ رومبر ۲۰۰۸ ع کو بھی ای اہم معجد میں خطبہ جمعہ دیا، اس روزختم نبوت اور سقام صطفیٰ و ایک کا موضوع اینامیا اور خطاب کے دوران قادیانی افکار کی تروید و تعاقب کیا، اے بھی معری چینل نے ہم تک پہنچایا۔

رمضان ۱۸۱۸ ه کوجب که آپ رئیس الاز بر تقاور بحرین کے دورہ پر آئے تو ٧رجنوري ١٩٩٨ء كو دارا ككومت منامه كي مركزي معجد احمد فاتح مين نماز جعه كي امامت و خطابت فرمائی، جے بحرین کے BTV چینل نے براوراست و کھایا۔

جشن میلادالنی طفیقیم کی مناسبت ہے آپ کی متعدد تقاریر گزشتہ چندسال کے دوران راقم نے خودمرے ٹیلی ویژن چینل المصریة "پرساعت کیس نیز وزارت اوقاف قاہرہ كى طرف سے شائع ہونے والے عرب ونیا كے اہم علمى ماہ نامة منب الاسلام "ميل [٢١] المناسبت مطبوع مضمول" مولد النوى و الهداية " ييش نظر - [ الم ك ا]

وسول الله الله الله الله المن المحرب كي ياد ش عرب والما مي مرسال ميم محرم كوخصوص تقريبات معقدی جاتی ہیں۔اس مناسب ےآ یک تصنیف "السهجرة النبویة" عامداز برک ولي حقيق اداره مجمع البحوث الاسلامية في ١٩٤٥ ء كوا ٥صفحات يرش الح كى - [١٥٦] مزيرتفنيفات يش " من هدى السنة النبوية "،جو١٩٩٨ء كو٢١ اصفحات يرشاكع مولى، جس ش احادیث کی روشی من اسلای تعلیمات کا تعارف وخا کریش کیا ہے۔ایک اوراہم کتاب المباحث في الحديث الشريف" ب،جوه ٢٠٠٠ ء كوم ١ صفحات يرطيع مولى اورعكم حديث ك مبتدى طلباء کے لیے کھی گئی۔

سيدالشهد اءحضرت سيدنا حسين بن على دايشيك كاسرمبارك قابره شهريس دفن، جس کے اوپر گنبد وخوب صورت عمارت ہے، اس کے ساتھ عالی شان اور وسیع وعریش مجد [۵۷] کے بال میں رمضان ۱۹۸ اھ مطابق ۱۸ اجتوری ۱۹۹۸ء کووز ارت اوقاف مصر كزيراجتمام غزوة بدركى يادتازه كرنے كے ليے ايك تقريب "ذكرى غزوة بدس" نام سے معقد ہوئی، جس میں صدر جمہوریہ کی نمائندگی کمشنر قاہرہ عبد الرجیم شحات نے کی، جب کہ رورام س ایک آیت قرآن کی تفسیر بیان کا-

اردن کے باوشاہ سیدسین بن طلال حنی ہاشمی مرحوم [٧] مرسال ماور مضان میں ور وعجم کے اکابر علماء ومفکرین کومملکت میں مدعو کیا کرتے، جن کے علوم وافکار سے استفاده کے لیے مہینا بھر مختلف مقامات پر سیمینا رمنعقد کیے جائے۔ فدکورہ ما وشاہ کی وفات پر ان کے فرزند سیدعبداللہ دوم تخت نشین ہوئے تو انھوں نے بھی اس عمل کو جاری رکھا۔ السلك مركزي تقريب برجعه كودار الحكومت عمان كي شابي مجدشاه عبداللداق فتهيد [24] ے پہلویس واقع وسیع وعریض ہال میں نماز جعہ کے بعداوروزارت اوقاف کے زیراہتمام منتقر موتى ع، يحي المجالس العلمية الهاشمية "كانام ويا كيا ع،

رمضان ٢٣٨ هه،مطابق ٢١ را كوّر ٥٠٠٥ وكواس بإل بيس بإثَّى مجلس كا انعقاد موا تو مقرر كے طور يركل تين علماء كرام موجود تھى، جن كے اساء كرا ي يہ ہيں:

ملک شام کے مشہور شافعی عالم ومفکر اسلام نیز دمشق یونی ورٹی کے پروفیسرڈ اکٹر شیخ محم معید رمضان بوطی [۸۷]، سابق رئیس الاز ہر ڈاکٹریٹنے احمد عمر ہاشم اور یمن کے مبلغ اسلام سيدعلى زين العابدين جفرى خفاطن

جب كداردن كے وزيراوقاف ڈاكٹر شخ عبدالسلام عبادي مهمان خصوص تف۔ اس روز کی مجلس کا موضوع ''مفتی کی اہلیت اور فتوئی جاری کرنے کی اہمیت و ذمدواری' کھا۔ آج كى اسلامي دنيا كے ذرائع ابلاغ بالخصوص ٹيلي ويژن چينلو پرجو ہر فردفتو كل جارى كرنے پر ك كياب، اس غير قاط وغير ذمه دارانه روميها محائمه ، ان مقررين كي تفتكو كامركزي نكته ومحور تها\_ جب كه بال سيكرون كرسيول سے آرات اور سامعين ميں طبقه علماء، دائش ور، سفراء، اعلى عبد بداران وفوجی افسران، کالج و ایونی ورش کے اساتذہ وطلباء، عوام، خواتین وحصرات موجود تھے۔ ارون كـ "الاس دنية" تاى شلى ويرن حيل قي المجالس العلمية الهاشمية كى يكارروائى مراوراست نشر کی۔

وزارت اوقاف اردن سال بعر دارالحكومت عمان ياكسي دوسر عشركي اجم مسجد هي

وزيراوقاف دُاكثر شيخ حمدي زقزوق، شخ الاز هرشخ سيدمحمه طعطاوي، رئيس الاز هر دُاكز شخ الحدعم ماشم مفتى أعظم مصر شيخ نصر فريد واصل اوراز جريوني ورشي كي نمائنده خاص شيخ فوزى زفزان، ويكرمما لك كسفراء اورجامعداز برك غيرمكى طلباء، شهركے زعماء اورعوام نے شركت كى۔

قارى شَيْخ محد بسيونى كى تلاوت قرآن مجيد يحفل كا آغاز ہوا، پھرموضوع كى مناسبت بالترتيب وزيراوقاف، رئيس الازهر، شيخ الازهر تينول في خطاب كيا- بعدازال شيخ عبدالتواب بساطی مائیک پرآئے، انھول نے درود شریف پڑھنے کے بعد غزوہ بدر کی مناسبت سے چنداشعار ترنم سے پڑھے۔آخریس قاری محد بسیونی نے پھرے تلاوت فرمائی اورسب نے فاتحہ پڑھی۔ میحفل نماز تراوت کے بعد منعقد ہوئی اور اسے ملک کے اہم الم ويرون جينلي ESC في براوراست نشر كيا-

وْ اكْتُرْشَخُ احْدِ عَمر باشم نے اى معجد حسين ميں عراكتو بر٥٠٥ وكونماز جعد كى امامت و خطابت فرمائي ،تواس المصرية چينل في براوراست پش كيا-

٥٠ راومبر ١٠٠٧ء، مطابق ٢٠ رؤيقعد ٢٨٨ ١٥ ومعرك علاقد دقهليه كمقام باجا کی معجد شناوی میں نماز جمعہ کی خطابت وا مامت فر مائی۔ بیرجاج کی روائلی کے ایام تھے، لبذاای مناسبت سے خطاب کیا اور مناسک فج بیان کرنے کے بعد عازمین کوزیارت رسول الله على إلى الميت يرآ كابى وترغيب دى - حس دوران قرآن مجيدك آيت ﴿ وَكُونُ اَسَتُهُدُ إِذْ ظُلَمُواْ ﴾ كَتَفْيرا بن كثير بيان كى ، جس ك يس مظر ش اعرابي كروضه اقد س حاضري كامشهورواقعدسامعين تك يهجايا، نيز فرمايا:

حج پرجانے والے احباب، شفیع العالمین، رحمة للعالمین، خاتم الانبیاء و المرسلين طَهْلِيلَةً كَ زيارت ك ليضرور حاضر مول-بي خطب محى E.S.C نے براہ راست بیش كيا۔

٢٢٧١ه ك ماور مضان مبارك مين مختلف هينلويرآب كمتعدد يروكرام آت رب-٢ راكتوبر٥٠٥ وو الفجر "نامي فينل يرافطار عقدر عيهك في ظلال آية "نام ك نماز جعد کی اوائیگی کا خاص اہتمام کرتی ہے،جس میں اذان اوّل ہے قبل عرب دنیا کے کی اہم عالم کا درس، پھر ملک کے اہم قاری کی تلاوت قرآنِ مجید اور اذان ٹانی کے بعر ملک کے کوئی اور اہم عالم خطبہ جمعہ دیتے ہیں۔اذان کے بعد مؤذن درود شریف پڑھتے ہیں اوربیتمامعبادات' الاسدنیة" چینل براوراست نشر کرتا ہے، جس کے لیے میزبان مجدبال شن موجود بوتا ب\_مور فد عارجولا كى ٢٠٠١ ء كودًا كثر شيخ القدعم باشم پيراردن من تها، اس روزعمان كي مسجد شاه حسين بن طلال مين آپ نے "محمة للعلمين" كے موضوع ير

درس دیا، پھر مذکورہ وزارت کے معمولات کے برعکس وہیں پر خطبہ ونماز جعد کی امامت فرمائی۔

خطبہ میں انتہا پیندی کی حوصلہ میکنی کی اور ٹو جوان نسل کواعتدال کی راہ اپنانے کی تلقین کی۔

اقدام فينل ان دنول برجعرات ورات كي الك كفندكار وكرام "البينة" براورات نشر كرتا ہے، جس ميں عرب ونيا كے كوئى عالم يامفكرو وائش ور مدعو كيے جاتے ہيں اور انھيں امت مسلمہ کودر پیش مسائل میں ہے کسی مطے شدہ موضوع پراظهار خیال کی دعوت دی جاتی ہے۔ نیز فون کے ذریعے دیگر علماء ومفکرین بھی اپنی آراء بیان کرتے ہیں۔ ۲۵ راگت ۵۰۰۵ء کو واكثريث احد عمر المم البيانة من واحد مهمان تفاور الهول في وحدت اسلامي ،وقت كي ا ہم ضروت '' کے موضوع پر گفتگو قر مائی۔ چند ماہ بعد ۲۷ رجنوری ۲۰۰۷ء کو پھر اس پروگرام میں تشريف لاع ،ال روز بھى اتحادامت اسلاميد پرزور ديا نيزمئل فلسطين كى جانب توجه مبذول كرائى اوراس كى آزادى كے ليے كى جانے والى مسلى كارروائيوں نيز ارض فلسطين برجارى فدائي حلول كوشرى جهادقر ارديااور ٩ رمارچ٧ • ٢٠٠ ء كوالبيه نة كاموضوع الميد د نمارك تها، اس روز متعدد الل علم نے بذریعی فون این تاثرات وجذبات کا اظہار کیا، ان میں ڈاکٹر شُخُ احد عمر ہاشم بھی شامل سے،آپ نے اس واقعہ کی مذمت کرتے ہوئے ذمہ داران کوقر ارواقعی سزاديخ كامطالبدكيا-

المرمئ ٤٠٠٧ء كوآپ نے مصر كے صوبہ منوفيہ كے مقام بنانون ميں نماز جعد كى خطابت وامامت فرمائی، جے ESC میلی ویژن چینل نے براوراست ہم تک پیچایا۔

ای روزنمازعصرے بعدا ب المحوى "كے سٹوڈ يوش تشريف فرمااوراس كے پروگرام "السلمون يتساءلون" كذر يعاظرين كرشرى والات كجوابات ديرم جوایک گفته جاری رہا۔

اس دوران ایک سوال کے جواب میں سیدنا ابو ہریرہ والنفظ کی کثر ت روایت صدیث کی وجوبات بیان کیں اور ان کے قضائل پر آگاہ کیا اور سیدنا معاویہ بن سفیان بالنفیا کے لیے نامناسب الفاظ كى ترويدو حوصلة تكنى كى \_

مزیدفر مایا، قرآن مجیدے بعد سیح بخاری اصح ترین کتاب ہے۔ایک کانفرنس میں شرکت کے موقع پر جھے اس کے مرتب امام بخاری ویافٹ کے مزار پر عاضر ہونے کا شرف حاصل ہوااوراب ش گزشتہ سات برس سے سیح بخاری کی شرح لکھ رہا ہوں۔ الكاب كي المن كارجاع بدا المام في الرام المراهم في باربار فرماياك كتب احاديث رسول الله من يَتِهم كودرست طور يتبجهنے كے ليے ال كى معتد شروح كامطالعه ضروری ہے۔المحوس چینل کے ای پروگرام میں بتایا کردور صحابہ سے آج تک اسلامی دنیا کے بعض مقامات رِختم قرآن مجيد كے طرز پرمجموعه احاديث كے فتم كا اہتمام كياجا تا ہے۔ مثلامصر کے مشرقی صوبہ کے گا کا جوسہ میں آباد کملی گھرانہ آل جازی کے ہاں رہے الاول وغیرہ المام سي محج بخارى كفتم كاوسيع استمام كياجاتا ب- يول بى امام معطوى مالكي موالية جو الل مكرك المام تقى ان كے بال بھی فتم سیح بخارى كا اجتمام تھا۔ اس موقع پرشادى ووليم كاسا مظر ہوتا اور حاضرین کی ضیافت بخاری جاول وغیرہ طعام سے کی جاتی۔

رمضان ٢٢٨ ه كي ترى ايام مطابق ٢٢ ١ ١ كوبر ٢٠٠١ ء بروز الواركي شام اقسراء ير والمراهر عمر باشم كاليبلے سے تيار كرده ايك پروگرام فت اوى مصانيه "نام سے پيش كيا كيا، جى ميں پون محنشة تك فون پر ناظرين كے طرف سے روزہ وغيرہ موضوعات بر كيے گئے موالات کے جواب دیے۔

عج ٢٦٨ ه كايام مين اقد اء چينل في اس بار ايك خصوصى پروگرام" فسى

صاحب تغيرضاء القرآن مولاتا برمحدكرم شاه البرى ويتافية كم شاكر ووخليف مولانا پرزادہ محداد اوسین الے فراحباب کی مدوسے الگلینڈ برطانیے کے شرطان کیزیں المعظيم الشان ورس كاه أنجامعة الكوم" قائم كي [ ١٨] فيروبال يراسلامي تقريبات ك انعقاد ش فعال ہيں۔ انھوں نے ٢٩ رشى ١٠٠١ء كوايلن بال نوفتكم الكليند ش است مرشدگرامی کے مالاندعرس کی تقریب منعقد کی ،جس میں صاحبز او وجمہ امین الحسنات شاہ اور اك ومند نيز عرب ونياك اكارين مدعوك كي عرى كاس تقريب ش از بريوني ورئ قابره كے وفد نے رئيس الا زہر ڈاكٹر شخ احر عمر ہاشم كى معيت ميں شركت كى۔

واكثر في احد عمر ما معمر على مقل من الما المرابي المرابية المرابية المرابي المرابية المرابي المرابية خدمات کوسراہا نیز جامعداز ہر کے لیے قابل فخر قرار دیا۔ پھراس قول کی تائید میں ان کے لیے ندكوره ايونى ورشى كى طرف سے اليوار وُ "الساسع الفخوى" اعلان كيا، جومرحوم كفرزندو جانثين صاجر اده محدايين الحسنات شاه كوييش كيا كيار جب كه خود صاجر اده موصوف كي كاركروكى كاعتراف ين ايوارة "الدين المصمنان" عطاكيا، نيزمولا نا الدادسين بيرزاده اوران کے رفقاء مولاناعبرالباری و تحدار شدمصباتی کو بھی الوارڈ ویے۔[۱۸۱]

ار مل ٢٠٠٨ء كو بھيرہ ياكتان ميں دارالعلوم محديثوثيدك فارغ التحسيل علماءك اعزاز میں جشن منعقد ہوا ، تواس میں شمولیت کے لیے عرب دنیا کے متعدد اکا برعلاء ومشائع کو وقوت دی گئی ، جن میں ڈ اکٹر شیخ احد عمر ہاشم بھی شامل متے الیکن علالت کے باعث یا کستان ندآ سکے، جبكة بكامرسله بيغام اجتماع مين يرها كيا-

مولانا محد عبد الكيم شرف قادري ويشاليه كوآب سيسندروايت حاصل محى -[١٨٢] محدث حاز كاعظيم تعنيف "مفاهيم يجب ان تصحح" كجديداليديش ير واکثر احد عمر ہاشم کی تقریظ درج ہے [۱۸۳]علاوہ ازیں جامعداز ہرنے محدث تجاز کو پروفیسر کا خطاب اور لی انچ ڈی کی جواعز ازی سند پیش کی ،اس پرآپ کے دستخط شبت میں۔[۱۸۴]

شیخ حسین بن محمد علی شکری مدیند منورہ کے باشندہ بحقق، ماضی کے اکابرعلاءِ اال سنت کی متعدد اہم کتب پر

م حاب الشريعة "فين كياء حس شل الرجوري ٢٠٠١ وكوآب تشريف لا عرب اقداءك قاہرہ اسٹوڈیوے براور است نشر کیا گیا اور آپ نے مسائل فح پر ناظرین کو طلع کیا۔ اقدراء میلی ویژن چینل اینے مفید پروگرامزاور معتدل انداز کے باعث آج کی عرب دنیا کے اصلاحی تعلیمی چینلو میں مقبولیت کے اعتبارے سرفیرست ہے۔ اس کے چینر میں شخ صالح عبدالله كال كى ذاتى دل چىى وسعى سے اسلام ومسلمانوں كودر پيش مسائل پر عالمي سيمينارجده وقاهره وغيره شهرول مين منعقد موتے ہيں، جن مين عرب وعجم كى علمي شخصيات مدعوكرك أنفيس تبادلي خيالات كاموقع فراجم كياجاتا ہے۔ آج كى اسلامي دنيا ميس فعال انتہاپندگردہ اوراس کے ہاتھوں ہوئے والی خون ریزی کے اسباب وعوائل پرغور نیز اس بارے اسلامی احکام کی توشی و بیان کے لیے مصر کے ساحلی شہرشرم الشیخ میں دوروزہ سیمینار کا اہتمام کیا گیا،جس کا آغاز پروز اتوار ۲۱ راگست ۲۰۰۵ء کوہوا،اس میں اسلامی ونیاسے مختلف مكاتب فكر كے چھتيں مشہور علماء ومفكرين كو خطاب كى دعوت دى گئى يہمينار كاموضوع " فقد اسلامی اور دہشت گردی" تھا اور شرکاء میں شخ الاز ہر ڈاکٹر شخ محد سید طعطاوی، مفتی اعظم ڈاکٹر شیخ علی جعہ، سابق رئیس الاز ہر ڈاکٹر شیخ اجر عمر ہاشم، سعودی عرب کے سابق وزیراطلاعات مفکر اسلام ڈاکٹر محمد عبدہ بیانی، دشق یونی ورٹی کے شریعت کا کج کے پرکہل ملغ اسلام ڈاکٹر شخ محرسعید رمضان بوطی،عراق کے مبلغ ومفکر ڈاکٹر شخ احد کہیں، وْنْمَارِكَ مِينَ مَقِيمِ شَامِ كَ مُقَقَّ وْاكْرُفُواد برازى طَلِقَهُ شَامَل مِنْ وَاكْرُشْخُ احد عمر باشم نے پہلے روز کے اجلاس میں خطاب فر مایا اور اقسہ اعجینل اس کی کا رروائی ون بھر دکھا تار ہا، جب كريشخ صالح عبدالله كامل في خودسيميناركا افتتاح كيا\_

مفكريا كستان علامه محدا قبال من يرد اكثر شيخ احد عمر ماشم في مضمون محمد اقبال المفكر الاسلامي و المصلح الاجتماعي "كما، جودًا كرسيد عازم محفوظ از مرى كى كتاب "محمد اقبال المصلح الفيلسوف الشاعر الاسلامي الكبير" مين شامل م، جواواء كوقابره عشائع مولى-[94]

مختيق انجام دے كرافيس جديدا غداز يس شاكع كرايا۔

ايمان والدين مصطفى مي المات كاثبات برمفتى شافعيد مدينه منوره سيدهم بن عبدالرسول يرزنجي مُولِيد (وفات ١١٠٣ه/١٩٩١ع) كي تصنيف "سَداد الديس و سِداد التَّيس في إثبات النجاة و الدبهجات للوالدين "بريَّخ حسين شكرى في الك اور حقق في سير عباس احمصر حيني كے ماتھ ل كر تحقيق انجام دى، جو ١٩١٩ اھكومديند منوره سے ٢٧٨ صفحات پر شائع كى كى مفيائے حرم ميں اس كا تعارف چھيا۔[١٨٥]

حضرت امام الي عبد الشدمحد بن موى مزاني مراكشي ويناية (وفات ١٨٣هم/١٨٨م) كي "مصباح الظلام في المستغيثين بخير الانام عليه الصلاة و السلام في اليقظة و المنام ''ان كي هي وابتمام عـ ٢٦٩ رصفات برمدينه منوره عنى شاكع بوكى مولانا محرعبدالكيم شرف قادري مينيد في ال كاردورجم كيا، جو " يكارويارسول الله من منالم لا ہورے شائع ہوا۔

المام عبد الصمد بن عبد الوماب ابن عساكروشقى على مدنى وخاللة (وفات ١٨٨٥هم/ ١٢٨٥ء) كي تعنيف ' جزء تمثال نعل النبي ' يرتحقق كي، جوعرب ونيا عثالَح مولي، يعر مفتى محدخان قادرى الله في اس كااردور جمدكيا، جود تعل ياك حضور من المنظم "كام عربی متن کے ساتھ ١٩٩٩ء کوصف پہلی کیشنز لا ہورنے ١٣٣ صفحات پرشائع کی۔

مدینه منوره میں اپنے دور کے علماء احناف کے سرتاج شیخ عبدالقاور بن تو فیق هلکی طرابلسي مينيد (وفات ١٩٦١م ١٩٥٥ء) كاحوال وآثار برشيخ حسين شكري فيصمون لكما، جوباليس كميوزشده صفحات يرمشمل ب-

#### شيخ عبد الغنى بن صالح جعفرى

آپ کے دالدی صالح بن جعفری میشند (وفات ۱۳۹۹ه / ۱۹۷۸ء) سوڈان کے گاؤل ونقلہ میں پیدا ہوئے، پھر قاہرہ معر بجرت کی اور وہیں پروفات پائی۔جامعداز ہر کے نزدیک ایک سراک آپ کے نام سے موسوم ہے، اس پران کی تغیر کرائی گئی مجد نیز مزاروا قع ہے۔

ور جامعه از ہر کے فارغ التحصيل اور مشہور مرشد ومر في تھے۔ صوفيہ كاسلسلہ احمد سے جعفر سے ہے ہے منسوب ہے۔ از ہر ایونی ورشی کی مرکزی مجد میں طویل عرصدامام و مدرس رہے، يزلا تعداد بارج وزيارت كى سعادت يائى -نعت كوشاع عظ اورنظم ونثر مين بكثرت تمانف إلى [١٨٦] شخ صالح جعفري كي وفات بران كفرز ثد وظيف شخ عبدالغي جعفري في رشدوبدایت کے میدان میں والد کے کام کوآ کے بوھایا۔

١٩٩٤ء من قابره كاخبار العدبي "مين صوفيك سلجعفريك عوى تعارف ير احسلطان كامضمون شالع جواءجس مين واضح كيا كيا كداسلامي دنيا كيعض مما لك مين موجودشیعدے جعفری فرقہ سے اس کاکوئی تعلق نہیں اور آپ 'جعفری النسب' ہیں۔ منمون تگارکو شخ عبد الغنی جعفری نے خود بتایا کداس وقت سیسلسله سریقت متعدد ممالک بالضوص مصروسود ان مين مقبول ہے اور مصر كى تيره كشنر يوں ميں اس كے ٥٣ رمراكز فعال ين، جن کے ذریعے عامة الناس کی خدمت ورجمائی کی جاربی ہے۔علاوہ ازیں فج وعرہ کی رغيب واجتمام كے ليے اپناوفتر قائم ہے، جو في قافلوں كى ترتيب وروائكى نيزعيدميلا والنبي المائيل ادر مجر کا معراج کے علاوہ ماور مضان میں خصوصی عمر ہ بیٹے کا اجتمام کرتا ہے۔

فيخ عبدالغن جعفرى كى ممرانى مين ايك اشاعتى اداره واس جوامع الكلم "قائم ب، جوتصوف، تاریخ وغیره وین موضوعات برکتب کی اشاعت میں شہرت رکھتا ہے۔ نیز من صالح جعفری کے عرس کی مناسبت سے ہرسال آپ کی شخصیت وخد مات اورسلسلہ جعفرید المريد ميراك تعارف وتعليمات يمشمل رساله شائع كياجاتا-

معريس صوفية أسلام كى اعلى ترين عظيم "المجلس الصوفى الإعلى للطرق المصوفية"كى طرف سے جعفرى سلسلد كاكارين كوائي تبليغى سركرميال جارى ركھنےكى اجازت ہے، نیزسجادہ نشین شخ عبد الغنی جعفری کی سندخلافت اس ادارہ کی طرف سے مرينشده ب-[١٨٧]

سود ان ملى ويرن نے رمضان المبارك ٢٦٨١٥، مطابق ١١٢٧ كوير ٥٠٠٥ كو

فيخ صالح جعفرى نے تیخ سيد محمد شريف بن تیخ سيد عبد العالى بن شخ سيد احمد بن اور ليس الينظ عاجازت وظافت بإلى، جب كرسندطر يقت بيرے:

شیخ سید صالح جعفری عن شیخ سید محمد شریف عن شیخ سمد عبد العالى عن شيخ سيد محمد بن على سنوسى عن شيخ سيد احمد بن ادريس عن شيخ سيد عبد الوهاب تانري عن شيخ سيد عبد العزيز دباغ عن حضرت خضر علياته عن مرسول الله مرفيقيلم ---[١٩٠] شخ عبد الغنى جعفرى والله نع محدث حجاز سيدمحمه ماكلى كى بعض تصنيفات اينا اشاعتى اداره "داس جوامع الكلم" كى طرف سے شائع كيس ان يس" مفاهيم يجب ان تصمح" ٹال ہے۔ای ایڈیشن کاعکس ان دنوں ایک ویب سائٹ پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے[191] طاوه ازين التحذير من المجانزة بالتكفير "اااصفات برشائع كى، حسكى الهيت بيب كه ال ایڈیشن پرمصر کے تین اکا برعلماء کرام، مفتی اعظم ڈاکٹر شیخ علی جعبہ، طنطا شہر میں قرآن کریم کالج کے پہل ڈاکٹر سے جودہ محدمہدی اور عین مس یونی ورشی قاہرہ کے والعرفي فحد فواد شاكرى تقاريط شال كى كني \_

### شيخ عبد الله فدعق

م مدعد الله بن محد بن حسن بن محد بن عبد الله فدعق حسيني مكه مرمد على المرانه كفرد، شافعي عالم مدرس وملغ اسلام بين-

آپ كوادا شخ سيدس فدعق ويناية (وفات ١٩٨٠م) كمرمرك اہم شافعی عالم ، مبلغ ، معمر ، مستداور درووشریف وغیرہ موضوعات پر کتب کے مصنف[۱۹۲] نزارات كے بادشاه سيد فيصل بن حسين باشي (وفات ١٣٥١ه ١٩٣١ء) كے خاص امام رے-[١٩٣] شخ سیرعبدالله فدعق محدث حجاز کے اہم وفعال شاگردوں میں سے ہیں اور ہمہاوقات بلغ وارشاد، درس وقدريس مين مشغول بير-آپ ١٣٨٥ه اع ١٩٦١ وكومكم مرمد مين بيدا موع-سے والدو زادا نیز مجدحم سے وابستہ دیگر علماء سے تعلیم یائی اور ۱۹۸۴ء کو مدرسہ فلاح

بوقت بحرايك طويل پروگرام' نفحات من وادى النيل" نشركيا، جس مين صوفيك سلسله جعفر بيكا تعارف بيش كيا كميا-

ٹیلی ویژن کی نمائندہ میم شیخ عبدالغنی جعفری کے آستانہ پر پینچی اور یہ پروگرام تیار کیا۔ آپ ایک بہت بڑے ہال میں تشریف فر ماتھے اور سوڈ ان ومصری باشندوں کی بڑی تعداد سر ڈھانے ومؤدب انداز میں اردگر دبراجمان تھی۔اس محفلی میں تلاوت،اجمّاعی ذکر، حمد بدونعتیہ کلام پڑھتے ہوئے دکھایا گیا، نیز حاضرین میں سے بعض علمی شخصیات نے ٹیلی ویژن تمائندہ کوسلسلہ کے بارے میں عمومی معلومات برآگاہ کیا، جو پروگرام کے دوران وقفه وقفه سے پیش کی جاتی رہیں۔

محفل میں موجود ایک بزرگ ڈاکٹر شخ عطیہ نے بتایا کہ جعفری سلسلہ علم اور علماء کا سلسلہ ہے۔ شیخ صالح جعفری خود مالکی عالم جلیل اور از ہر یونی ورشی کے اکابرعلاء و مدرسین میں سے تھے۔انھوں نے بچاس کے قریب کتب تصنیف کیں،جن میں ایک شیخ احمد بن اور لیں میں ا (وفات١٢٥٣ه/١٨٣٤) كاحوال يمشمل بجن سے يسلمله طريقت مصل ب اورای باعث جعفر بیا حمد بی محمد بر کہلاتا ہے[۱۸۸] علاوہ ازین آپ نے تصوف پر متعدد کتب تصنیف کیں،اس مرحلہ پرڈ اکٹر عطیہ نے شخ صالح جعفری کی اہم تصنیفات کے نام بھی بتائے۔ چركهاييسلسله سود ان ومصرك الل ذوق مين انتهائي مقبول إور دونول مما لك عوام كو نزدیک ویک جا کیے ہوئے ہے۔معرفر میں اس کے ساٹھ سے زائد مساجد، مدارس اور اجماعی خدمات کے مراکز فعال ہیں۔ شخ صالح جعفری کامعمول تھا کہ وہ طبقہ علماء کو دعوت دیتے كه جارے بال آئيں اورسلسلہ كے افعال وتعليمات كوخود ملاحظه كريں ، پھر جو بات كتاب وسنت كمنافى ياكيس اسك بارسيس مجهم طلع فرماكيل-

شخ صالح جعفری کے حالات وخد مات اور سلسلہ کی تعلیمات کے تعارف پران کے فرزند وجانشين شيخ عبدالخي جعفري في مستقل كماب "الكنز التَّدى في مناقب الجعفري تصنیف کی - [۱۸۹]

مكه مرمه بيشرك، ١٩٩٠ ء كوعلم حديث مين ام القرئ يوني ورئي سے في اب يہيں ہے ١٩٩١ء كوتربيت كے شعبہ ميں وليومه بمنتهم يوني ورشي برطانيے ١٩٩٧ء ميں متعددعلوم براھے، باورڈ یونی ورٹی سے قوانین کے تقابلی جائزہ پر ۱۹۹۷ء میں کورس اور امریکی یونی ورخی برطانيے ٢٥٠٠ء مل تربيت ميں ايم اے كيا۔

اب درس وتدریس، دعوت وارشاد میس مشغول بین اور ۱۹۹۸ء کو مکه مکرمه میں اسيخ كعريردادا بجروالدى جكه براتوارى شام حلقه درس منعقد كرنا شروع كيا، بجرمدينه مؤره جدہ شہر میں اس کا اہتمام کیا مختلف ادلی تعلیمی، ثقافتی اداروں وتظیموں کے رکن، فروغ علم ك لية قائم محل الروحة التعلم و التعليم كمدر، فيزان مقاصد ك ليسودى عرب ك فتلف شرول نيز ديكر مما لك كدورول كاسلسله جارى ب-

الميد ذنمارك كى خرمت مين ونيا جر ع مختلف اسلامى مكاتب قكر كے جن علاء ك وستخطول مصشتر كديمان جارى كيا كياءان يس آب بھى شامل بيس، نيزاس بارے٢٢ مارى ٢٥٠٧ ع كو بحرين كوار الحكومت منامدين مؤتمر النصرة النبي مَثْنَايَلَم "نام عالى كانفرلس منعقد ہوئی، جس میں تین سو کے قریب علاء ، مفکرین ، مبلغین اسلام نے شرکت کی ، شخ سید عبدالله فدعق ال ميس ايك تق

المرارج ٢٥٠٢ء كوسرى لاكامين ايك اسلاى كانفرنس مين شركت كى مندوستان ك صوبہ کیرلا کے شہر کالی کث میں مولاتا ابو بحر قاوری شافعی واللہ کی سریرستی میں فعال الل سنت كى عظيم ورس كاه فى ثقافت مركز ك سالاند اجتماع ميس تشريف لائے، جو ۲۵ رفر وری ۲۰۰۵ء کومنعقد ہوا۔اس کے چند ہفتے بعد موریتانیے کا سفر کیا، جہاں ۹ روئیج الاوّل ٢٧٨ اه بمطابق ١١١ر يل كومنعقد مونے والے عالمي اسلامي سميناريس مبمان خصوصي تھے اور چندون بعدای ماومبارک میں سعودی عرب کے مشرقی صوب کے الاحساء وغیرہ شہروں کے علمي دورے كيے اور خطاب فرمايا۔[١٩٨٠]

رمضان ٢٢٢ اهكومتحده عرب امارات كصدرني اس ماه مقدس ميس عام وخاص كو

اسلای تعلیمات کی وجوت و تبلیغ کے لیے عالم اسلام کے جن علاء کرام کواینے ہاں مرعو کیا، من عبداللدفدعق ان میں ہے ایک تھے۔تب ریاست ابطی کے مخلف مقامات پر روں ولیچر نیز ایک مرکزی محدیل خطبہ جعہ دیا اور دیڈ ہووٹیلی ویژن کے دینی پروگرام میں تشريف لائے۔ "الامساس ات" تا می شکی ويژن چيش ان دنوں ہر جمعہ کوعشاء کے وقت ایک گفتددورانیکادینی پروگرام و ذکر "براوراست فیش کرتا ہے۔ابرطمی کےمقامی عالم ففیلة اشخ مفور منهالی اس کے میز بان جب کر کی جیدعالم وین کو پروگرام میں عرفو کیاجا تاہے، جو طے شدہ موضوع پر گفتگو نیز ناظرین کی طرف سے بذریعہ فون ودیگر ذرائع سے کیے گئے سوالات کے براوراست جوابات پیش کرتے ہیں۔رمضان کے ایام میں خلاف معمول "و ذكر "روزاندافطار يقبل بيش كياجاتار بااوردورانية وه كهنشرها في سيعبدالله فدعق ١/ مرمر٥٠٠ وال يروكرام من تشريف لا ي اور مؤسسات التعليم الدينية العريقة، علماء البلد الحرام"كموضوع يركفتكوكى ٢٠رتم ركودوباره ال ين مركوكيك، مب تضايا و هموم دعوية "كموضوع برخطاب كيا- يخ سيرعبدالله فدعق كلياسين مفيد فإرى عمام متفل جزوم - آج كاندهون يرسياه شال ذالے موئے تھے، جب كه باقى تمام لباس سفيد تقا-

٣٢٧ اوك ماورمضان المبارك شن عى مراكش كے بادشاه سيد محرششم فے شخ عبدالله فدعق كعلوم سے استفادہ كے ليے استے ہاں آنے كى دعوت دى۔

اقداء ملى ويران چينل في ايك بفت روزه يروكرام "التعليم و التعلم "مروع كيا جو تُنْ عبدالله فدعق كے دروس كے ليختص تھا۔اس مِن شَائلِ تر مذى [190] كا درس وياكرتے۔ بالادر ۲۸ راگت ۵۰۰۵ء، بروز اتوار کو بعد مغرب، پیراس راگت، بروز بده کو بعد ظهر، جب كدوسرا القى اوقات ين ارحتبر اور يمر لارحتبر كونشركيا كيا اور ارمى نيز ١١ راكست ٤٠٠٠ ء كويراقساط بحرو يمض من أكيل-

"العربية" عينل يرمر جعد كوعمر كوفت ايك يروكرام" اضاءات" نام كا

نشر کیا جا تا ہے، اس میں عرب دنیا و بالحضوص سعودی عرب کے سی اہم عالم مفکر، دانش ورکو مرعوكر كے حالات حاضرہ ثيزان كے افكار ونظريات پرايك محنش گفتگوكي جاتى ہے۔ ٩رجون ٢٥٠٠ ء كوش سيرعبدالله فدعق يروكرام من تشريف لاع اوراس كودر يع مجرح مكى من دیگر فداہب کے دروس کی بحالی و پھر سے اجراء کی ضرورت پر توجد دلائی۔عورت کے لے گاڑی چلانامحرم کی موجود کی کے ساتھ جائز بتایا نیز چرہ کا پردہ اولی وستحسن قرار دیا۔علاوہ ازیں مرتدكى تين اقسام بتائيں ، محارب ، فكرى ، عايدى - ان ميں سے يہلے كى سر أقل بتائى ، جوارمدادكي بعداسلام وسلمانون كحفلاف محاذآ راء بو

شخ سيرعبدالله فدعق كى ويب سائف فعال ب،جس يرمحدث جازكى وفات كخر ایک مکمل صفحه پرجل قلم سےنشر کی گئی۔

#### ڈاکٹر شیخ عبد الوهاب بن ابراهیم ابوسلیمان

١٣٥٥ ه، مطابق ١٩٣٤ ء كومك مرمدين بيدا مو يرمجد حرم مين علاء كم صلقات وروى، مقامی مدارس ،شریعت کالج مکه محرمه مین تعلیم یائی ، پھر ۱۹۷ مولندن بونی ورش سے قانون پر یی ایج ڈی کی۔عالم جلیل ، فقیر مالکی ، ما ہر تعلیم ، واسع الاطلاع ، مکہ مکرمہ کی تاریخ وشخصیات آپ کے اہم موضوعات میں سے ہیں۔ جدہ بونی ورشی، پھرام القری بونی ورشی شریعت کا کج کے یر شیل رہے۔متحددمقامی وعالمی تعلیمی اداروں کے رکن واعز ازی لیکچرار ہیں مے حرم کی چند میشرفاصله پرواقع ولا دت مصطفی منهایم کی جگه بنائے گئے سرکاری کتب خانه مسکتبة مكة البكرمة" كى مجلى منظر كي فيز١٩٩٢ء عناه يرم و ل عراق بل دى عنام تفنيفات وتاليفات بين نيزع في والكريزى بن متعدو تحقيق مضامين شائع موي يشخ احمقارى كي مجلة الاحكام الشرعية "مرتحقيق انجام و حكر يهلى بارشائع كرائى نيزاي استاذ ي البحواهر الثمينة في ادلة عالم المدينة "مُحْقَق كرك طبح كراني-حال بي مين شيخ زكريا بن عبرالله بيلاكي شهوروا بم تصنيف "الجواهر الحسان في تراجع الفضلاء و الاعيان من اساتدة و خلان "آپ كي مشتر كي حقيق كي ساته منظرعام يرآئى -

مرمطوع تعنيفات من باب السلام في مسجد الحرام الحرم الشريف الجامع و والمعة والمات في الفقه الاسلامي العلماء و الأدباء الوساقون، مكتبة ت المحدمة شامل إلى اور چودهوي صدى اجرى كيجن علماء مكه في اد في شعبين ضات عام دين، ان كالات يمتقل كتاب الدباء العلماء المكيين في القرن ارابع عشر الهجرى "زيرطع ہے۔[١٩٢]

آپ کی شادی مکم کرمہ کے اہم عالم، چالیس سے زائد کتب کے مصنف،مفسر، مؤرخ مكه مرمه، شاعر، اسلامي دنيا كمشهور خطاط، شيخ محد طاهر بن عبد القادر بن محمود كردى وفينية (وفات ١٩٨٠م) كى دفتر سے موكى \_[١٩٨]

ڈاکٹر شخ عبدالو ہاب نے محدث تجازے قبل ان کے والدسیدعلوی بن عباس مالکی کے اوال يرضمون لكها، جو" صفحات مشرقة" ملى شامل ب\_[194]

#### ڈاکٹر شیخ علی جمعہ محمّد

ملكمصر جوآج كى عرب، نيامين آبادى كے لحاظ سے سب سے يواملك ب، آپ دہاں حکومت کی جانب سے ملک کے دمفتی اعظم "تعینات ہیں۔شافعی المذہب اور بمداوقات محقيق وسليفي سركرميول مين مصروف بين وجس كا دائره بورى عرب ونيا بلكه دیرممالک تک پھیلا ہوا ہے۔دارالافتاء کی ذمددار یول کے ساتھ دنیا بھر میں اسلام کے حوالہ سے منعقد ہونے والے اجتماعات میں شرکت نیز جملہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے دین حقہ کی ملیغ واشاعت ان کے معمولات میں سے ہیں۔

اساءالله الخفى كي تشريح يروني أيك مستقل بروكرام مصر ع مقبول عام فيلي ويزن جيبل المصدية "بربرجعد كاذان عقبل آتار با، جسيس آب نه ١٥ رجولا كي ٢٠٠٥ وكو "معيد"اور٢٩ رجولائي كو عفاس" كىشر تىيان كى

تفيرقرآن مجيدبار ايك پروگرام اى چينل پرائمى اوقات يل نشركيا جاتارما، جمل كانام وعنوان مع كتاب الله " تقال الله على ٢٥٠ مترم ٥٠٠٥ عكور آن مجيدك بارے يل

ان دنول بورپ میں جو اسلام کے خلاف مرزہ سرائی جاری ہے، اس تاظر میں النول زى ين دوروزه عالمى كانفرنس كيم جولائى ٢٥٥١ ود ديور في مسلمان "نام سے منعقد موئى ، جس بن ڈاکٹر شخ علی جعم قررین میں سے تھے۔ادھر پاکتان سے ڈاکٹر مولانا محمد طاہر القاور ک موجود تھاورانھول نے بھی خطاب فرمایا۔[199]

"فقد اسلامی اور دہشت گردی" کے عنوان سے ۲۱ راگست ۵۰۰۵ء کومصر کے ساحلی شہر شرم اشخ میں اقسراء ٹیلی ویژن کے زیرا ہتمام جودوروز ہ عالمی سیمینار شروع ہوا، آپ ال عمقررين ميل سے تھے۔

حرين شريقين من اذان كى تارئ برتياركيا كيا ايك پروگرام ملى ويژن جينل "لعربية" بيم رنومبر٥٠٠٥ ءورمضان كآخرى عشره يل "حلقة الاذان" نام عيش كياكيا، الكرافي على جعداس كشركاء يس سے تھے۔

آپ مصرین موجود مول او ملک کی کسی اہم معجد میں خطبہ جمعہ ویتے ہیں، جیسا کہ ٨٠ جولائي ٥٠٠٥ وكوسيره نينب قابره يلى خطبويا، جعالمصرية جينل في براوراست نشر کیا۔اس میں عراق میں اغواء قبل ہونے والے مصری سفیرایہاب شریف کے تازہ واقعہ پر افسول کا اظهار کیا اور و بال پرالیے اعمال میں سرگرم انتہا پیندگروہ کی قدمت کی معلوم رہے يم مجد سيدنا على ابن ابي طالب والني كي وخر سيده نيب فالني (وفات ١٨٣ م ١٨٨٠ ء)، جو واقعد كربلامين موجود تھيں،ان كے عالى شان مزارے لي ہے-[٢٠٠]

مفتی اعظم مصر ڈاکٹر شخ علی جعہ نے ۱۵رجولائی ۵۰۰۵ء کو اسکندریہ شہر میں وزارت اوقاف كالغير كروعظيم الثان معجد الهداية كاافتتاح كيا-اسموقع يرنماز جعدكى الممت وخطابت فرمائي اوراى موضوع ليني تغيير مساجد پرخطاب فرمايا\_اس اجتماع ميس لشنزاسكندريه نيز وزارت اوقاف كے مقامی مدیراور شروعلاقہ كے ديگر رہنما موجود تھے۔ ا المصرية فيكل في براوراست نشركيا-

تح ٢٧١١ه، مطابق جوري ٢٠٠٠ و كرموقع پراق راه بلي ويژن نے يا في روزه

عموى معلومات اور عراكتو بركوچندآيات كي تفسير بيان كي-

الميه د نمارك كے خلاف اسلامي دنيا ميں ہونے والے وسيع احتجاج ميں ڈاکٹر شخ علی جو قا كدين ميس سي مقع اقداء لملى ويران في ١٠٥ مرفروري ٢٥٥ مروك عشاء كي بعداية قابره سود يور ايك كهنشه يرمحيط پروگرام في مرحاب الشريعة "براوراست نشركيا، جس كاذ بلي عنوان فق الأولويات في ضوء الشريعة الاسلامية" تقااورآب واحد مقررومهمان تقيال روزك گفتگو كا مركز ومحور الميه دُنمارك تها، جس ميس محبت رسول مانيكيم كي اجميت اجاگر كي اور مسلمانان عالم سے درخواست کی کہاہے بچوں کو محبت رسول ما اللہ اللہ کی بطور خاص تلقین کرتے رہیں۔اس پرمسرت کا اظہار کیا کہ سانحہ کے احتجاج پر اسلامی وٹیا کے ایک کونہ مراکش کے شہر طبخے ہے دوسرے کوندا نڈونیٹیا کے شہر جکارتا تک کی بوری امت مسلمہ تحد ہوکر المحكرى مونى حزيد برآل اس بارے ملائول كى غيبى قيادت اورعوام كاطرف ے کی جانے والی کوششوں اور جاری اقد امات کے متعلق بتایا، نیز گزشتہ چند ماہ کی احتجابی مہم كے نتیجہ میں جو شبت پہلوسامنے آئے ،ان كا ذكر كيا اور اقوام متحدہ كے بليث فارم ت احترام ادیان بارے قانون منظور کیے جانے تک پیکوششیں جاری رکھنے کی تائیدو حوصلہ افزائی کی۔ آپ نے بتایا کہ اس سانحہ کی تردید و ندمت میں میرے تین مضافین "الاهدام" مل چپ چے ہیں۔ مزید فرمایا کدایک ماہ کی احتجاجی مہم کے نتائج میں سے م غیرمسلمول کی بہت بدی تعداد اسلام کے بارے میں جانے کے لیے متوجہ ہوئی اور فریج زبان میں اسلامی لٹریچ بازارے تایاب ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر میخ علی جعدنے کہا، اسلام دشمنوں کی بید مرم کارروائیاں اسلام کے فروغ سے خوف کی علامت ہیں۔جیسا کہ ٣٠٠٠ ء اب تك تين برس ك قليل عرصة مين و نمارك جيسے چھوٹے ملك سے پچاس سے زائدافرادنے جامعداز ہرقا ہرہ میں اسلام قبول کیا۔

اس سانحد کی مذمت میں دنیا جرسے مختلف اسلامی مکا تب فکر کے علاء وسلغین کے وشخطوں سے جومشتر کہ بیان جاری کیا گیا،ان میں ڈاکٹر شخ علی جعہ کانام نمایاں ہے۔

ع نشریات کا خاص اہتمام کیا، جس بی آپ نے بھی حصد لیا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے جاج كى قيام كامول منى مزدلفه عرفات ين خيم سنود يوقائم كي كئ القداء كاس كمي ين علماءومشائخ مقكرين وملغين ،خواتين وحضرات مدعو كيے گئے ،جنموں نے اركان ع اداكرنے كماتھ اقداءك طے كرده يروكراموں ميں حصدليا۔اقداء كے چيز مين شخ صالح کال بھی کمپ ش موجوداور فج ادا کررے تے ، افعول نے ٨/ ذوالح کونما زظہرے تحورى دريهامنى سنودي سان يائج روزه خصوص نشريات كاافتتاح كيا\_ پرجاج كى تازه سرگرميون كى كورت ، فج اور ديكراجم موضوعات پرتقارير، انعاى مقابلے، خصوصى وعاون كا بتمام وغيره يروكرام كا آغاز كيا كيا، جو براوراست نشر كيے جاتے رہے۔اقدراء ك ناظرین بھی بذریعہ SMS وغیرہ حصہ لے رہے تھے۔نشریات کے دوران جن الل علم نے ميزيان كفرائض انجام دي،ان ش جده يونى ورى كة اكثر في قارى محريشرين محمد عبد الحسن عدا دسرفهرست بين، جب كهمهمان شخصيات مين مفتى اعظم مصر دُاكثر شيخ على جعه، ملغ اسلام شخ سيرعلى زين العابدين جفرى، حلب شام كے عالم و مفق شخ مجد كى [٢٠١]،

لبنان كے سابق وزير اعظم نجيب ميقاتي اہم نام بيں۔ اركان ع من ٩ ردوالحجركوظهر ومغرب تك ميدان عرفات مين تفهرناسب اہم رکن ہے،جس دوران اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا اور دعا ما تکنا فضیلت کا باعث ہے۔ اقسراء كانشريات مين بيدعاد اكثر في على جعدني كي بهراارتاري كوني سودي مسأكل عج پرخطاب كيا۔ اى روزعصر كے بعد جب رئ جمرات (شيطان كوكنكرياں مارنا) ك ليروانه وي تو تقريباً ايك كلوميثركي يك طرفد مسافت كدوران، آتے جاتے، نيز كنكريال مارنے كيم حلد يراقداء كاكيمر وسلس آپ يرمنعكس رہا۔

رمضان ١٣٢٦ هو متحده عرب امارات كصدر شخ خليف بن زايد بن سلطان نهيان في عالم اسلام کے جن جیرعلاءِ کرام کے علوم ہے استفادہ کے لیے اپنے ہاں مدعو کیا، ڈاکٹر ک علی جھدان میں سے ایک تھے۔اس کی روزہ قیام کے دوران آپ نے دارالحکومت ابوظی و

ی وفیرہ ریاستوں میں وجوت و تبلیغ سے متعلق مخلف نوع کی سرگرمیوں میں حصدلیا۔ مفان کے پہلے ہفتہ میں الاکو بر۵ ۱۰۰ و الاصامات "ملی ویژن چیش کے مقبول پروگرام " ذكر" مل مهمان تقاور براوراست نشرك كاس بدورام مل كفتكو كدوران وارات کے قریب مساجد تقیر کرنے کے بارے میں شرعی جواز بیان کیا اور اے حرام و ور وبدعت قرار دینا خوارج کی روش وتلمیس ثیر انتها پیندی قرار دیا اور واضح کیا که ص مديث كي روسي رسول الله من يقيم في سيدناعلي والفيد كوقيور بمواركر في كاحكم دياء اں عمراد مشرکین کی قبور ہیں، مسلمانوں کی نہیں۔ اس پروگرام میں مزید دو بارتشریف لائے ارمارا كويركو العقل السليم"، فيرااراكويركو فتاوى هامة"كموضوعات يرخطابكيا-الاكوبركودو ذكر "كافتام يرميز بان في مصور مضالى نے ناظرين كواطلاع دى كم آج نماز راوی کے بعد ڈاکٹر شخ علی جمد انظی کے لیجر لکمپلیس کے وسیع ومریش ہال میں للجروي كي جس من شموليت كي دعوت عام ب-

دى كىشىدومىجدراشدىيكىرى الاكتوبركوآب فى نماز جعدى امامت وخطاب فرمائىء فلبكاموضوع "القرآن في شهر مامضان" تماء جي ادي جيشل في براوراست أشركيا-رفي الاقل ١٣٢٧ حكودًا كثر في على جعدا اردن كادوره كياسات دوران ٢١ماير بل ٢٠٠٧ء كودار الحكومت عمان كى شابى مبحد ش ثماز جعدك امامت وخطابت فرماكى اور الله تعالى ك كمثرت ذكر ،محبت رسول من آيم نيز الل بيت كى محبت يرخطبه ديا۔ اردن كے بادشاہ ميدعبدالله دوم اس روز تمازيول كى پېلى صف مل موجود تقے اور "الاس دنية" تاى كلورون چينل نے اے براوراست نشركيا۔

رمضان ١٣٢٧ ه كوآب چراردن تشريف لائے، اب شاى مهمان علاء ميں سے تھے اورومضان كے دوسرے جمعہ مطابق ٢ راكتوبر٢ ٥٠٠ ءكو "المجالس العلمية الهاشمية" شي "فورت اوراسلام" كموضوع يرخداكره ش شامل تين علاء ش سايك تق \_اس مجل ش مُلْكَ خاندان كے فروشنرادہ عاصم مہمان خصوصی تھے اور اس كى تمام كاررواكى" الاس دنية" نے

. اوراست الم تك يانيال-

شيخ على جعمل تصانيف مين "المكاييل و الموانيين الشرعية" اجم بيء فقىي علوم سے لگاؤر كھنے والول ميں مقبول ہوئى تصنيفى شعبہ ميں ايك قابل ستائش خدمت يرے كدوسعت علوم مصطفىٰ التي اللہ عصورع برايك صدى قبل في سيدهد بن جعفر كان بينيد (وقات ١٩٣٥ه/١٩٣٥ء) كي تعنيف كروه "جَلاء القلوب مِن الاصداء الغينية ببيان احاطة عليه السلام بالعلوم الكونية "ربعض محققين في آب ك مرافى من حقيق انجام دى، پھریے کتاب ۲۰۰۴ء کوئٹن جلدوں و ۸۸۷ رصفحات پر میلی بارقا ہرہ سے شائع ہوئی۔[۲۰۲] علماء ياك وہندے تعلقات ميں سے كرمولانا محرعبد الحكيم شرف قادرى والدان دور و مهر كا دوران جامعه از هر مين آپ كا هفته دار درس ماعت كيا، جونصوف كي مشبور كتاب "الحكم العطائية" كَاثْر حَكَ أَخْرَى طَقْد بِيْنَ تَعَالِم ٢٥٣] نيز صيث المسلسل بالأولية اعت كرك روايت كى اجازت اورصوفير كي سلسله شاذليد بين خلافت ياكى-[٢٠٣] جشن میلادالنبی دانی الله کے جواز پرآپ نے اپریل ۲۰۰۱ء کوفتوی جاری کیا،جس کاعربی متن "معارف رضا"ميں [٥٠٥] اور مقن واردوتر جمه ماه نامه "فورالحبيب" ميل طبح بوع-[٢٠٢] لا موركة أكر ما فظ مح منيراز مرى الله في حامعة الدول العربية قامره ١٠٠٠ عَوْ تُحِديد الفكر الديني في جهود العلامة محمد كرم شاة الانههري" عنوان سے مقالہ پرایم فل کیا، جوای نام ہدم اوقا بروے دصوصفات پرشائع ہوا، جس پرداکر شخعلی جعدی تقدیم درج-

محدثِ اعظم تجاز سيدهم مالكي كي "التحذيد من المجانهفة بالتكفيد"، رمثتي اعظم شخ على جعدنة تقريط كسيء جواس كے چوشے الله يش ميں شامل ہے۔

شيخ سيد على زين العابدين جفرى

آج کی عرب دنیا میں جوعلاء ومشائخ الل سنت جدید ذرائع ابلاغ ومواصلات کی مدد سے ہمداوقات تبلیغ اسلام میں مشخول اورعوام کے ہاں انھیں قبول حاصل ہے، ان میں شخ سید

على زين العابدين بن عبد الرحمٰن جفرى كانام انتهائى ابم ب-آپ بليغى اغراض كے ليے ملل اسفار، ليلى ويژن پرخطاب، كمپيوٹر انٹرنيك، آڈيو و ويڈيو كيسٹ، ك ڈى وغيره ورائع ابلاغ سے خوب كام لے رہے ہیں۔آپ جنوبی يمن كے علاقة حضر موت كے ملى وروحانی شہر تر يم كے باشنده نيز وہاں پرمام اھسے قائم مدرسة دار المصطفل ملى وروحانی شہر تر يم كے باشنده نيز وہاں پرمام اھسے قائم مدرسة دار المصطفل الله ماسات الاسلامية ''كوائس پرتيل ہیں۔آپ كى پيدائش اوم ااھ، مطابق اے وائس پرتيل ہیں۔آپ كى پيدائش اوم ااھ، مطابق اے وائس پرتيل ہيں۔آپ كى پيدائش اوم ااھ، مطابق اے وائس پرتيل ہيں۔آپ كى پيدائش اوم الھ، مطابق اے وائس پرتيل ہيں۔آپ كى پيدائش اوم الھ، مطابق اے وائس پرتيل ہيں۔

یمن اور حجازِ مقدس کے بعض علاقوں میں خاندانِ رسالٹ مآب میں تھی کے افراد "سید" کی بجائے "معبیب" کہلاتے ہیں۔اس بنا پرآپ عرب وعجم کے علمی حلقوں میں "میب علی جفری" کے نام سے مشہور ہیں۔

توحید نیز اسلام کی عموی تعلیمات کے بیان پرایک نجی ٹیلی ویژن چینل' وریم' پر براتوارکو بوقت ِظهران کا حلقہ ورس' الطریق الی الله ''نام سے نشر کیا جاتا ہے۔ سولہ تمبر ۲۰۰۷ء کویہ پروگرام راقم نے خود ملاحظہ کیا۔

مقام مصطفیٰ بر این کی ایک مواعظ میں سے ہے کہ رہے الاول ۱۳۲۲ اے مطابق ۹ رمی ۱۳ مطابق ۹ رمی ۱۳ مطابق ۹ رمی ۱۳ می معددیا، ۱۳۰۷ء کے پہلے جمعہ کو دبی کی ایک مجد میں میلا دالنبی مٹھ این مٹھ الاول کی مثام میں ویژن نے براہ راست نشر کیا اور پھر چار روز بعد ۱۲ ار رہے الاول کی شام دارت اوقاف دبی کے زیر اجتمام میلا و مصطفیٰ مٹھ این کی مناسبت سے کانفرنس بنام الاحتفال الدین بی بالمولد النبوی الشریف "منعقد بولی تواس میں شخ سیملی جفری الاحتفال الدین بالمولد النبوی الشریف کے براہ راست نشر کی ۔ آئندہ برس دبی چین نے فیمی خطاب فرمایا ۔ یکانفرنس فیکورہ چینل نے براہ راست نشر کی ۔ آئندہ برس دبی چینل نے براہ راست کموضوع پرشخ سیملی جفری کاخصوصی قبط وار پروگرام 'السیرة العطرة ''بیش کیا، پھر جمعہ کی دو پیر کونسف گفت آتا رہا، اس میں کار دیمبر ۲۰ موکورسول الله مٹھ الله مٹھ الله مٹھ الله مٹھ الله میں نذاکرہ پر گفتگوئی۔

١٨ ١ كتوبر ٢٠٠٥ أبروز منكل بعدظهرآب "اقدراء" جينيل بينمودار موسئ اورآ ده كفشه

شاكل مصطفى المقتلم بيان قرمائد

آج حسب معمول دوباره نشركيا كيا-

متود عرب امارات کے باشندے تھے۔اس محفل کی تمام کارروائی ''الام ساسات'' جینل نے براوراست نشرکی۔

محفل کا آغاز تلاوت قرآنِ مجیدے ہوا،جس کے بعد ہال کی روشنی کم کردی گی اور علیہ علیہ کے پس منظر سے رنگ برگی روشنیاں بھینی گئیں، جن کے ساتھ فیبی آوازوں میں تھیدہ بردہ کے شخب اشعار سائی دینے گئے۔اگلے ہی لمحہ مصر کے شخ محمد طبا وی اوران کے نوساتھی شخ پر نمودار ہوئے، جضوں نے ایک جیسا سفید لباس پہن رکھا تھا۔اس گروہ نے کھڑے ہوکر ہاتھ ناف پر باند ھے اور دف کے ساتھ نعتیہ وجد یہ کلام ال کر پڑھا اور آخر میں ای ترخم واجتماعی صورت میں ورود شریف پڑھتے ہوئے سینے سے عائب ہو گئے، جس کے بعد تھیدہ بردہ کا ایک شعر فیبی آوازوں میں ہال میں گو نیخ لگا۔اب شخ سیدعلی جفری کو خطاب کی دعوت دی گئی، آپ نے تقریباً پندرہ منٹ کے تھر بیان میں فرمایا کر برایت کے راستہ پر کی ولادت کا جشن اصل میں احتر ام انسانیت واسے گراہیوں سے نکال کر ہدایت کے راستہ پر کی ولادت کا جشن اصل میں احتر ام انسانیت واسے گراہیوں سے نکال کر ہدایت کے راستہ پر کی علامت وجشن ہے۔

آخر میں وزیر خارجہ شخ عبد اللہ نہیان جو قبل ازیں وزیر ثقافت تھے، ان سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہماری تیسری سالانہ مخالِ نعت ہے۔ گزشتہ دو محافل میں آپ وزیر ثقافت کی حیثیت سے حاضر ہوتے رہے، جس سے بعض لوگوں کا شاید خیال ہو کہ ایسی تقاریب میں آ مصف کی ذمہ داری و تقاضا تھی ہیکین آج اس وزارت کا قلم دان آپ کے پاس نہیں، اس کے باوجود یہاں آمہ، رسول اللہ طرفی آجے میت کی دلیل ہے۔ بال میں نصب کرسیوں کی پہلی صف میں شخ سیملی جغری کی دائیں جانب ملحق وزیر خارجہ اور گھروزیر ثقافت کی نشست تھی، جب کہ بائیں جانب الامساس ات چینل کے مقبول و بنی پروگرام میں خود ریف فرما تھے۔ شخ سیملی جغری خطاب کے بعد جب کہ بائیں جانب الامساس کے چندساتھوں نے کھڑے بعد جب کہ بائیں جانب الامساس کے چندساتھوں نے کھڑے ہوکر اس جب کہ بائی دیں ہوگر اس خود کو دون اور داء نیزان کے چندساتھوں نے کھڑے ہوکر کے جب کہ بائی دے رہے کہ بائی دے رہے تھے۔ آپ کا استقبال کیا۔ اوھر تصیدہ بردہ کے مزید دوا شعار پھرسے سنائی دے رہے تھے۔

رقع الاول ١٨٥٧ه على بهلے عشره، مطابق ١٩١٩ يل ٢٠٠٧ عروز اتور، بورظر "الاصابرات" عين كامقبول عام پروگرام "و ذكر" غير معمولي تفار آج ايظى كرمفتي عظم و اكثر شخ نوح القضاة اور شخ سيوعلى جفرى تشريف فرما تتحاور "المدولد النبوى الشريف" كي طيشده موضوع پر گفتگوكى ووثول علاء كرام نے جشن ميلا دالتي مشائلة كوئنف پہلوں شرى جواز نيز بدعت كى اقسام بيان كيس اور موضوع كى مناسبت سے ناظرين كى طرف سے بذريح فون كيے گئے سوالات واعمر اضات كے جوابات ديے۔ اس دوران شخ سيوعلى جفرى بذريح فون كيے گئے سوالات واعمر اضات كے جوابات ديے۔ اس دوران شخ سيوعلى جفرى

منعقد مواكرتي تقيل- "و ذكر"كاير يروكرام كزشته شام براوراست پيش كيا كياتها،

بارہ رہے الاول کے ۱۲ اس مطابق ۱۰ اربی بل ۲۰۰۱ء بروز پر بعد نماز عشاء تحدہ کرب امارات
کی وزارت نقافت کے زیر اہتمام وارا ککومت ابوظی کے بیشنل تھیٹر ہال میں تیسری سالانہ
عالمی نعت ابوارڈ تقریب منعقد ہوئی، جے 'حفل جائزة البردة الشعریة بعناسبة المولله
السنب وی الشریف ''کانام دیا گیااور بیتین مراحل پر محیطتی پہلے نعت خوائی، پھر نعت ابوارڈ
پانے والے شعراء میں انعامات کی تقسیم اور آخر میں انتها پندی کی حوصلہ مینی پر ڈرامد کی
صورت میں مکالمہ اسی وسیع وعریض ہال میں ہرسال ماہ و رمضان مبارک کو''دئ کی
قرآن کریم ابوارڈ'' کی عالمی تقریب بھی منعقد ہواکرتی ہے۔ آج عید میلا والنبی المیشی آخر آن کریم ابوارڈ'' کی عالمی تقریب بھی منعقد ہواکرتی ہے۔ آج عید میلا والنبی وقت مناسبت سے منعقد واج ان شستیں علاء ، اعلی سرکاری عہد بداران اور والبی ڈوق سے
مناسبت سے منعقد واج بامارات کے وزیر خارجہ شخ عبد اللہ بن زاید نہیان اور وزیر نقافت
مناسبت سے منعقد واج بامارات کے وزیر خارجہ شخ عبد اللہ بن زاید نہیان اور وزیر نقافت
میں متحدہ عرب امارات ، شام و لبنان کے نعت خوال گروہ نے مدحت مصطفیٰ میں ہو شام میراق ،
میں متحدہ عرب امارات ، شام و لبنان کے نعت خوال گروہ نے مدحت مصطفیٰ میں ہوشتام ، عوات میں حسابی ،

ملاانعام شام كے جيب سوى بن احمد وان كى نعت "السردة الشريفة" برع دوسراانعام عراق ك محود ملمان دلیمی کی افعت ' لھ تدع للبعدی بعدا ''پر، تبسر اانعام شام کے احم وض احمرکو نت ولادة النوس" بپیش كيا گيا-جب كه وامي طرزي شاعري پرپهلاانعام كي كونبيل ديا گيا، رور التحده عرب المارات كے جمعه خلفان سالم خليفه كونعت "صل عليك الله" براور تيسراانعام مام عقيق معي كونعت "بشرى عظيمة "برويا كيا-

تقسيم انعامات كى تحيل برمحفل ايخ تيسرے اور آخرى مرحله ميں واغل ہوئى اور ایک بزرگ وجدی عربی، ان کی ذہین وقطین سات سالہ بیٹی بسملہ نیز ایک نوجوان اور اكي فعت خوال كى مدوسے درامائى تشكيل بيش كى كى ، جس كاعنوان عندس أسول الله" بنايا كياءاس كے ذريع نوجوان سل ميں فرجى انتها پيندى كى حوصلة كنى اور محبت رسول الله ما الله ما كارغيب دى كئى۔

بحفل كاشعار كنبر خصراء كى رئلين تصوير، جس ير دعي في قلوينا "كى عبارت درج تقى ، پوارام كاخرى مرحله بركيمره كى مدو المستقل شيح يرغمايال ربا-باره رسي الاقل كى مناسبت س متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابرطی میں منعقدہ بیٹیسری نعت ابوار ڈمحفل جب ختم ہوئی تو م وجدى عربى نے حاضرين نيز انظام وانعقادين اہم كرداراداكرنے والى وزارت ثقافت كا بالعوم، جب كدييخ حبيب على زين العابدين جفرى كالبطور خاص شكريدادا كيا يمحفل تين كهند جارى دى اورجيما كداويرعرض كيا كياءات الاماسات " چيش نے براه راست نشر كيا۔ اس کے جارروز بعد ارار یل ۲۰۰۱ء کو دشت کے ڈاکٹر شنے محرسعیدرمضان بوطی نے الوظى كى ايك مسجد مين ميلا والنبي ما النبية كم موضوع برخطبه جعد ديا جس مذكوره چينل في

براور است و کھایا، تب شخ سیوعلی جفری پہلی صف میں تشریف فر مانظر آئے۔ ان دنوں اسلامی دنیا کوالمیہ ڈنمارک کی شکل میں ایک نے عالمی فتنہ کا سامنا ہے۔ ال واقعه كي فرمت واحتجاج اور خالفين براسلام كي مجيح تصوير واضح كرنے كے ليم بلغ اسلام ت سیرعلی جفری دن رات فعال میں ۔اس کے تعاقب میں جاری ان کی سرگرمیوں کی

فی سیدعلی جنری کے خطاب سے چندلحہ بعد نعت خوانوں کا ایک اور گروہ سی پہنچا جوتیرہ نوجوانوں پرمشمثل اور سفیدلباس خلیجی عمامہ زیب تن کیے ہوئے تھے، بڑایا گیا کہ پر امارات كا الساس "نا مى نعت خوال گروه ب\_انھوں نے دف كے ساتھ چند فعيس پيش كير، جن مين ايك قصيده يرده كى زين مين كلهي كُنْ تقى \_آخر مين "يارسول الله، يا حبيب الله"كى اجماعی صدا کیں ترخم سے بلند کیں، پھرشام کے شاعر مجیب سوی بن احمد مائیک پرآئے اور نعتبہ کلام تحت اللفظ پڑھا، جس کے بارے میں بتایا گیا کہوہ ای کلام پراولیں انعام کے مستقی قرار پائے۔اب بائیس افراد پر شمل امارات کے نعت خوانوں کا گروہ رنگ برنگی و جململ کرتی روشنیوں کے سائے میں میٹیج پر ایوں نمودار ہوا کہ نعتبہ اشعاران کی زبانوں پر متے، پھرمؤدب کھڑے ہوکر چنداشعار پڑھے جس کے بعد آمنے سامنے دوصفوں میں بیٹھ گئے اورنعت کا سلسلمزیدآ کے بوھایا۔سب نے ایک جیسا سفیدلباس وعماے نیز ایک ہی رنگ کی جیکٹ زیب تن کرر کھی تھیں اور بیٹنے کے بعد دف کے ساتھ دلوں کو چھو لینے والامنظم جھومنے کا انداز اپنایا۔ بتایا گیا کربیا مارات کے نعت خوانوں کا''قومی''نامی گروہ ہے۔ يرجى طرح نعت يراعة موئ في ينج تقراى طرح بتدري واليل كالا \_ فالرام ك نعت خوال ممادرامی اپنے چھ ساتھیوں کی معیت میں سٹیج پر پہنچے، ان سب نے ایک جیسا جدیدمغربی لباس پہن رکھا تھا اور کھڑے ہو کر دف کے ساتھ نعت خوانی کی۔ان کے بعد متحده عرب امارات كے شاعر جمعه خلفان سالم خليفه آئے اور اپنا نعتيه كلام تحت اللفظ سنايا، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ بیانعام کامستحق قرار پایا۔بعدازاں لبنان کا نوافراد پرمشتل "الفيحاء" نامى نعت خوال گرده سامنے آیاء افھوں نے بھی ایک جیسا عربی لباس پہن رکھا تھا اور کھڑے ہو کرنعت پیش کی۔ال محفل کو جاری ہوئے دو گھٹے ہو چکے تھے کہ نعت خوانی کا مرحله اختيام كويبنجا-

اب ميزيان احمد زامد نے وزير خارجه نيز وزير ثقافت كوسينج پرآنے اور نعت الوارد ستحقین کے سپردکرنے کی گزارش کی۔ چنال چدوزیر خارجہ نے فصیح وبلیغ شاعری میں فيخ سيعلى زين العابدين جفرى-

اس میں سانحہ ڈ ٹمارک کی فرمت کی گئی فیزیا ہم مکالمہ کی ضرورت پر زور دیا گیا۔
کا فرنس تقریباً دو گھنے جاری رہی، پہلے ان چھٹر کا عنے اس بارے اپنے تاثر ات بیان کیے
پر محافیوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ ڈاکٹر شخ عمر و خالد نے لندن سے بذر لیجہ فون
شرکت کی۔ اس کی ممل کا دروائی اردن کے چینل 'الاس دنیة ''فیز' اقدراء'' نے براور است
فشر کی ، علاوہ از یس عربی کے دس کے قریب ٹیلی ویژن چینلو فیز عربی اخبارات کے نمائندگان
موجود تھے۔ اظہار رائے کی آزادی کاغل مجائے والے اس کی ویورٹی میڈیا کے نمائندگان
اس اہم عالمی پرلیس کا نفرنس میں نظر نہیں آئے۔
اس اہم عالمی پرلیس کا نفرنس میں نظر نہیں آئے۔

الاردنية چينل ہر جعہ کوعشاء کے بعد ناظرین کے دینی سوالات پر بنی پروگرام الاردنیة چینل ہر جعہ کوعشاء کے بعد ناظرین کے دینی سوالات پر بنی پروگرام الفائد اللہ الذکر "نشر کرتا ہے۔ شخ سیوعلی جغری دنوں میں ممیلا دالنبی مخولیۃ کے دن کی اورموضوع سانحہ ڈنمارک تھا۔ آپ نے فرمایا آئندہ کچھ ہی دنوں میں ممیلا دالنبی مخولیۃ کے دن کی آہد ہم مارے حکام پر لازم ہے کہ اس برس منعقد ہونے والی محافل ممیلا دونعت میں اللہ برخاص حاضر ہوں تا کہ موام بالحضوص نگ نسل کے دلوں میں نبی مشرفی آپ می مخبت کا جذبہ اجا کہ ہونیز مخاففین کو میہ پیغام ملے کہ ہم آپ مشرفی آپ مراحظہ وکس درجہ مجبت کرتے ہیں۔ علادہ ازیں اس سانحہ کے احتجاج میں چیش آنے والے پر تشدد واقعات کی خدمت کی اور ساتھ بی ان اسباب کے علاج کی ضرورت پر زور دیا ، جس باعث بی تشد دفر وغیایا۔

اردنی ٹیلی ویژن پریہ پروگرام ۲۲۲ رفر وری کوریکارڈ شدہ پیش کیا گیالیکن جیسے ہی ختم ہوا آپ تھوڑی دیر بعد اقد راء چینل کے 'السد زان ''میں موجود تھے، جو براہ راست آرہا تھا اور یکی موضوع زیر بحث تھا۔ پروگرام کاعتوان ' سول الله مٹھیں تم حی فی قلوبنا'' تھا اور شخ سرعلی جفری نے فرمایا:

"سانحد ڈنمارک کی فدمت و تر دید کی ایک صورت سے بھی ہے کہ ڈن نسل میں محبت رسول مائے فیکٹ رائے کرنے کے لیے ہر گھر میں ایک بچے کا نام محمد رکھنا

ايك بلكي نبي جھلك ملاحظه مو:

المید ڈنمارک کے تناظر میں مبلغین اسلام کی دوسری پریس کانفرنس،۲۰ رفروری ۲۰۰۱ کو اردن کے دارالحکومت عمان میں واقع شاہی مسجد عبداللداق لے ملحق ہال میں منعقد ہوئی۔
اس نوع کی پہلی پریس کانفرنس کے ارفروری کو قاہرہ میں ہوئی تھی، جس میں مفتی اعظم مصر قرائش علی جعد و مبلغ اسلام ڈاکٹر شیخ عمرو خالد وغیرہ علماء مصر نے شرکت کی تھی اور اسے اقد راء وغیرہ نے ارور کا برعلماء کی تھی، اسلام ڈاکٹر شیخ عمرو خالد وغیرہ علماء مصر نے شرکت کی تھی اور اسے اقد راء وغیرہ کا اور کا برعلماء کی تھی،

آج بی بیالیس علاء اسلام کے جاری کردہ مشتر کہ بیان کے متن پر گفتگو کی۔

مفتی اعظم القدس الشریف شخ عکرمه صبری مفکر اسلام دُ اکثر شخ محد سعید رمضان بوطی، مفتی اعظم اردن شخ سعید حجاوی مفتی اعظم شام شخ احمد بدر الدین حسون اور مبلغ اسلام

€236

دى مارچ كوانفى اوقات ميں پھر سےنشر كيا۔

شخ سیدعلی زین العابدین جفری نے سانحہ ڈنمارک کی مذمت وتر دیدیر ہی اکتفانہیں کیا بلد شمنانِ اسلام وخالفین کا سامنا کرنے کے لیے ڈنمارک کے دار الحکومت کو پن جمیکن جا پہنچے۔ کویت کے ڈاکٹر شخ طارق سویدان اور مصر کے ڈاکٹر شخ عمرو خالد بھی وہاں پہنچے، جہاں دى ارج كووزارت فارجد د نمارك كزيراجتمام ايك كانفرنس معقد موكى الجزيرة جيش في اں کانفرنس کے بارے میں شام کی خبروں میں بتایا کہ پیڈھافتی ووین کانفرنس تھی،جس میں اں میں ان متیوں مسلم مبغین کے علاوہ، ڈٹمارک کے اہم یا دری، دائش ور، بوٹی ورشی اساتذہ، نوجوان مسلم اورنو جوان غيرمسلم كي نمائند كان ، خواتين وحضرات في شركت كي مسلم زعماء في حقائق بیان کرنے کےعلاوہ تین تجاویز پیش کیں۔اوّل کو پن ہیکن میں اسلامک ریسر پسنٹر کا قیام تا کہ لوگ اسلام کے بارے میں براہ راست معلومات حاصل کرسکیں ، ووم ڈنمارک کے تعلیمی نصاب میں اسلام اور رسول الله من آنام کے بارے میں مضامین کی شمولیت، سوم فریقین کی طرف ہے اس موضوع پر لیکچر، تقاریر و دروس کا وسی اہتمام کیا جائے۔ اس کانفرنس کے نین اجلاس ہوئے۔

کارمارچ ۲۰۰۱ وکو براوراست آشر کے گئے اقراء کے پروگرام 'السمین ان' جو ابوظی سٹوڈ یوسے پیش کیا گیا، اس کاموضوع' 'ما ذا جری فی کوبین ھاجن' تھا، جس بیس شخ سیدعلی جفری نے سفر کو پن ہیگن کی تفصیلات ناظرین تک پہنچا کیں اور اس بارے میز بان ڈاکٹر محمد بسام زین کے پیش کردہ سوالات کے جواب دیے۔ آپ نے بتایا کہ ہم لوگ وہاں افہام وتنہیم کی بنیاد پر خدا کرات کے لیے گئے تھے۔ اس کے لیے قبل ازیں مفتی اعظم مصر ڈاکٹر شخ علی جعہ، ڈاکٹر شخ محمد سعیدرمضان بوطی وغیرہ اکا برعلاء کرام سے مشاورت کی گئی، پھر بیقدم اٹھایا گیا۔ وہاں پہنچ کر ہم نے پہلے مرحلہ میں ڈنمار کی معاشرہ سے تعلق رکھنے والے پھر بیقدم اٹھایا گیا۔ وہاں پہنچ کر ہم نے پہلے مرحلہ میں ڈنمار کی معاشرہ سے تعلق رکھنے والے پھر بیقد م اٹھایا گیا۔ وہاں کے لڑکیاں ،

لازم کرلیس پھراس حیلہ سے افرادِ خانہ کو بتا کیں کہ بیہ نام کیوں رکھا گیا نیز مجمد مٹھ ہے ہم پر کیا حقوق ہیں؟ علاوہ ازیں اپنے گھروں میں گنبدِ خصراء، مواجہ شریف اور مسجد نبوی کی تصاویر نمایاں آویزاں کریں تا کہ بچوں کے ذہن آپ مٹھ ہیں ہے دہن آپ مٹھ ہیں ہے۔۔

سرمارج ۲۰۰۷ء کے المدوان کاموضوع وعنوان بھی بیتھا۔ مزید بیرکیگنبرخصراء کی رَكْين تصوير جس يرد حي في قلوبنا"كالفاظورج تقداكثر اوقات سكرين كايكونين دوران پروگرام موجودر بی ۔ شخ سیوعلی جفری کی گفتگو جاری تھی کہ ملک شام کے دارالحکومت ومش احد كفتارواكيدي [٢٠٩] كصدرة اكثر فيخ صلاح الدين بن احد كفتاروك تاثرات براہ راست پیش کیے گئے۔ پھر ابوظمی سے ڈاکٹر شخ جمال فاروق از ہری کا فون آیا، جنموں نے سانحدد نمارك كي مدمت كساتهواضح كياكه المديزان كاس يروكرام عوان سنبيس خيال كرنا جا يے كرآپ مان قط مارے دلول ميں بى زندہ بيل چر افعول نے رسول الله من الله ويكر انبياء على كرزني زندكي كاثبوت احاديث ميحدس پيش كيا-ا گلے مرحلہ میں روس کے دارالحکومت ماسکوے مفتی اعظم روس شیخ احمر قرق اللہ سعد عظیموف کا تصویری بیان دکھایا گیا، جس میں انھوں نے روی سلمانوں کی طرف سے جاری سانحہ ڈنمارک کی ندمت كاذكركيا نيزاس بإرب حكومت روس كامؤ قف قابل اطمينان قرار ديا نيزروس ميس مسلمانوں کی تعداداڑھائی کروڑ بتائی۔اس موقع پرشخ سیدعلی جفری نے توجہ دلائی کہ اسلام اوررسول الله ماليك ماركم بار على شبت اندازى كتب روى زبان من ترجمه كى ضرورت ب-ا گلے مرحلہ کے المبیزان میں مدرسدوار المصطفیٰ تریم یمن میں شعبدوار الافقاء کے رکن شیخ موی کاظم بن جعفر سقاف شافعی (ولادت ۱۳۸۸ه/ ۱۹۲۸ء) کا بیان سنایا گیا، انھوں نے فرمایا، رسول اللہ ملے آتا کہ کی وات اقدی سے محبت کے باعث سانحہ و نمارک پر مسلمانان عالم كاغضب ناك ہونا فطرى تقاضا تھا۔ليكن اى كےساتھا حجاج ميں شرعى صدودكا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔موضوع کی اہمیت کے پیش نظراقداء نے المیزان کامیرفاص پروگرام

يوني ورشي اساتذه مستشرقين اوريا دري شريك تصاس اجلاس ميں باہم تبادله خيالات و آراء کیا اورایک دوسرے کے موقف ونظر پی کو جانے کی کوشش کی۔ پھروا کیں بازو کے انتہا پیندافراد کے نمائندگان یاور بول سے مناظرہ کی مجلس قائم ہوئی۔سانحہ کارٹون کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ جس طرح تم مسلمانوں کے باں رسول الله مان الله عالم الله ایک مسلمہ و طے شدہ امر ہے اور اس برکوئی بات نہیں ہوسکتی۔ یوں ہی ہم اہل ڈنمارک کے ہاں اظہار رائے کی آزادی کی حیثیت ہے،جس یکسی کیا کا مظاہر ہیں کیا جاسکا۔ شخسید علی جفری نے مزید بتایا کہ ان کے مؤقف کا ہماری طرف سے جواب دیا گیا کہ ہاں ہی بالكل درست بكرآب طفيقة كااحرام كرناجم ويرهارب مسلمانول كم بال ضروري ب اوراس برکوئی اختا ف نبیس کیکن آپ کابیدوعویٰ درست نبیس کهایل و تمارک ومغرب کے نزدیک اظماررائے کی آزادی لاحدود ہے۔اوّلاً دُنمارک کے آئین میں بیش موجود ہے کہ ایسی آزادی کہ جس نے سلی ودینی تعصب ونفرت کے جذبہ کو ہوا ملے، وہ خلاف قانون ہوگی، دوم حقوق انسانی کی تظیموں کے ہاں اس کی گنجائش نہیں ، سوم اقوام متحدہ کا جار ترجی اس نوع کی آزادی کی سند تبیس دیتا۔

يحركها كياكه سلمانون كاحكومت ونمارك ومتعلقه اخبارات معدرت طلب كرنا اس ميح كى مانند ہے، جوائي غير معقول بات منوانے كے ليے رونا وضد شروع كردے-شیخ سیعلی جفری نے الے بیان ناظرین کو بتایا کہ مناظرہ کی اس مجلس میں ڈنمارک کے مسلم وغیرسلم برعم کے مردوخواتین موجودتھیں۔اس بات پرڈنمارک کی ایک مقامی بزرگ تومسلم خاتون مناظرہ کے سامعین میں سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور برطا کہا، سے جحت ورست تہیں، مسلمانوں کا مؤفف کیج ہے،اس کے برعکس حکومت ڈنمارک نیز اخبار کے ذمہ واران کاروبیہ اس يح كاطرح بملانون كانبيل-

قبل ازیں پہلے اجلاس میں ڈنمارک گرجا کے اعلیٰ نمائندہ اس کارٹون کی اشاعت کی يزمن كريك تق

ڈ نمارک میں مقیم شام کے ڈاکٹر شخ محمد فواد برازی کی دعوت پرشخ سیدعلی جفری نے وں ارچ کوکو ین بیکن کی سب سے بوی متجد میں خطبہ جھرویا۔

شخ سیرعلی جفری و دیگرمبلغین کے دورہ ونمارک کے اجلاس کی ریکارڈنگ " ب جزيرة مباشر" نامي قطر كر بي تيلي ويون جينل في 19رمارچ كوعشاء كي بعد "الحوام الثقافي و الديني في الدنماماك" " تام سينشركا-

٢٧ را كؤير ٢٠٠٧ء كے عالمي ذرائع ابلاغ ميں خبرتھي كدؤ نمارك كي عدالت نے وہ مقدمہ

آج خارج كرديا ہے، جواك مانحدك فرمدوارا خبار يردف نمارك كے مسلمانوں نے دائر كيا تھا۔ الكروزيعى ستائيس اكتوبركى شام "الميزان" نشركيا كياتوموضوع يهى سانح تقار فی سیعلی جغری اور میزبان ڈاکٹر ﷺ محمد بسام زین حسب معمول اقراء کے سٹوڈیو میں موجود تھے۔جب كمفتى أعظم مصرة اكثر شيخ على جمعه مفتى أعظم شام شيخ احمد بدرالدين حسون، مفكراسلام واكثر في محصيدم ان بوك في بزريد فون يروكرام مين حصدليا اس كاعنوان "محل الله التاليم حي في قلوبنا" بتايا كيا ، كمرحوق إناني وآزادي اظهاررائير والمارك كي مين نيز اقوام متحده كوستورى روشى ميل كفتكوكي كي-

سانحد ڈنمارک کے نتیجہ میں ابھی عالمی فضامسموم تھی کہ سواہویں پایائے روم نے جرمنی کی ایک یونی ورش میں میلیمر کے دوران اسلام کے خلاف زبان طعن دراز کر کے مغرب میں جاری ال قدموم معم كومزيد بردهاواديا، جس كااسلامي دنياميس ردواحتجاج جاري سے [١٠٠] اس منسن ميس ۵ار تبر ۲۰۰۷ء کے المیدزان میں شخ سیعلی جغری کا موضوع یوب کا یکی بیان تفا۔ آپ نے تاریکی حوالوں سے اس کا محاسبہ کیا۔ بعد از اں ابوظمی کے ایک ہال میں اس بارے لیکجرویا، تحدمضان مبارک کے دوسر عشرہ میں تما زِر اوج کے بعد الامار ال مینل نے اارا کؤیر والطي روز دواقساط عين نشر كيا-

علم حدیث کے شعبہ میں سیدعلی جفری کی خدمات میں سے ہے کہ رمضان ۲۲۱ اھکو محري حمران بن محرنها ن ابوظى مين روزان بعد عصر مح بخارى كى كتناب الصيام كاورس

دية رم، جوآپ كى ويب مائث يرجى آتار با\_

ابوظی کی بی مجدسعد بن وقاص میں اپریل ۲۰۰۷ء کے ہراتو ارکی شام آپ حلقددی منعقد كترت رب-اى مجديس كارنوم ركوميال بيوى كايك دوسرب يرحقوق يرفطب جمد نیزامامت فرمائی جے الامارات " چینل نے براوراست نشر کیا۔

اقسداء چینل جولاتعدادمفیر پروگرام پیش کرچکا ہاور بیسلسلدای معیارے جاری وساری ہے،ان شن اسسات من طیبة "نامی پروگرام روحانی غذا کا درجر رکتا ہے۔ آدھ مناے بھی کم دورانیکا یہ پروگرام ہفت روزہ ہے،جب کدرمضان کریم کے ایام مل برروز اور بوقت محریش کیاجاتا ہے۔ کی ماہ جاری رہنے کے بعد کھ وصے لیے فائب ہوجاتا ہے اور کھے تی وقف کے بعد سے ولولہ وعزم کے ساتھ پھرسے ناظرین کے سامنے ہوتا ہے۔ اس كاموضوع سيرت النبي منهيكم متاريخ وفضائل ديندمنوره اوراسلاى اخلاق وآ داب موتاب اور مختلف علماء كرام مبلغين مفكرين محققين ،مؤرخين تشريف لاكر ط شده موضوع ب جديد ترين معلومات بيش كرتے ہيں۔ شيخ سيدعلي زين العابدين جفري ١٠١٧ كتوبر٥٠٥٠ وكو نسمات من طيبة مين واحدمهمان تصاورآ پ في رؤياصالحد پر گفتگو كي-

ج ١٣٢١ه ك ادا يكى ك موقع يراقراء فضوصى نشريات كالهممام كيا، جس كى تفيلات راقم نے ڈاکٹر شخ علی جعد کے تذکرہ میں درج کی ہیں۔اس میں شخ سیدعلی جفری بھی فعال رہے۔ آپ نے اقد اہ سٹوڈ ہو کیمپ میں موجودر سے ہوئے مناسک فج اوا کے۔ای کے ساتھ ج وریگرموضوعات پرجاری نشریات میں حصالیا اور ۹ رز والحبیکوتیا معرفات کے دوران پہلے مفتی اعظم ڈاکٹر شخ علی جعداور پھر ملخ اسلام شخ سیعلی جفری نے خصوصی دعا ئیں کہیں، جنفين براوراست نشر كيا كيا\_

اُردن کے بادشاہ سیدعبداللہ دوم کے حکم پروزارتِ اوقاف نے رمضان ۲۲۲اھ<sup>کو</sup> "المجالس العلمية الهاشمية" من شركت وخطاب كي ليه عالم اسلام كى جن على شخفيات كو اپنیاں مدعوکیا ،ان میں شیخ سیدعلی جنری بھی شامل تھے۔آپ ۲۱ راکتوبر۵۰۵ء کومنعقدہ جلس کے

تعر مقررین میں سے تھے۔اس روز کا موضوع اور دیگر مقررین کے اساء گرامی راقم نے بالإشخ احرعم باشم كيتذكره مين بيش كردي بين ميزيدكدان كي عمل كارروا في الاسدنية في براورات بم تك ما بنجالي-

اُردن کے دارالحکومت عمان میں منعقدہ اس ہاشم مجلس میں شرکت وخطاب سے دوروز قبل آپ ابوظمی میں تھے، جہاں ۱۹ ارا کو برکوالامارات چینل کے پروگرام 'و ذکر ''میں تريف فرمات اب أرون آن كى اصل غرض وعايت توالمجالس العلمية الهاشمية ك فركوره اجلاس ميں شموليت بھى اليكن اس كے انعقاد سے قبل اسى روز مريد اعمال انجام ديے اور بونت بحرممرك ملى ويران جيئل "اليوم" كوانثروليوديا، جواس ك "القاهرة اليوم" نای پروگرام میں براوراست نشر کیا گیا۔

اليوم كيميز بان اين قام وستود يوس والات كرت رب اور ين سيطى جفرى ن عان ہے جواب پیش کیے۔آج ۱۸ را کوبرے کھے ہی روز قبل ۸را کوبرکو یا کتان وکشمیریں مول ناک زلزله آچکا تھا،جس کے نتیجہ میں ہزاروں افرادلقمہ کا جل اور لاکھوں زخی و بے گھر المع عنى انثرولوك فاتمه يآب في دعافر مائى توزازله متاثرين كى مغفرت ومصائب سے نجات کے لیے بطور خاص دعا کی مین سیدعلی جفری کامیانٹرو یوالیدوم کے علاوہ ORBIT فا می تشہور چینل نے براوراست نشر کیا۔

١١/ كتوبر٥٠٠٥ وكوي عمان شهركي شاي متجدعبد الششهيدين خطبه جمعد دياجس كاابهمام وزارت اوقاف نے کیا۔ومثق کے عالم جلیل ڈاکٹر شیخ محد سعیدرمضان بوطی جوآج کی ہاشمی مجلس کے وم عقررتے، وہ بھی معجد میں رعوتے۔ پہلے انھوں نے تقریر قرمائی پھر شخ سیملی جفری نے نمازجعه كاخطبه وامامت فرمائي \_اس اجتماع كي ممل كارروائي الاس دنية يربراهِ راست نشركي كئ\_ محزبان نے آخر میں اعلان کیا کہ آج شام نو بجے ثقافتی کل میں شیخ سیدعلی جفری کا حلقہ درس منعقد ہوگا۔ آپ کیبلینی سرگرمیوں کی کشرت کا فقط ۲۱ را کتوبر کی بی مصروفیات سے انداز ہ لیاجا سکتا ہے کہ جس روز بوقت بحرائٹرویو، پھر نماز جمعہ کی امامت وخطابت، تقریباً دو گھنشہ بعد

فرات کی نیز زدیس آنے والوں کے لیے رفت آمیز دعا کی۔ یا کتان کا سرکاری چینل PTV WORLD مم بار الاس دنية كي نشريات اخذكر كو وقفه وقف اردور جمه ے ہاتھ دکھا تار ہا۔شخ سیعلی جفری کی سیگفتگوڑ جمیسیت یہاں نشر کی گئے۔

مئلة لطين ع بهي آپ عافل نبيس ، جيسا كدام راير مل ٢٠٠١ ء كوجهاد آزادي فلسطين ميس نالب ے اہم منظم ' حساس' کے بانی شخ احمد لیسن شہید عظید [۲۱۲] اوران کے نائب والموعبدالعزيز تعيسى شهيد عظيلة كاشهادت كى برى وشق كايك وسع ميدان مين منائى كئي-جس کے بنڈال میں سیکروں مردوخوا تین موجود تھے۔اس اجماع سے فلسطین کےوزیر خارجہ والترجمووزهار، شام میں مقیم حماس کے نمائندہ شیخ خالد مشعل وغیرہ زعماء نے خطاب کیا۔ شخ سدعلی جفری اس اجماع میں حاضر ہوئے اور خطاب فر مایا۔ سیقریب ان عالمی حالات میں منعقد ہوئی، جب بورپ، امریکہ واسرائیل نے فلسطین میں قائم جماس کی متخب حکومت کو الى راه يردُ النے كورائم سے اس كامياى واقتصادى مقاطعه كرركھاتھا۔ "البجزيرة مباشر"نے ال کی تمام کارروائی براوراست نشر کی۔

شخ سیدعلی جفری کی مزیرتبلیغی خدمات میں سے ہے کہ اقراع چینل پر ہر جعد کی شام الك كفشر يمشمل مستقل يروكرام الميزان "مين ١٥٠١ كور ٢٠٠٥ وو واقع الخطاب الاسلامي في وسائل الاعلام "كزرعنوان تفتكوكى ، يموضوع جارا قساط يمشمل اور آن دوسری قط علی، جب که ۲۰ راوم رکوآخری قط نشر کی گئے۔ اس میں جدید عالمی صحافت کے مخلف ذرائع كوتوسط سے جارى تبليغ دين حنيف كاسلوب كى اصلاح ومعيار نيز دائرة كاريس الميدوسعت لانے كى ضرورت وغيره يہلوير گفتگوكى ٢٠ روسمبر٥٥ ١٥٠ عك السمية ان كاموضوع "غياب التزكية في اعداد القائمين على الخطاب الاسلامي" قا، حس من مبلغين كي الميت وكروار يراصلاى ببلوے فكرانگيز كفتگوى \_اوراسرمارچ٢٠٠٧ء كالسيدان ك موقع الموأة في الخطاب الاسلامي"كة رعنوان بلغ اسلام من عورت كي شموليت وكروار يرهانے كى جانب كفتگوكارخ رہا۔

المجالس العلمية الهأشمية مين خطاب اوررات كوحلقة دُرس كاانعقاد وغيره معمولات كي انجام ديجار رمضان ١٣٧٤ هركوشي سيرعلى جفرى يعرس المجالس العلمية الهاشمية مي مرعوكي كا يساراكور ١٠٠٧ء كے جمعة كومنعقد وجلى ش حسب ذيل حارمهمان ومقررعلاء كرام موجود تھے، جامعداز ہرقاہرہ کے سابق صدر ڈاکٹر شیخ احد عمر ہاشم اور سوڈ ان کے سابق وزیراوقان ڈ اکٹر شخ عصام بثیر، مدرسہ دارالمصطفیٰ تریم کے بانی ویرٹیل شخ عربن سالم حفیظ [اام] نیز وأنس برنسل ومبلغ اسلام شخ سيدعلى زين العابدين جفرى \_ آج كاموضوع "انسان اوراسلام" تما، جس کے تحت انسان کامقام ومرتبہ، انسان کے دوسروں پر حقوق مجل و بردباری، برداشت ودرگزن افرادی واجمائ قوی ونسلی عطاقائی وعالمی سطح پرایک دوسرے کے وجود وافکار برداشت کرنے کے اساسى نكته يركفتگو جوئى \_ أردن كے عالم جليل ڈاكٹر شخ عبدالرحمٰن سليح سيرٹري تھے، جب كہ بادشاہ کی نمائندگی دیوان شاہی کے مینجرنے کی اور تین ممالک کے وزراءِ اوقاف بھی موجود تھے۔ سودان كے سابق وزير واكثر شخ عصام بشير بحيثيت مقرر، اردن كے وزير واكثر شخ عبدالسلام عبادى، مصر کے سابق وزیر ڈاکٹر شخ محمد احمدی ابوالنور جنھوں نے آج شاہی مجد میں نماز جعد کی امامت وخطابت فرمائی تھی مجلس کے خاتمہ پر اعلان کیا گیا کہ آج نماز تراو تک کے بعد ثقافی محل میں سیمینارمنعقد ہوگا، جس میں بیرچاروں مہمان علاءِ کرام شرکت وخطاب فرمائیں گے۔ مجلس كى اس نشست كى تمام كاررواكى "الاس دنية" في حسب معمول براوراست نشركى-پاکستان و کشمیریں زلزلد متاثرین کی مدووہمت افز ائی کے لیے اردن کے باوشاہ کے عظم پر رمضان کے آخری جمعہ مطابق ۲۸ را کو بر۵۰۰٥ ء کوملک بحریس عطیات جمع کرنے کی ایک روزہ مہم چلائی گئی،جس کے لیے الاس دنیة چینل پرفون کے در لیے دن مجرعطیات پیش کرنے کا ا ہتمام کیا گیا۔ ناظرین ورعایا کواس کار خیر کی ترغیب دینے کے لیے چینل نے اردن و ديكرمقامات كمشهورعلاء يرابط كردكها تفا، جوايق تفتكوك ذريع عوام كواس جانب راغب کرنے کی خدمت انجام دے رہے تھے۔ شخ سیدعلی جفری اس روز مکہ کرمہ میں تھے، جہاں سے فون کے ذریعے الارردنیة کی سکرین پراہل اردن سے زلزلہ متاثرین کی مدد کی الماكي منشريشمل خطاب "حاجة الامة الى عمامة المسجد" نشر بوا، جس مين می کافیر کی ترغیب اوراس کے فضائل واحکام بیان کیے۔

ابظى كىمشهورمسجد حدان بن خليف نهيان مين مسار متمره ١٠٠٥ وخطبه جعدديا، جي الملهات جينل في براوراست نشركيا- بيشعبان المعظم كا آخرى جعدتها ،اس مناسبت س انتقال وفضاكل رمضان يرخطاب كيا-

من سيعلى زين العابدين جفرى ورميانى جمامت ك مالك بين، تمنى وساه دارهى، سفيد چغه وعمامه دائکی لباس ہیں ۔بعض اوقات یمنی واسلامی ثقافت کی علامت شال وائیں کاندھے پر ڈالتے ہیں، جو بالعوم برے رمگ کی ہوتی ہے۔جیسا کہ ۱۱ اکتوبرکو الداس ات ك فدكوره يروكرام ش تشريف لا ي توسفيدلباس ك ساته برى شال آرات کے ہوئے تھے۔آپ شافع ہیں،جواہل حفر موت کا عموی فرجب ہے۔

فدكوره بالألبلغي مصروفيات كرماته لفنيفي شغل بحى ابنائي موئ بين، جيم مطبوع تفنيفات كنام يدين:

كيف احب اصحاب محمد محمدا عُهِ الاقتصاد الرباني تربية الاولاد، توبة النصوح المشاكل يين الزوج و الزوجة ،معالم السلوك للمرأة المسلمة

ای کے ساتھ آپ کی ویب سائٹ بھی فعال ہے [۱۳۳] مزید سے کدووں وخطبات کے اللهويديكيسك نيزى دى كوسي اشاعت كالجمي اجتمام ب-"وفاة الرسول محمد الفيكيم" نام عطوعاليك ولى سيدراقم كيش نظر ب- [٢١٨]

في الاسلام ابن جربيتي كل مُعَالِين [210] في تصده برده [٢١٧] كي شرح" المعددة في شرح البردة "كعي تقي، جس ع المحاني نسخه برش بسام عمر بار ود في تحقيق انجام دى اور واکثر فی محد سلمان فرج از بری نے تقریظ کھی، جب کہ فیج سیدعلی زین العابدین جفری نے لقريم قلم بندكى ، پريد كتاب ٢٠٠١ ء كو ١٥ الصفحات يردي عشاكع مولى -

آپ نے علمی وہلینی اغراض ہے مشرق وسطی کے متعدد ممالک، امریکہ والورپ

اارنومبر يروز بفتركى ظهرك بعد الميذان نشركيا كيا ، توية واقع الخطاب الاسلامي في وسائل الاعلام "سلسلمكى بى قسط تقى ،اس روز فرمايا:

"مقام افسوس ہے کہ اسلامی ونیا میں ایسا کوئی قابل ذکر اوار ہنیں، جوآج کے ذرائع ابلاغ، ٹیلی ویژن، ریڈیو، انٹرنیٹ وغیرہ کے توسطے اسلامی تعلیمات ناظرین وسامعین تک پہنچانے کے لیے افراد کی تربیت کررہا ہو۔ ضرورت ہے کہ اسلامی حکومتیں اور دینی ادارے اسلامی ذہن کے صحافی اور ریڈیو، ٹیلی ویژن کے لیے مقررین تیارکریں "---

" ملى ويران كے ليے دينى بروگرام تيار كرنے والے ايك بدايت كارنے مجھ نے کہا، ہمارے لیے سب سے مشکل کام دین شخصیت کی تلاش اور پھر اس سے زیادہ مشکل مرحلہ پروگرام کی تیاری کا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ بیسب کھ كرنے كے بعدية چلا ہے كەسارى محنت وكوشش رائيگال كى اور جو شخصيت دین پروگرام کے لیے دست یاب ہوئی، وہ موجودہ دور کے تقاضوں پر بی آگاہیں' ---

سی علی جفری نے بتایا، اس ضرورت کو بورا کرنے کے لیے مارے ہاں وارالمصطفیٰ تریم میں جلد بی مروجه صحافت کی جملداقسام کے لیے افراد تیار کرنے کی غرض سے مستقل شعبہ قائم کیا جارہا ہے۔ ای نوع کا اقدام دشق کے ایک دینی ادارہ کی طرف ہے بھی سائے آرہا ہے۔ بے شک بیافدامات درست ست ہوں کے گلوبل وہ کے اس دور میں اسلامي قيادت كواس جانب بمر بور توجد ينا موكى

١٩ را كور٥٠٠٥ وكو الامساسات " چينل پر بوقت عصر براوراست بيش كے كئے يروكرام و ذيكر "مل في سيعلى جفرى في المدجعية الفقهية "كموضوع بركفتكوك، اس مین مفتی کی المیت و ذمدداری نیز دور حاضر مین دینی شعبه مین قیادت و رہنمائی جیسے اہم وحماس كام ك مختلف ببلوكاجا تزه ليا\_

ال سے جارروز قبل ۱۵ ارا كو بركولينان كے في جينل "المدناس" برظم وعصر كے درميان

نیز بنگددیش ،سری انکاد ہندوستان کے دورے کیے۔

شخ حبیب علی جفری کی بیسرگرمیاں اہل سنت و جماعت کے مخالفین کوایک آگھ نہیں بھار ہیں، البدا انھیں خالفت ومصائب کا سامنا ہے۔ اکتوبر ۲۰۰۲ء کو المستقلة چینل کے مالك وميز بان ڈاكٹر محم ہاشى حامدى كے توسط سے دہابي نجدنے اس كى سكرين كوآب كے خلاف بھر پوراستعال کیا۔ نیز تحریر، کیسٹ وائٹرنیٹ کے ذریعے میم جاری ہے۔اس پرشنے علی جفری كے تحمين ومؤيدين بھى فعال موئے، چنال چة پ كے دفاع ميں ايك آ ديوكيسٹ بعنوان "كشف الستاس عن مدعى الحوار" تياركي كي فيزيي سيرعبدالحن سلامي ١١١رصفحات كى كتاب "البعفري في المدزان" تالف كى ميكست وكتاب الدونون فرزدتی نامی و یعب سائث پرموجود ہے۔[۲۱۷]

آپ کے استاذ گرامی محدث اعظم حجاز شیخ سید محد بن علوی مالکی میشید نے ۱۹۷۸ءکو ہندوستان کے صوبہ کیرلا و مالا بار میں جس مدرسہ کی بنیا در تھی تھی، ۲۰۰۵ء کواس کے سالانہ جلستقسیم اسناد میں شرکت کے لیے ان کے بھائی شیخ الدلائل شیخ سیدعباس بن علوی مالکی سیت عرب دنیا کے جوا کابرین مدرسہ من تشریف لائے ،ان میں شیخ سیملی جفری بھی شامل تھے۔ آپ ۲۳ رفروری بروز جمعرات کی شام ہندوستان کے کالی کٹ ائیر پورٹ پراترے، تو اس مدرسة وسنى نقافتى اسلامى مركز "كسر براه مولانا ابو بكر بن احمد قادرى نے استقبال كيا-ا كله روز اس شهر مين واقع مبلغ اسلام مرشد السالكيين صاحب تصانيف ين سيدين بن محرجفری شافعی عضید (وفات ۱۲۲۲ه/ ۱۸۰۸ء) کے مزار پر حاضری دی، جوآب کے وطن تریم کے قریب گاؤں الحادی ہے جرت کر کے یہاں آئے تھے [۲۱۸] شخ علی جزی پھر كالى كث ، باہر فدكوره مدرسه يہني، جہال نماز جمعه كى امامت وخطابت فرمائى، جس ميں بزارول افرادشر یک ہوئے۔ بحداز ال مولانا ابو یکر بن احمد قادری کی معیت میں ان کے استاذ عارف كامل مولانا محمد الوبكر عينية كمزار يرحاضر موت، پر مدرسه كے طلباء نے ايك عظيم الثان جلوس کا اہتمام کیا، شخ علی جفری اس کے قائدین میں سے تھے۔جلوس کے واپس مدرسرآ مدیر

ا كابرين في لكر مدرسه كالمجتند البلند كميار الطي مرحله بين سالانداجمًا ع كايبلا جلسه معقد ہوا،جس میں تلاوت کے بعداو کیں خطاب شیخ سیدعلی جفری نے کیا۔ جمعہ ہی کو ناد مغرب کے بعد دوسرا جلے شروع ہوا، جس میں دولا کھے زائد افرادموجود تھے، اں میں عرب دنیا و ہندو پاک کے علماء نے خطاب کیا، آخری تقریر و دعا کا مرحلہ آپ کے زمتھا۔ آپ نے طلباء کوحصول علم کے دوران پیش آنے والی مشکلات ومصائب کے موقع پر مرے کام لینے کے موضوع پر خطاب کیا اور اکا برعلاء کرام کی مثالیں بیان کیں، جنھوں نے طلب عالم میں تمام رجید وصبر کے بعد منزل مقصود یائی۔ پھر ملغ کے آداب وتقاضاور ملغ کے مطلوبہ کردار کا خصوصی اجلاس ہوا، اس میں متعددعلاء نے اظہار خیال کیا، شیخ سیدعلی جفری نے علاء اوران کی ذمه داریاں کا موضوع اپنایا۔ اتو ارکو آخری ومرکزی اجتماع ہوا، جس میں تقریباً دس لا کھ افراد شریک ہوئے ، اس میں جملہ اکابرین کے علاوہ شیخ علی جفری نے خطاب كيا قبل ازي تقييم اسناد و دستار فضيات كي خصوصي مجلس منعقد جو كي ، جس مين آپ نے سندعمامہ بیان کی۔[۲۱۹]

مولانا محدامداد حسین پیرزاده کی وعوت پرعرب علماء ومشایخ کے وفدنے شیخ سید على زين العابدين جفرى كى قياوت ميس كاردمبر٥٠٠٥ ء كوجامعدالكرم برطانيه كادوره كيا، جی دوران دیار فرنگ میں مدرسہ کے کردارکوسرا ہا نیز تجاویز پیش کیس اوراس کے سر پرست اعلیٰ جسم مولانا پر محد كرم شاه از مرى وشاللة كے ليے فاتحد برهى-[٢٢٠]

دُاكِتُر شيخ عيسلى بن عبد الله بن مانع حُمَيرى

متحدہ عرب امارات کی ریاست ویئ کے مالکی عالم،خطیب،نعت گوشاعر،نعت خوال، من اسلام ، نظم ونثر میں متعدد تصنیفات، امام ما لک شریعت کا مج کے پرلیل ، محکمہ اوقاف دی کے الق مديراعلى بدرجه وزير

محكمهاوقاف دي ١٩٤٨ء اء ايك علمي معياري ماه تامة الضياء "شاكع كرر باع-جن دنوں شیخ عیسیٰ مانع اس محکمہ ورسالہ کے سربراہ تھے، آپ کے مضامین ، نعتبہ کلام ،

نئ تصانیف کا تعارف اورمعرو فیات بارے خبریں اس میں شاکع ہوتی رہیں۔ایک ثارہ میں آپے معلق حب ذیل خریں موجود ہیں:

فيخ عيسى بن عبدالله بن ما نع حميرى في معهد الفتح الاسلامي ومثق مين ايك شعبك مدير ومركز افناء شام كمدرى فقيلة الشيخ حمام الدين فرفور ٢٢١] كااسية وفتريس استقبال كيار اس ملاقات میں باہم تعاون کے موضوعات پر تباولہ خیالات کیا گیا نیز آپ نے معزز مہمان کو محكمهاوقاف كي شائع كرده بعض كتب بطور تحديث كيس

دوسری خرب کہ نے بجری سال کے طلوع ہونے پرمحکہ اوقاف وبئ نے مجدراشدىيكبيريس بجرت ني منهيئهم كى ياديس ايك عظيم الثان محفل منعقدكي ، حسيس ينخ عيسى حميري وغيره نے واقعہ جمرت پرخطاب كيا۔ مزيد خبر ميں قار كين السنسياء كو اطلاع دی گئ کے محکمداوقاف کے زیراجتمام تعلیم وتربیت پانے والے انچاس علاء وخطباء ک تقريب تقسيم اسنادم مجد بورسعيد جديد ميس منعقد جوئى، جس ميس علاءومشائخ كى بدى تعدادني شركت كى ال موقع پرشخ عينى مانع حميرى في خطاب مين ائدو خطباء مساجد كى تربيت كى ضرورت واہمیت کواجا گر کیا نیز فارغ ہونے والے علماء وخطباء کی سلامتی فکرنیز کتاب وسنت جڑے رہے کی دعا کی۔ آخر میں اسادوانعامات تقسیم کیے۔

ایک اور خبر ہے کہ شخ عیسیٰ مانع حمیری کی سربراہی میں محکمہ اوقاف کا مج وفد مناسک ادا کرنے کے بعد بخریت والی پہنچ گیا ہے۔اس دوران جاج کوروزانہ مج وشام فح ويرت كيار عين دروى دي جات دي-

ای شارہ میں خبر ہے کہ کیم مارچ سے ۲۵ رشی ۱۹۹۸ء تک تقریباً تین ماہ کے عرصہ میں محكمهاوقاف دبئ كے متعلقہ شعبہ میں چودہ ممالك كے ٨٨مرو دوخوا تين نے اسلام قبول كيا-[٢٢٢] مینی عیسی حمیری کے دئی کی مختلف مساجد میں دیے گئے خطبات جعدریات کے ٹیلی ویژن وریڈ یوچینل براہ راست نشر کرتے رہے۔ ۲۷ رفروری ۱۹۹۸ء کوآپ نے متجد ابوعبيده بن الجراح مين نماز جعداداك تو محكمداد قاف كابهم خطيب في خطبه ديا،

جس میں رسول الله طاق الله علی اللہ علیہ معبت العظیم و تکریم ، ورووشریف کے فضائل ، محبت الل بیت پر نظاب کیا۔ نماز جعد اداکرنے کے بعد پہلی صف میں موجود شیخ عیسیٰ مائیک پرتشریف لائے اورخطبہ جعد کوسرائے ہوئے اس کی تائید میں چندالفاظ کے۔ 27 راگت 1999ء کو سجد کمیر دره دي يل الصوفية في الميزان"عوان عي على عيل ميرى فود مطيد يااور وارتمبر ١٩٩٩ علااى معديل التصوف في الميزان"كموضوع يرخطبويا أكده ونول مي ريات كاليمركزي مجدين الوقوف عند الظاهر المفهوم طريق المشئوم" مع عنوان سے آپ نے خطبہ میں مناقب وفضائل الل بیت اطہار نیز اتحاد بین اسلمین کی جانب توجد دلائی اور فرمایا، انتها پیندی نے مسلمانوں کو تخت نقصان پہنیایا ریداسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔اب میلا دالنبی المثلیظم کی مناسبت سے منعقد کی جانے والی محافل کے مسلہ کوہی لیجیے، بعض لوگ اٹھیں منعقد کرنے والوں کو بدعتی و کافرونہ جانے کیا کچھ کہدریتے ہیں۔ ہم بیسیوں بارمنبر بران محافل کے انعقاد پر دلائل ذکر کر بچے ہیں، نیز اس موضوع ب سیر حاصل لکھا بھی ،کیکن ضدوہت دھرمی کی کیفیت جوں کی توں ہے، بلکہ انتہا پیندی کی حد يهال تك بيني چى ہے كدوين تعليمات كى يابندى كادعوى كرنے والے بيلوگ، محافل ميلاو منانے والوں کوسلام کہنا یا اس کا جواب دینا ناجا تزخیال کرتے ہیں۔ شخ عیسیٰ مانع تمیری کے ندكورہ بالاتمام خطبات جعدوي نامى ٹيلى ويون چينل نے ڈاكٹر شيخ فتى موى زبيدى كى ميزبان ميل براوراست نشركيے۔

جشن ميلا دالنبي منفيقة برو اكثر في عسى مانع حمرى في كتب تصنيف كيس، جن ميس اي 'بلوغ المأمول في الاحتفاء و الاحتفال بمولد الرسول النَّهُ إِيَّام "ع،جوما تُصفحات بر الع مولى - دومرى معانة الربيع في مولد الشفيع "منظوم و٥ ٨ رصفحات يرطيع مولى -نيزال مولودنا مدكوايق آوازيل رغم عدوآ ولوكست ميس ريكارو كرايا

واكثر على مانع كى على خدمات ميس سے بي نورانيت مصطفى من الله وقى سابير بر بن احاديث، كتاب مصنف عبد الدنماق" كى يكي جلدك در كم كشة ابواب ٢٢١٣]ي

المام كياجاتا ع عيم في "الدروس المحمدية" كانام ديا كيا ع - بيدرس روزانه ایک بارمنعقد ہوتا، جس میں الجزائر کے جیدعلماء کرام نیز دیگر ممالک مراکش،مصر، ین دغیرہ سے دعو کیے جاتے ہیں ، جو اسلامی موضوعات بالحضوص تصوف پر درس دیتے ہیں ، جے'الجزائد''نامی ٹیلی ویژن چینل ناظرین تک پہنیا تا ہے۔

المراكور ٢٠٠٧ء، بروز بفتر مضان كريم كي آخرى ايام من شكوره جيش في رات كو ردر نشر کیا۔اس روزمسجد سامعین سے پڑھی اور تقریباً تمام حاضرین سفیدلباس پہنے و مر ذھانے مؤدب بیٹے ہوئے تھے۔ پہلی صف کے درمیان سجادہ تشین سید محمد عبد اللطیف بلقائد تشریف فرما تھے، جن کی داڑھی ممل سفید اور عمر تقریباً ساٹھ برس ہوگی۔ مجد ہال میں عربوں کی روایتی خوشبویات کے مرغولے ماحول کو مزید حسین بنا رہے تھے۔ تب الدوقرآن جميد سے درس كا افتتاح مواء كرمجد كے امام وخطيب و اكثر شخ صبيب بن عود و دنے آج كے مقررو درس كے نام فيز موضوع كا اعلان كيا۔ مراكش ميں علوم تصوف كاستاذ وْاكْرْمُحْرُفُها مِي حِرَاقَ مقرر تقي جفول في "الى دوس المزيد الصوفية في نهمن العولمة، مقالهنة اولية "كموضوع يردرس ديا، حس كاخاتمه دعااوري محدمتولى شعراوى ك تین اشعار پرکیا، جوافھوں نے بہاں آ م کے موقع پرزاوی کیدے میں موزوں کے تھے [۲۲۹] ١٨ اكتوبركاس درس ميس د اكثر فيخ عيسى بن عبد الله بن مانع حميري موجود اورسجاده تشين سيدى محرعبد اللطيف بلقائدى نشست سيلحق بائين جانب يسيض نظرآ ي-

دوروز بعد ١٠٠٠ ما كوير٢٠٠٠ علوالجزائد فيلى ويران فالدسوس المحمدية كى كاردواكي نشركي توخودي عيسى مانع حميري كاورس مواج خيس "مصضان خيير قامري و مقرى للحضامة الانسانية" كاموضوع ديا كيا-آب في درس كظمن من قصيره برده كحواله علوم مصطفیٰ میں این کے متن بیان کیے، مری زیارت کی ، اے حالت بیداری میں بھی بیٹمت نصیب ہوگ۔ ان کا درس تقریباً

تحقيق انجام دى نيزمقدم لكها، يكريه مفقو وحدكالي صورت من "الجزء المققود من الجزء الاوّل من المصنف" ثام بي كم باربيروت ٥٠٠٥ وكوثائع كرايات كي ويكرتفنيقات يس الاجهاض على منكرى المجان [٢٢٣] البدعة الحسنة اصل من اصول التشريع، اتمام النصيحة لمريد العقيدة الصحيحة التامل في حقيقة التوسل وغير ومطبوعه كتب بيل-

سعودى عرب كے مفتى شيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كاوسيله وتيرك كا أكار يرمضمون "ابن بان يبين بعض احكام التوسل والتبرك" مفت روزه اخبار المسلمون" يل يها، جس كتعاقب مين في عين مانع حميرى في مضمون "الدد على من منع التوسل و التبرك "كما يهواع مولى كا تكاريرين بازكا قول "الموتى لا يسمعون" اى اخبارش جميا، اس كرومين و اكثريث عيلى مانع حميري في مضمون "الرد على من انكر سماع الموتى"

شیخ عیسی کے بیرونول مضامین "مردود و شبھات فی امربع مرسائل مهمه نامی کتاب میں شامل ہیں،جو محکمہ اوقاف دیئ نے شاکع کی۔[۲۲۵]

رمضان ١٣٢٤ه كايام مين آپ نے ملك الجزائر كا دوره كيا، وہاں شرو ہران كے علاقه سیدی معروف میں عرب دنیا کے مشہور عارف کامل امام الصوفیہ سیدی محمد بلقائد مسلمیا [۲۲۶] كامزارواقع ب،جن كےمقام ومرتبه كاكى قدرانداز واس بات سے كيا جاسكتا ہے كہ مصر كے وزيرا وقاف ومشہور مبلغ اسلام ومفسرقر آن شخ محد متولى شعراوى وشاللة [ ٢٧٧] جيسے اكابرين ان كمريدين ميں سے تھے۔سيدى محد بلقائد كے مزارير بہت بوا گذبرتعير اورساتھ عظیم الثان مجد ہے۔ آج کی عرب دنیا میں ' خانقاہ'' کے لیے بالعموم' زاویہ' کی اصطلاح رائح ب[٢٢٨] للزايم وروحاني مركز "نهاوية سيدى محمد بلقائد" كنام عيم مهور ادراب سیدی شیخ محرعبداللطیف بلقا کد سجاده نشین نیزان کے تبلیغی اعمال کو بخو بی جاری رکھے ہوئے ہیں۔اس من میں ہرسال ماورمضان کوزادید کی مجدمیں عالمی سطح کے صلقات وروس کا التوسل" سافذكيا-[٢٣٧]

یا کتان کے بی میلی ویژن چینل QTV نے رقع الاول ۱۳۲۷ هے کایام میں ایک عربی معلی نعت نشر کی اس میں دی کے سابق مدر محکد اوقاف بدرجدوزیر ایشی عسی مانع حمیری ادرد ہاں عرب نعت خوانوں کی ایک جماعت نیز یا کتان کے نعت خوال محدادیس رضا قادری نے شرك كى محفل كا آغاز تدييكلام عدوا، پر في على تيرى فرخم عفودند براى، ان کے بعد عرب نعت خوالوں نے مل کروف کے ساتھ اور چھوم جھوم کرمتعد دفعیس پڑھیں، جن میں ہے بعض شیخ عیسی حمیری کا کلام تھا۔ آخر میں محمدادلیس رضا قادری نے چند نعتیا شعار پڑھے پرتمام حاضرین نے کھڑے ہو کرع نی واردو میں سلام پڑھا محفل کے لیے جو تیج آراستہ ك كئ هي واس كے عقب ش ايك كتب آويزال تھا، جس پر يبل مطرش بسع الله الدحيل الدحيد، دوسرى كے وسط ميں كلم طيب اور جانبين ميں يا الله ، يارسول الله ، پھر شيح دوسطور ميں السصلاة والسلام عليك يا مرسول الله الصلاة و السلام عليك يا حبيب الله كالفاظ على الم لکھے گئے تھے۔ محفل غالبًا دبئ میں پاکستانی تارکین وطن کے زیرا ہمام منعقد ہوئی تھی۔ شیخ عیسیٰ مانع حمیری جن دنوں محکمہ اوقاف کے سربراہ متھے ،محدثِ اعظم حجاز شیخ سید محمد بن علوی مالکی کعظیم تصنیف مفاهیم یجب ان تصحح کاجزاءاس کے ترجمان رسالہ الضياء ش شائع موت رب [٢٣٨] مزيد برآن تُنْ عيلى تيرى في اس كتاب برتقد يم لكه كر محكدادقاف كى طرف سے ممل شائع كر كے بورى اسلامى دنيا تك پنجائى[٢٣٩] علاوه ازي محدث عظم حجازكي ويكرت فنيفات شفاء الفواد في نرياسة خير العباد وغيره محكمهاوقاف كى طرف سے شائع كرنے كا استمام كيا۔

#### ڈاکٹر شیخ احمد بن محمد نور سیف

آپ کے والد شخ محر اور بن سیف بن ہلال مہری و اللہ (وفات ۱۹۸۳م/۱۹۸۸ء) جلیل القدرعلاء میں سے تھے، جودئ میں پیدا ہوئے ، پھر مکہ مکرمہ ججرت کی اور وہیں وفات پائی۔ وه دئ مين مرسا جدية كيمر يست وروبي روال تق، جوآج تك فعال ب- دئ كي

حاليس منث جارى ربااورسيدى محرعبداللطيف بلقائد حسب معمول ميرمحفل تقيه پاکستان میں ڈاکٹر چنخ عیسیٰ مانع حمیری کا نام وخدمات بخو بی متعارف ہیں۔ آپ بر کاتی فاؤیڈیش کے زیراہتمام ہونے والی عالمی میلاد کانفرنس میں شرکت کی غرض ہے ووبار ۲۹ رجنوري ۲۰۰۱ = ۲۳۰ ] اور پھر ۲۳ رديمبر ۲۰۰۷ ء كوكرا چي تشريف لائے قبل ازيں ٢٢ راكت ١٩٩٤ ووي كي مجد ابوعبيده بن الجراح من "برعت حند كاصول اوران كي تشري، كموضوع يرخطبه جمعه دياتها، جيدى چينل في براوراست نشركيا۔اس كامخفرار دورجم ضاع يحرم وغيره من چهيا [٢٣١] مولانا محرعبد الحكيم شرف قادري والد في علي مانع حمري كَ تحريكا اردور جمد فواب ين ديدار مصطفى ملينيكم كى بهاري قيامت تك جارى ربيل كى عنوان سے کیا ، جوضیا عرم [۲۳۲] اور پر کا بی صورت میں رضا اکیڈ کی لا مور [۲۳۳] نيزصفه فاؤتثريش لا مورنے شائع كيا مفتى محمة خان قادري نے أيك اور تحرير" القول المبين في بيان علو مقام خاتم النبيين مُقْلِيَّم "كاردور جمد" قصيده يرده يراعر اضات كاعلى جواب" عنوان کے کیا، جے کاروانِ اسلام پہلی کیشنز لا ہورئے شائع کیا اور مولا ناعلی عمران صدیقی نے ایک تجریکا ترجمه وتشریح و ترخ تی کی،جو کراچی اور پر"سوئے جاز" میں" ویلی مسائل" کے عنوان ہے قبط وارشائع موئي [٢٣٨] نورانيت مصطفى المؤيِّق بارے امام عبد الرزاق صنعاني وَيُشالِينَ كَا تصنيف كجس ندكوره بالامفقو دحسد پر في عسى ما نع حميرى في حقيق انجام دے كرشائع كرايا تا، اس كاشاعت كى اطلاع" نورالحبيب" في دى[٢٣٥]جب كمولانا محرعبدالكيم شرف قادرى في اردور جمد كيا نيز نقد يم لكوكر "مصنف عبدالرزاق"كنام يكافي صورت ميل لا مورى ۲۲ ارصفحات پرشائع کرایا۔ دوسراتر جمہ علامہ سید ذاکر حسین سیالوی نے کیا، جو۵۳ ارصفحات پر راولینڈی سے شائع کیا گیا۔[۲۳۷]

ڈاکٹر شخ عیسی حمیری نے وسلہ کے جواز واثبات پر ۱۱۵ صفحات کی مستقل کتاب "التنامُّل في حقيقة التوسل" من دوران تاليف، جامع نظام يرضوبيلا مورك ناهم مولانا مفتی محد عبد القيوم بزاروی مُشاللهٔ (وفات ١٣٢٣هم ١٨٠١م) کی عربی كتاب کے سے، پھر تدریس کے شعبہ سے وابستگی اختیار کی۔ادیب وشاعر، ماہرتعلیم،متعدد تعلیم و رجتی اداروں کے رکن دسر پرست، مدرسہ محد سی مکرمہ جہاں خودتعلیم یائی بعدازاں طویل عرصہ الى من قدرين مات انجام وي ان كي تقنيفات من القيادة التربوية في المدس الابتدائية،من تجاري التربوية وغيره كتب بين نيز تجازى اخبارات مين مختلف موضوعات الخصوص تربيت بارك كلفة بين-[٢٥٥]

الندوة مين ان ونول آپ كاستقل كالم "شبعة مضيئة "عوان عشائع موتاب، جیا کہ جمنی کے شہر فرنیکفرٹ بیل مقیم عربوں کے مسائل ومر گرمیوں پر کا کم "العدب فسی فرانكفوس" "طبع بوا\_[۲۳۲]

## ڈاکٹر سید ربیع بن صادق دحلان

وحلان خاندان مکہ مرمہ کے اہم علمی گھر انوں میں سے ہے، جس کا سلسلہ نسب سيدناعبدالقاورجيلاني حنبلي مطيلة (وفات اله ٥ ١١٢١ه) سے جاملتا ہے۔ وحلان كمراندكي یا فی اہم شخصیات کے نام یہ ہیں:

- في سيراحم بن زي وطلان مُخلفة (وفات ١٣٠٨مهماء) مفتى شافعيد كم مرمدة في العلماء، صاحب تصانف كثيره، دينه منوره من وفات يا لَي - [ ١٣٥٧]
  - شخ سيدسين بن صادق بن زيل وطلان ويشلية (وفات ١٩٢١هم ١٩٢١ء) حافظ قرآن ، اديب وشاعر ، اند ونيشياس وفات يائى \_[٢٣٨]
  - فيخ سيرعبدالله بن صاوق بن زين وحلان معليه (وفات ١٣٦٥م/١٩٨١م) مدري مجدحرم ،صاحب تصانف، الله ونيشامي وفات إلى-[٢٢٩]
- مين ميداحد بن عبدالله بن صادق بن زين دحلان والله (وفات ١٩٥١م/١٩٥١ء) مدرس مدرمه صولتيه، مدير مكتبه حرم، صاحب تصانيف، ما مرفلكيات، مكه مرمه ميس وقات يائي \_ [٢٥٠]
- شخ سيدصادق بن عبدالله بن صادق بن زين دهلان (ولادت ١٩٢٨هم/١٩٢٠)

مشہور شخصیت شخ احمد بن دل موک میشاند نے بید مدرسہ قائم کیا، جس کی تعمیر جاری تھی کے وفات یائی،جس پران کے فرزند شیخ محر بن احمدول موک نے ۱۹۱۲ء کواسے مکمل کرایا تا آس کہ ١٩٣٣ء کو مالى وسائل کی کی کے باعث اس میں تدریس کا سلسلہ موقوف ہوگیا، پھر ١٩٣٨ء کو حام دئ نے دوبارہ کھولنے کا حکم دیا اوراہے چلانے کی ذمہ داری شیخ محر نورسیف کوسونی، جودی سے مکہ مرمہ جرت کے باوجود عمر جرمدرسہ احمدیہ سے وابست رہے اور اب ان کی اولاد اس کی خدمت میں فعال ہے اور بیدوئ کی قدیم ومشہور ورس گاہ ہے۔[۴۴۰]

ڈ اکٹر شیخ احد سیف علم حدیث، رجال حدیث، فقہی علوم کے ماہراورصاحب تصانیف ہیں۔ آپ نے ١٣٩٢ ه كوأم القرى يونى ورشى مكه كرمه اللي برايم فل كيا،ان كا تحقيقي مقالة عمل اهل المدينة بين مصطلحات مالك و آماء الاصوليين "ئام عـ ١٣٩٤ه وقابره ع ٣٩٥ رصفحات پر چھیا۔ نیز جرح وتعدیل کے موضوع پرامام المحد شن سین الوز کریا یجی بن معين بغدادي والميد (وفات ٢٣٣هم ٨٢٨ء) كآثار يرتحقن انجام دے كرشالع كرايا-[٢٢١] ان دنول آپ دئ سے شائع ہونے والے اسلام تحقیقی مجلّد "الاحمدية" كے [٢٣٢] مزيراه وچف ايديم ، نيزاس كحقيق اداره دار البحوث للدراسات الاسلامية واحياء التواث ك والريكم جزل اور محمداوقاف دئ كي چير من بيل

المهنهل وغيرهملى رسائل مين واكثر احدسيف عصامين نظرآت بي جبياكه مِيْنِ تَظْرِثْهَارِ عِينَ عَلَمُ حَدَيث يُرْ مُعِجَالِ مِن الذَاكرة و اهميتها في حفظ السنة و نقدما "درج ب- [٣٣٣]

ادھر مکتبہ حرم کی میں آپ کی تقاریرووروس کے متعدوآ ڈیوکیسٹ محفوظ ہیں۔[۱۲۲۲] الميدد نمارك كي مدمت مين اسلامي دنيا كے مختلف مكاتب فكر كے جن علاء ومبلغين نے مشتركه بيان جارى كيا،ان مين دُاكثر شيخ احمدنورسيف بهي شامل بين-

شیخ حسین بن عاتق غریبی

الا ١١ اله ١٩١٧ء كومك مرمديس بيرابوع ادرام القرى يوني ورشى عر دوب تعليمي مراحل

سعودی مجلس شوری کے وائس چیز مین -[10]

مدراد لی و تقیقی عالمی تظیمول کے رکن ، تصنیف و تالیف اور شعبہ صحافت سے گہراشغف ہے، السي نائدتقنيفات بين، جن مين يجيس سازائد شائع موئيس ان مين مكة المكرمة وضع الفريد، مرجال من مكة المكرمة (يا ي جلد) ، العطام عميد الادب، الفقى فلسوف العجائن الغودة برائد الحكمة والمليباس حاس العربية واحمد محمد جمال رجل الدعوة و الفكر الا تقرأوا هذا الكتاب ابوالعلاء شاعر الاصالة و الصدق، معمد عمر توفيق العقل الكبير المالكي عالم الحجان وغيره مطبوع كتب بير-الالكالكريزى ترجمة الع موا\_[٢٥٤]

جب كدة اكثر سيدريج بن صادق بن عبد الله بن صادق بن زيلي وطلان نے فلفه يل امريك سائم اساور تجارت واقتصاديات ير ١٩٨٥ء كوقامره يوني ورشي يا الله وي كي، پھروطن کے سرکاری ادارہ میں ملازمت اختیاری تا آل کیمغربی علاقوں تبوک وغیرہ میں محكمة ثبلي فون كے جزل مينجر موت، بعدازال گورز ہاؤس مكه مرمه ميں اعلى منصب پ [rar]-2 x56

(256)

الندوة الاسفاق مع الذات كمستقل عوان عكالم لكحة بين، حسي "مدائ البنات و خلق الوعى" [٢٥٨]، "المسلسلات العربية" [٢٥٩] وغيره عوانات معاشره كودر پیش مسائل پر لکھا۔علاوہ ازیں الارب عاءمیں ان كی تحریب "قراءت و برؤى" كمستقل عنوان عيهي بين بهيا كرايك تحرير تقدير المثقف واجب وطنی "كة يلى عنوان سے شائع موئى، جس ميں ملك كردائش ورطبقه كى قدرومنزلت جانب توجد دلاتے ہوئے اسے قومی ذمہ داری قرار دیا [۲۲۰] ڈاکٹر زہیر کتی کے والد ٢٠٠٧ء ش زنده وصاحب فراش ميل- ڈاکٹرسیدری وحلان کے دوسرے بھائی انجینئر سیدعماد دحلان بین الاقوامی نمائش گاہ جده كة الريكشر موت [ ٣٥٣] اورتيسر ع بعائي و اكترسيد عبدالله وحلان روز نامد البالد شائع كرنے والے ادارہ كے صدر ہيں، جن كا تعارف باب دوم ميں كررچكا۔

ڈاکٹر سعید بن مصلح سریحی

ڈاکٹر سید زھیر بن محمد جمیل کثبی آپ كودادا شخ سيد فرابرا بيم بن محرعبدالله لتى يوالله بندوستان كشريض آباد بجرت كرك بغداد كراسته فازمقدس كنيج اور مكم كرمه مس سكونت اختيار كى تا آس كدومين بر وفات یائی۔انھوں نے مکہ مرمہ میں کتابوں کی تجارت کے ذریعے علم کی اشاعت انجام دی، ای مناسبت سے پیگر انٹ دکتی " کہلایا۔ آج ان کی سل مکہ کرمدے علاوہ مدیند منورہ میں آباد ہے اور جاز مقدل میں اس خاندان کی مشہور شخصیات کے نام بہ ہیں:

شعروادب كمطالعه برايك تصنيف "الكتابة خاسج الاقواس" ١٩٨٢، مي العربي [٢٦١] ويكركت مين وجاب العادة "اتم عدان دنول عكاظ مين " ثوثوة" ك متقل عنوان سے حالات حاضرہ پر کالم لکھتے ہیں۔ نقاد ، محانی ، تجدد پیند تحریک کے داعی ہیں۔ ٣٠١ گت ٥٠٠٤ و العربية " عينل كمقبول بفت روزه يروكرام "اضاء ات "مين شخ سيد محمد ابراجيم بن محمر عبد الله كتى (وفات ١٩٣٩ مام ١٩٣٩ ء)-[٢٥٣]

انظرو يونشر بهوا

شيخ سيد محمد نورين محمد ايراجيم بن محمر عبدالله كتبي (وفات٢-١٩٨٢م) المام مجدح مكى ، قاضى مصنف ، محكمه امر بالمعروف مكه محرمه شاخ كے صدر [٢٥٥]

ڈاکٹر عاصم حمدان علی غامدی مدیند منورہ کے باشندہ جوجدہ یونی ورش میں پروفیسر ہیں۔مدیند منورہ کر) تاریخ و آثار سيدانس بن يعقوب بن محمد ابراجيم بن محمر عبد الله كنني (ولا دت ١٩٣٧هم ١٩٨٥) مدينة منوره ، اعلام من الراض النبوة وغيره كتب كمصنف [٢٥٦] ڈ اکٹر زہیر بن گرجیل بن محمد ابراہیم بن محمد عبد اللہ کتبی ۵۵ سام ۱۹۵۵ وکومکہ مکر مہیں پیدا ہوئے، ام القری ایونی ورسٹی میں تعلیم یائی، پھرتدریس کا پیشدا پالیا۔ ادیب، جغرافیدان، • ابوبكر المراغى و كتابه تحقيق النصرة

- اضواء على التأريخ و المؤرنين للمدينة المنورة في العصر الحديث
- جوانب من الحياة الاجتماعية في المدينة وصوى من شعر المدنيين في القرن الثاني عشر
  - شعراء المدينة المنوعة والشعر الملحمي في القرن الثاني عشر
- قصة تحفة الدهر و نفحة الزهر في اعيان المدينة من أهل العصر [٢٢٥] سعودی ائیرلائن این مسافرول می عربی وانگریزی ماه نامه اهلاً و سهلاً" بطورتخد الله المرقى ب- ال مين واكثر عاصم حمال كالمضمون منطلقات الحضارة و الفكر في تاريخ المدينة المنوىة" طع موار [٢٧٧]

وزارت في مكرمدى طرف سيشائع موف وافع في ماه نامه الحج"كى تین رکی مجلس ادارت کے ڈاکٹر عاصم حمدان ۱۹۹۵ء میں رکن تھے۔ مذکورہ برس رئے الا وّل کے شارہ کے سرورق پر گنبرخضراء کی رنگین تصویر اور اس کے عین وسط میں درودشریف پڑھنے کے علم پہنی قرآن مجید کی آیت درج ہے نیز سرورق کے نصف آخر پر مجد نبوی و مواجبہ شریف کی رعمین تصاویر ہیں، جب کہ سرورق کے اعدو فی صفحہ برقر آن مجید کی فرکورہ آیت جلی آلم سے پورے صفحہ پر نمایاں ہے اور آخری اندونی صفحہ مواجبہ شریف کی بری و رنگین تصوير سے مزين بے علاوہ ازيں الحب كم يجنك الله يرخالد بن محمود علوى كامختر مضمون "محبة الرسول مُتْفِيَّةِم "اس شارك اختا ى تحريك طور بردرج ب-[٢٧٧]

ڈاکٹر عاصم حمدان مدیند منورہ کے آٹار مقدسہ کی تفاظت کے لیے آواز بلند کیے ہوئے ہیں۔ خلافت عثانیاور پھرمملکت ہاشمیہ کے خاتمہ وسعودی حکومت کے قیام کے فوری بعد جازِ مقدس و دیگرمقامات پرصد یول سے موجود تمام مزارات و پخت قبور کوشرک دبت برتی کے ذرائع قرار دے کر ماروز من كيرابركرديا كيا-آئده برسول من وبال يررسول الله طيفيلم ، الل بيت اطهارو صحاب کرام، اولیاءعظام سےمنسوب برمقام کومنہدم کرنے کاسلسلہ شروع کیا گیا، جوآج تک

محفوظ کرنے کے داعی واہم محرک ہیں، اس کے لیے قلم مسلسل فعال ہے، نیز دہاں دوسروں کو ال كاتح يك دين من شرت ركعة بين -ال موضوع رحب ذيل چار مطبوع تقنيفات بين ا

- المنوعة المنوعة الابداع الادبي بالمدينة المنوعة طع اوّل ١٣٢٢ه/١٠٠١م/ ١٠٠١ء مشركة المدينة المنوعة للطباعة مده- [٢٩٢]
- الاغوات-صورة ادبية للمدينة المنورة القرن الرابع عشر الهجري صفحات ۱۲۳۱ء جس پر جدہ نونی ورشی کے سابق وائس پرسیل و اسلامی اقتصادی ريس فنشر ك صدر داكر غازى عبيد مدنى في تقذيم لكسى-[٢١٣]
- المناخة صورة ادبية للمدينة المنورة في القرن الرابع عشر الهجرى صفحات ١٠١٠ ال يرسعودي عرب مجلس شوري كركن دوزارت خارجه من ايك شعبرك مديرة اكترسيد بزارعبيدمدنى في تقديم قلم بندك-

مذکورہ کتب میں مدینه منورہ کی متعدد نا در تصاویر بھی شامل کی گئیں اور انھیں ڈاکٹر محمدہ بمانی کے قائم کردہ اشاعتی ادارے نے شائع کیا۔

 المدينة المنوعة بين الادب و التاعيخ صفحات ۱۳۲۱، جس پر جدہ ایونی ورشی کے پروفیسر ڈاکٹر جمیل محمود مغربی کی تقدیم ورج م مجوعه مضاين-

ڈاکٹر عاصم حمران نے ویگر موضوعات پر بھی کتب تصنیف کیس، جبیبا کہ مسئلہ فلسطین پر''التنامر الصهيوني الصليبي على الاسلام "، جوه مم اله كورابط عالم اللاي في شاكع كي-[٢٢٨] كر شية سي سال عن الدروز نامد المدينة من لكور على جن جس من آپ كاكالم "ماؤية فكرية" كمستقل عنوان عالات حاصره، شرمديند منوره اورااليست افكار ونظريات كى وضاحت ووفاع وغيره موضوعات پرشائع بوتا ہے۔اس اخبار ميں مدينة مؤره ك بارے مل شائع مونے والى ان كى چند تركريوں كے عوانات يہ ہيں:

ابراهيم العياشي،موسوعة المدينة التاريخية

مسجد بنى قريظه،مسجد ابوبكر صديق،مسجد عريضى والمحقرقورك اندام بار فريقين كى جوتحريس تجازى اخبارات مين تهييس، مكه مرمه كود اكثر شيخ عمرعبدالله كال نقشندى مجدوى والله ، جنفول في خود مجى اس ميس حصد ليا تفاء الحول في ميمضامين جمع و كالي صورت يس مرتب كرك "لا ذي انع لهدم آثام النبوة ،مقالات و مردود بين المؤيدين و المعارضين" نام عـ ٢٣٩ رصفات يرشاك كرائي جس من داكر عاصم حمان عصب ذيل نوكالم شامل بين:

- مداخلة علمية مع الدكتوس السحيمي
- مزهب اهل السنة و الجياعة و وسطيته
- السلفية الحقيقية و دعوة الامير عبد الله للوسطية
- الفكر السلفي و منطلقاته الدينية الصحيحة و المعتدلة
- كيف نعذى من شجعوا على ثقافة التشدد و انحان وا للرائي الواحد
  - و كفي بها من موعظة هلا شققت على قلبه
  - تشدد بعض المؤسسات الدينية و اثرة على مسيرة الامة
    - حوام الذات امر الحوام مع الأخر
  - مخاطر الجفوة و الغلظة و سوء الظن بعقائد الآخرين-[٢٢٨]

رتع الاول ١٣٢٧همطابق ايريل ٢٥٠٠ عكروزنام المدينة كك عاروس واكثر عاصم عدان نايخ كالم من فية فكرية من "الأمير ماجد بن عبد العزيز و الحفاظ على مكتسبات التأمريخ "عوان كلها، جوكورترمد بينمنوره كمام كالخطافا، جس میں ان کی توجہ مدینہ منورہ کی تاریخ وآ ثار محفوظ کرنے کی ضرورت جانب ولائی۔ اس تجويزوگر ارش كى تائيديس معاصرروز نامدالسلاد كى كالم نولس ي مصطفى محركتومن الطريقة ايخ كالم "على الدرب" كاعوان "المدينة المنوعة ، حتى لا بخوى على تساس بنجها "ركھااوراس ميل و اكثر عاصم جدان كے كھلے خط كى بھر يورتا ئيدكرتے ہوئے جاری ہے اور اس فعل کی لیپٹ میں سیروں مقامات آ چکے ہیں۔ اب اس کارروائی ہے مساجد بھی محفوظ نیس جیسا کرمدید منوره کی مسجد بنی قریظه "جہال آپ مائی لے تماز ادا فرمائی تھی اور اموی خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز دالٹن جو ۸۵ھے ۱۹ ھے تک مدیند منورہ کے گورنر رہے، افھول نے ایسے مقامات پر مساجد تعمیر کرا دی تھیں، جہال آپ الله الله المحدور يوموع ، مجد قريظ محى اللى الله يس الك مى ، جس كى باره صديول كردوران تقمير جديد بوقى ربى \_ربيح الاقل ٢٢٧ اله كوسعودي محكمه اوقاف نے اس تاریخی مسجد کو ہم وار کردیا۔ مدینه منوره سے تقریباً چھ کلومیٹر کے فاصلہ پرایک گاؤں عربضی نام کا تھا۔ پیجگہ حضرت سيرجعفر صادق والفيد كفرزند حضرت على عريضي والثينة (وفات ١٠ مر ٨٢٥) كي ملکیت و قیام گاہ تھی۔ یہاں پرآپ سے منسوب مسجد عریضی اوراس سے کمتی حضرت علی عریضی نیزان کے احباب کی قبور تھیں، اب میر جگدمدیند منورہ شیر کے اندر ساچکی ہے۔ ۱۵-۵؍ جمادی الاخری المعدم المعرم يفنى نيزاس كے پہلو ميں صديوں سے موجود قبورسب كھ زمين سے صاف كرديا كيا-

غزوہ خندق کے مقام پر حفزت عمر بن عبدالعزیز طالفیہ کی بنوائی گئی متعدد مساجد میں ایک "مسجد ابوبكر صديق" كلى ،جهالآپ طالليك غزوه خندق كے موقع يرخيمه زن تھے، اس مجد کو نئے سرے سے تعمیر کے وعدہ واعلان کے ساتھ حال ہی میں گرادیا گیا،لیکن جدید تعمیر کا وعدہ اپورائیس کیا گیااوراب مجد کی زمین یر کی بنک نے ATM نصب کررکھا ہے۔ مساجد و نبوی آثار کے ساتھ بیسلوک کرنے پر جانے مقدس کے متعدد اہل علم نے احتجاج کیا نیز آثار و تبرکات کی شرعی حیثیت واضح کرتے ہوئے انہدام کے اس فعل کو اسلامی تعلیمات کے منافی قرار دیا۔

ڈ اکٹر عاصم حمدان نے متجدعر یعضی گرائے جانے بارے احتجاج پر بنی تارسعودی وزیرا دقاف شیخ صالح نجدی کوارسال کیا نیز ان دافعات پر حجازی اخبارات میں فریقین کی جانب سے جونے والی بحث میں مجر پورحصدلیا اوراخبار المدینة المنوسة میں متعدومضامین لکھے۔

€262¢

والفيل مامرد اكثرياب

مغربی ابھی میٹرک کے طالب علم متے کہ المدیدنة میں لکھنا شروع کیا اور پہلامضمون سے برس کا عمر میں شاکع ہوا۔ پھر سے رسول اللہ سٹھ آپنم بالحضوص شاکل ،علماء کرام کے سوائح ، مدور سے مسائل پر بکشرت لکھا نیز لا تعداد کتب پر شعرہ و تعارف قلم بند کیا۔ آپ کی تحریب سدور سے میں شامل سے چھتی ہیں۔ مکہ کرمہ کے ساب سے نیز اس کی ہفتہ وار اشاعت الا مرب عاء میں تسلسل سے چھتی ہیں۔ مکہ کرمہ کے بالن میں بالیس کے قریب علماء پرمضامین لکھے، جو الا مرب عاء میں چھپے اور پسند کیے گئے ، ان میں شخ عربی جائی ، شخ عبد اللہ کی مشخ محمد تورسیف نیز محدث جاز کے والد سیدعلوی ما کی ہوئے شال ہیں۔ علاوہ ازیں سعودی ریڈ بووٹیلی ویژن کی نشریات میں شریک ہوئے۔

شیخ عبدالرحل مغربی ملازمت وعلمی مشاغل کے ساتھ سابی مسائل میں سرگرم ہیں اور معدور افراد کی رہنمائی کے لیے فعال اداروں نیز تجازِ مقدس میں ذیا بیطس کے مریضوں کی مدے لیے قائم تنظیم کے اہم کارکن ہیں۔

اقسراء ٹیلی ویژن نے ایسے معذورافراد کے انٹرویو پرایک مستقل پروگرام "ستحقون الوسامر" شروع کیا، جضول نے زندگی کے کسی شعبہ میں تمایاں مقام پایا۔ اس میں عبدالرحلٰ مغربی بھی مرکو کیے گئے اور آ دھ گھنٹہ دورانیہ کے پروگرام میں اپنی زندگی کی کہانی خود بیان کی ۔ یہ تین بار ۲۰۱۲ ، ۱۳۳ رفر وری ۲۰۰۱ ء کونشر کیا گیا۔

سعودى فث بال ميم كى تازه كاركردگى بران كامضمون "الاقصاء و التهميش للاقوياء الماذا" بيش نظر ب-[الاع]

# • ڈاکٹر عبد العزیز بن احمد سرحان

می ر رینگ کالی مد کرمه کے پرٹیل ہیں اورال ندوۃ میں "مانی بصراحة" نام سے کالم کھتے ہیں، غزوہ بدر کی یاد میں سر ورمضان کے شارہ میں کالم "بدس الکبری و حال المسلمین الیوم "عنوان سے قبط وارشائع ہوا [۲۷] اوح عکاظ میں محی تحریبی نظر آتی ہیں، جہال "هدل حقا عشنا مرمضان و العید "مضمون کے در یعے رمضان مبارک اور

موضوع كومزيدآ كيدهايا-[٢٧٩]

مالات ماضرہ کے بارے میں ڈاکٹر عاصم حمدان کے کالم جن دیگر موضوعات پر شاکع ہوئے ،ان میں سے ایک الصحافة الغربیة و الصورة المشوهة عن العربی " کے ذیلی عنوان سے ہے، جس لیں امریکی و بور پی صحافت میں جاری آج کے عربول کی کردارکشی کے معانداندرویہ پرا ظہار خیال کیا۔ [ ۵ کا ]

ہفت روزہ الاربعاء میں بھی آپ کے مضمون بالعوم و یکھنے کو ملتے ہیں، جیسا کہ مکرمہ کے اویب وشاعر عزہ کھ شحاحہ (وفات ۱۹۳۱ه/۱۹۵۲ء) کی شاعری پرمضمون "دریان حمزة شحاته الشعری" کی اقساط میں شائع ہوا۔[۲۵]

# شيخ عبد الرهطن عربي مغربي

۱۳۸۱ ہے ۱۳۸۱ ہے ۱۹۲۱ عوط انف میں پیدا ہوئے اور جارسال کی عمر میں تیز بخار کے نتیجہ میں با کئیں ٹا نگ میں خلل آگیا، جس با عث عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے اور عصا کے سہارا بغیر چل نہیں ٹانگ میں ٹانگ میں آٹر نہیں آسکی اور ام القری یونی ورشی سے تعلیم کھمل کی۔ ڈاکٹر عاصم حمدان آپ کے والد کے اہم احباب میں سے تھے، افھوں نے تعلیم کھمل کی۔ ڈاکٹر عاصم حمدان آپ کے والد کے اہم احباب میں سے تھے، افھوں نے تعلیمی میدان میں ترغیب وہمت بڑھائی، چناں چنعلیم جاری رکھنے کے ساتھ ہوٹی انٹر کا نٹی ٹیٹل مکد کرمہ میں چھ برس تک ملازمت کی بھر شاہ خالد نیشنل گارڈ اسپتال سے مسلک ہوئے، میں دوران برطانیہ جا کر انگریزی زبان سیکھی، پھر اس اسپتال کے شعبہ تعلقات عامہ کے جس دوران برطانیہ جا کر آگریزی زبان سیکھی، پھر اس اسپتال کے شعبہ تعلقات عامہ کے مدیر ہوئے اور ۲۰۰۱ء کے آغاز تک ای منصب سے وابستہ تھے۔ آپ کی اہلیہ نہ کورہ اسپتال میں مدیر ہوئے اور ۲۰۰۱ء کے آغاز تک ای منصب سے وابستہ تھے۔ آپ کی اہلیہ نہ کورہ اسپتال میں مدیر ہوئے اور ۲۰۰۱ء کے آغاز تک ای منصب سے وابستہ تھے۔ آپ کی اہلیہ نہ کورہ اسپتال میں

النبى و خلفاء ١٥٠ مرافيق المسافرشائل بين-[٢٨٨] عكاظ مين آپكاكالم "مع الفجر"كم مستقل نام عثالتع مور باب، جبياكم ع جرى سال كي آغاز كى مناسبت سے الكي تحرير [٢٨٥] اور سعودى عرب ميں ڈاك كے يخ نظام بارك البريد و الرسوم المفروضة " [٢٨٦] نيز مديد منوره كوفات يافي وال ادي مُعَلَّقُ عريز ضياء "[٢٨٨] كعلاوه "جائزة نايف للسنة النبوية "وغيره-[٢٨٨] عبدالله عمر خیاط کے چند مضامین کا اردوتر جمہ اردو نیوز میں ' رؤیت هلال' [ ٢٨٩] اور "عدل وانصاف" [ ٢٩٠] وغيره عنوانات سے شائع موا۔

ان كي تصنيف "النبي مَنْهَايَمْ و خلفاء وري كُورُمْ" چير وصفحات يرچيي -محدث اعظم حجاز کو جب جامعداز برقابره نے پروفیسر کا اعزازی لقب وسند پیش کی تو شخ عبدالله عرفياط نے اخبار میں ایک کالم کے در لیے اس پرمسرت کا اظہار کیا۔[۲۹۱]

شيخ سيد عبد الله فراج شريف

مكة كرمدك بزرگ باشنده ،مصنف مفكرومبلغ اسلام اقراع چينل نے اسلام آواب وأخلاق اورتز كيرنفس بارے ايك مفت روزه يروگرام "طريق المساكين" "نام عشروع كيا، جو ہرجعرات کوعشاء کے بھد پیش کیا جاتار ہا۔اس میں تجازِ مقدس کے مشہور نقشبندی پرطریقت ومتعدد كتب ك مصنف ذاكر فيخ عمر بن عبدالله كامل اور يضح عبدالله فراح شريف عبدلى مستقل مہمان ہوتے اور دونوں باری باری متعلقہ موضوع پر مختفر گفتگو کے ذریعے پروگرام کو آگے بوھاتے۔اس میں چھ جنوری ۲۰۰۷ء کا موضوع" حقیقت ِلوبہ کھا، یہی قسط ۲۰ راپریل کو ددبارہ نشری گئی اور ۲۰ رجنوری کے بروگرام میں ''حسن خلق' پر گفتگوی گئی، جب کہ ۹ رفروری کے طريق المساكين كاموضوع وشكر "قا-اس روزشخ سيرعبدالله في أقوال صوفي بهي بيان كي-یمی قسط ۲۳ رفروری کو پھر سے نشر کی گئے۔اس پروگرام کی خاصیت وانفرادیت میتھی کہ ہرقسط کے خاتمه برميز بان اورمهمان متيوں اجتماعی دعا مانگتے ،جس کی نمائندگی ڈاکٹر عمر کا ال کيا کرتے۔ معلوم رجة اكترعمرين عبدالله كالل في "طريق المساكين" نام ايك كتاب

عيد كے حقوق جانب توجه ولائی۔[224] شيخ عبد الله بن عبد الرحطن جفرى

١٣٥٨ ه/ ١٩٣٩ ء كو مكم مرمد ميل پيدا موسي وايف اے تك تعليم يائي-زمانة طالب علمي سے بى اخبارات ميں لکھناشروع كيا، پھروزارت اطلاعات ونشريات ميں ملازمت اختیار کی، جہال ہفت روزہ اخبار کے ایڈیٹر بنائے گئے، جو دنیا بھرکے سعودی سفارت خانوں میں ہیجنے کے لیے طبع کیا جاتا تھا۔ بعدازاں متعدد غیر سرکاری اخبارات البلاد،عكاظ المدينة المنوى قاالشرق الاوسط وغيره بس كررى المديريا جف الديررب حجازِ مقدس کے نام ورصحافی ،اویب، ناول وافسانہ نگار ہیں۔ پندرہ سے زائد تصنیفات میں حياة جائعة انفاس على جدام القلب الزيدان نروم بالقرن العشرين ين [٢٢٨] تَوْسُ كَي الكِ اولِي بَطِيم نِي تَصنيف "حواس في الحزن الدافي" بر١٩٨٥ عموالوارة مِيش كيا-مزيدالوارد بحى في-[٩٤٩]

عكاظين ان كاكالم" ظلال" نام ع يجيتا ع، حسيس ووتحريي "الاعسال الكاملة للرواد"[ ١٨٠] اور" الصديق العزيز الى نفسى" [٢٨١] عنوان عام الع بوكي -ایک اور تحریر جده میں پانی کی قلت بارے "عطشان یا صبایا" طبع موئی-[۲۸۲]

ادهر البلاد من آپ ك مضامين جهيد بين، جهال ايك مريد عن التربية و التعليم ،طبق الاصل ،عنوان سطيع مولى \_[٢٨٣]

# شيخ عبد الله بن عمر خياط

١٣٥٥ / ١٩٣١ ء كو مكه مرمه ميل پيدا موسى، ويل يركالح سطح تك تعليم پال-ادیب، صحافی مصنف، تاجر، گزشته تقریباً تصف صدی سے اُسلامی، ادبی ودیگر موضوعات برمضاین ملک کے مختلف اخبارات ورسائل میں شائع ہور ہے ہیں۔البلاداور پھرعکاظ کے اید یٹر نیز آخرالذكراخبارشائع كرنے والے ادارہ كے ركن رہے۔جدہ ميں نصب آپ كا پرنتنگ پرليل مطابع سحرابل سنت کی علمی واشاعتی سرگرمیوں میں پیش پیش ہے۔ یا پی سے زا کد تصنیفات میں

مدث اعظم حجاز کی وفات اور سعودی صحافت ( 267) و جرت كر كافغالستان آ كے، جہال سے كھ عرصه بعد مصر كى راه كى اور قاہره من قيام ونات پائی۔ انھوں نے عربی، فاری، ترکی زبانوں میں پچاس سے زائد کتب تصنیف کیس۔ ر ومجمى جامعات على ان كاحوال وآثار يركام جارى ب مولانا ضياء الدين سيال كوفى ماجمدني مينيد سة قادرى سلسله ش خلافت يائى - [٢٩٣]

ان كفرز عدد اكثر عبدالله طرازى ١٣٥٨ ها ١٩٣٨ من بيدا موت اوراز بريوني ورشى، قامره يونى ورشى نيز كراچي يونى ورشى يل تعليم پائى، پھران نتيوں اور الجزائر يونى ورشي ميں روفيرر ب-محدث جازى وفات كرنول مل جده يونى ورئى كے شعبداوب سے وابستہ تنے۔ ادیب، مؤرخ ، محقق نیز عربی فاری، ترکی، انگریزی واردوز با نول کے ماہر ہیں۔آپ نے الله الله المات المعتلف يبلو برعو في من وال الدكت تصنيف كيس، جن من بعض الموري العراب من المرابية التاميخ الاسلامي والحضارة الاسلامية للاد السند و البنجاب (باكستان الحالية) في عهد العرب"اس خطرك قديم تاريخ ير المع في كتاب ب، جودوجلد ك ١٨٥ رصفحات يرجده سيشائع مولى-[٢٩٣]

"المجلة العربية" بين تاريخ ياكتان باركان كاعر في مضمون الفاتح محمد بن القاسم الثقفي، مؤسس اوّل دولة اسلامية في الهند، طبع بوا-[٢٩٥]

### شيخ على بن احمد ملا

١٣٦١ه/ ١٩٣١ء كو مكمرمه من بيدا بوت اورمجد حرم كى كے طاقات وروى، مقائی مدارس اور جدہ دریاض میں تعلیم یائی ، ام القرئی یونی در سی سے بی اے کیا۔ آپ کے والد كم كرمه ش جاندي ككار يكروتا جرت البذا ابتدائ عمرا السيشرين والدكم معاون موئ -الدوازين آپ كوالد، دو چيا، دادادنانام جدحرم كلي مين مؤذن ره كي تق شيخ على ملاك والدف وفات بإنى توان كى جگه ١٣٩٥ ها ومؤذن تعينات كيے گئے۔اس وقت مجدح مكى كے مؤذ نین می خوب صورت و بلندآ واز کے باعث سب سے اوّل میں۔ نیز عبداللہ بن زبیر سکول كمكرمدين استاذرب، جهال سے چندبرس قبل پنش يا بوع قد يم وتاريخي اشياء

بهي تاليف كي ، جوسه ١٠٠٠ ء كو ١٨٠٨ صفحات يرشا نع موئي - [٢٩٢]

محكوم عراق كي فيلى ويرن يعيل "الحرة" في ١١٥ راي مل ١٠٠٠ وكورات كان يوركام "ساعة حرة" مين حالات حاضره يرايك مداكره براوراست بيش كيا، جس مين تين مابرين ني شركت كى - في عبداللذراج ان من ايك تعيم، جنول في جده سنود يوس تفتكوي حدايا-آپ نے انتہاپندی وفتیر کی قرویدو مذمت کی اوران کے اسباب ذکر کیے۔اس شمن میں بتایا کر معودی حکومت نے ملک کے تعلیمی نصاب کواعتدال کی راہ پرڈالنے اور دوسروں کے احرام کی جانب لائے کے لیے میٹی قائم کردی ہے، جو کام شروع کر چی ہے۔

شخ ابن تيميداوران كيميعين كاقول بكدائل مكه مرمه كاعمره ادا كرنا بدعت ب، انھیں فقط طواف کرنا جاہیے، جوافضل ہے۔ شخ عبداللہ فراج شریف نے اس قول کے ردو تعاقب ش كتاب عمرة المكي بين المؤيدين و المعامضين "كمي، ١٠٠٠م ١٥٤ صفحات يرچيكى، جس مين اللي مكه كاعمره كرنا ورست و جائز ثابت كيا- ايك اور كتاب "عاشوساء بين السنة و الابتداع"اى برسول صفحات يرجي ي،جس من برسال دى تحرم كوروافض كى جانب سے حزن و ملال اور نواصب كى طرف سے سرت كے مظامر كا شرعی دلائل کی روشی میں رد کیا، نیز اعتدال کی راہ اپنانے کی ترغیب دی۔

فروری ۵۰۰۵ م کو جوعرب علماء ومشائخ سی ثقافت مرکز کالی کٹ کے سالانہ جلسہ وستار فضیلت میں شرکت کی غرض سے ہندوستان تشریف لائے ،ان میں بیروونوں اکابرین يعنى شخ عمر كامل اورشخ سيدعبدالله فراج شريف شامل تصر

واضح رب آج كي الإمقدى من شخ عبدالله فراج شريف نام كي دعلمي شخصيات إي-

# دَّاكِتْر شيخ عبد الله بن مبشر طرازي

آپ کے والد شخ سیدمبشر بن محد طرازی ایشانی (وفات ۱۳۹۷ ای ۱۹۷۱) تركتان كے باشده واہم عالم تحاور ملك پردوى قبضه كے بعد جہاد كے ليا تھ كورے ہوئے: جس كى ياداش مين قيد كي كي بعدازال فرس جهادى كارروائيون من فعال رب، الك بعريس جانا جاتا ہے۔ ﷺ فواد كے والد ترعمر توفيق (وفات ١٩٩٣م ١٩٩٥ء) مرمين بيدابوك اوررياض مين وفات يائى وه مكرمه ميتم خاند كديرام القرى اخارے وابست البالد اخبارے مكم كرمدونتر كى مدير، شاعر، مكم كرمدين شائى مشير، حودی وزیر مواصلات، قائم مقام وزیر مج و اوقاف رہے۔ ان کی مطبوعہ تقنیفات مذكرات مسافر، طه حسين و الشيخان، ايام في المستشفى، الزوجة و الصديق الله ان ك فخصيت يرد اكرز بيرهم جميل كتى فخيم كتاب"محمد عمد توفيق العقل الكبير "الكحى، جوشائع موئى \_[499]

بهال من مكة المكرمة كى تيسرى جلد برفواد بن عرتوفيق في تقديم كهي، مى عال مكرة بالمكرمدك مابق مير بين-

#### شیخ ماجد بن مسعود کیرانوی

بیگراندائی علمی خدمات کے باعث عرب دنیاو برصغیر میں معروف ہے۔ وہل سے ملحق منطع مظفر تكرك كاؤل كيرانه كاليك عالم جليل مولانا رحت الله بن خليل الرحمٰن عثاني وعالله (فات ١٨٥٨ ما ١٩٨١م) وطن ع جرت كرع ١٨٥٨ ما المومد مكرمد ينيح اوروبال ١٩٥٠ ه/١٨ عرايك ويني مدرسه كي بنياد ركلي - يه ككته كي أيك خاتون صولت النساء (دلادت،۱۸۳۲ء) كسفر حج وزيارت كدوران ان كى مالى اعانت سے قائم واسى مناسبت سے "مدىسه صولتية" كهلايا مولانارهمت الله كيرانوى اس كاولين ناظم تق [ ٥٠٠٠] بدرساب تک فعال ہے، جہال ویٹی علوم کے علاوہ مدل تک تعلیم کا اہتمام ہے اور آپ کے بھائی حکیم علی اکبر بن خلیل الرحمٰن عثانی وَشَالِیۃ کی نسل اس کی سریرست و ناظم مل آرى ہے۔اس خاندان كى اہم شخفيات كے نام يہ ہيں:

شخ محرسعيد بن محمصديق بن عيم على اكبر وخالية (وفات ١٩٣٨هم ١٩٣٨ء) صاحب تصانف مدر رصولتيه كدوس الظم اعلى-[اس]

شخ محد سليم بن محد سعيد بن محد صديق بن حكيم على اكبر (وفات ١٣٩٧ه /١٩٤١)

جمع كرنے كے شيدائى ہيں، جن كے ليے كھريس چھوٹا سا كائب خاند بناركھا ہے-[٢٩١] العربية جينل پردمضان كايام من ايك دين پروكرام "على خطى الرسول الفيزة" نام سے پیش کیاجا تار ما،جس میں ارنومبر ۵۰۰٥ء کی شام "حلقة الاذان" عنوان سے مجدحرم کی ومجد نبوی میں اذان کی تاریخ بیان کی گئے۔اس میں مفتی اعظم مصروا کٹر ﷺ علی جو، شخ على ملا اورمسجد نبوى كے مؤذ نين شخ عصام بخارى وشخ عبد الرحمٰن خاسجى فے موضوع كى مناسبت سے گفتگو کی نیزان متنوں کی اذان کے نمونے سنائے گئے۔ آخر میں بتایا گیا کہ پر پروگرام جلد ای DVD پر بازار مین دست یاب موگا۔

#### شيخ فواد بن عبد الحميد عنقاوى

۵۵۱۱۵/ ۱۹۳۷ء کو مکہ مرمہ میں پیدا ہوئے اور ۱۹۵۷ء کو قاہرہ یونی ورشی سے تعليم عمل كى جب كه ١٩٤٥ وكقعلقات عامد برلندن سے ديلومه كيا - صحافى ، كهانى نويس، كهياول سے خصوصي دل چيى مات سے زائد تصنيفات ميں لا ظل تحت الجبل ايام مبعثرة وتداب و دماء شامل مي -وزارت اطلاعات اوروزارت يعليم مي محتلف عهدول ب فائزرے تا آل کداول الذكروزارت ميں مشير كے منصب سے پنش ياب ہوئے ، پر واتى كاروباراورتفنيف وتالف مين مشغول موت \_ كه عرصرسال وقريش "عوابترب جس كايبلاشاره نومبر ١٩٥٩ ءكوشائع بوالدالف دوق مح تعلق رباء جب كه ١٩٢٠ ءكو کھیل سے متعلق خبروں پرمشمتل اخبار السریاضة "بجاری کیا، جو١٩٢٣ء تک چھپتار بالور تھیل پرسعودی عرب سے جاری ہونے والا پہلاستقل اخبارتھا۔[۲۹۷]

ان دنول المدينة مين صدى و مدى "عنوان عكالم لكت بين، جال ايكري "ملاحظات مصانية"عوان عقطوار شائع موئى، جس مين رمضان مبارك كدوران مجدرم کی میں ہونے والی سركرميوں كاجائز وليا-[٢٩٨]

## شيخ فوادبن محمد عمر توفيق

آپ كے حالات وتعارف دست ياب نبيس موسكا، كيكن ان كا خاندان جاز مقدى

المع الشيخ فيما قيل "عوان سے چھيا-[٣١٢]

محد صانی کی چند تحریرول کا اردوتر جمه اردو غوزش چمیا، بن عوانات دانعلی ادارے ادر يخ "[ساس]، "رتربيت ك اصول" [ساس]، "خفيه شاديول ك متائج" [ساس] اور " اقجام "[٣١٦] وغيره إلى-

## ڈاکٹر محمد خضر بن محمد رشید عریف

٢ ٢١٥ ١١٥ على المحرمة على بيدا موسة اوراز بريوني ورشي قابره نيز ام القرئ يونى ورشى مكه مرمه مين تعليم ياكى ، پيركيلى فور نيايونى ورشى امريك ١٩٨٣ عرف التركيب اللغوى للخطاب العديسي "عفوان معتمين يرايم فل اورلاس الينجلس يونى ورسى امريكم ١٩٨١ عَوْ الاسجاهات الليسانية و المنهجية المعاصرة في تعليم العربية لغير الناطقين بها"عوان سے في ان كا كى حده يونى ورشى ميں پروفيسر،اويب وشاعر، صحافی ابغوی جھق عربی کے علاوہ انگریزی ،فرنچ ، ہیا توی وعبرانی زبانوں کے ماہر ہیں۔ ول عن الدنفنيفات مين شع ع مجودة الشموع والدموع"كعلاوه مقدمة في علم اللغة التطبيقي، امريكا سرى للغاية وغيره بين - نيزاقراء الام بعاء المدينة، الندوة وغيره يس كالم ومضامين جيت بير ملك كانكرين اخبار RIYADH DAILY كاس اور MA]SAUDI GAZETTE ع كالم نكاريس اورسعودى ريديو يرع بي وانكريزى تقار رنشر موتی ہیں۔[۳۱۹]

كتيرم كلى بارے آپ كاليكم معمون "تاريخ مكتبة الحدم المكى" شاكع موا [٣٠٠] ایک قریر کاار دور جمہ ' پاسبان کون ہے؟''عنوان ہے چھپا،جس کے ذریعے سعودی عرب میں لاوارث بچوں جنمی ققبی اصطلاح مین القیط "كہاجاتا ب،ان كى تكبدات كرنے كے ليے الاستقام كرنے كى ضرورت برتوجددلا كى-[٣٢١]

# ڈاکٹر محمود حسن زینی

١٣٥٨ هـ/ ١٩٣٩ ، كو مكرمه مين پيدا جو ك اور ١٣٨٩ هكو برطاشيس في الح دى ك-

صاحب تصانف، مدرسے تیسرے ناظم - [۳۰۲]

ين عمر مسعود بن محرسليم بن محرسعيد بن محرصديق بن عليم على اكر (وفات ١٣١٢م ١٩٩٢ء) درسصولتيك چوتضاظم اعلى-[٣٠٣]

 مَعْمَ شَعْ عُرِيْهِم بن محرسعيد بن محرصد الله بن عيم على اكبر (وفات ١٣٨٢ه/١٩١٤) صاحب تصانیف، ریٹر بوجدہ کے اردوشعبے بانی رکن۔[۳۰۴]

في على سعيد بن عمر نعيم بن عمر سعيد بن عمر صديق بن عليم على اكم (وفات ٩٠٨١ه/١٩٨٨)علاء مند ع كبر عدوالط تق-[٥٠٥] مررسصولتيدكي ويبسائف فعال -[٣٠٧]

مودث اعظم عباز شخ سيد مر ماكى نے بھى مدرسه صولتيه ميل تعليم يائى [١٥٥] اور وفات كدول يل التي ماجد بن محر مسعود بن محرسيم بن محرسعيد بن محرصد الله بن عيم على اكبر ال كے يانچويں ناظم اعلى تھے۔[٣٠٨]

#### شيخ محمد احمد حساني

١٣.١٨ م ١٩٣٩ علومك مرمد على بيدا بوت ، وبيل برتعليم بائي - اديب وشاعر محال-مكم مست رابط عالم اسلاى ك شاكع موت والع مفت روزه اخبار "اخباس العالم الاسلامي" كالديثررب نيز دابطك بى شعبانشر واشاعت كديراور پهرخارجدامور متعلق شعبك مرير ب- ايك ويوان "معشة الرماد" اوروومرا" الموعد والمساء" شائع مويكيال-متعددمقامی وعالمی کانفرنسوں میں شریک ہوئے۔[909]

ان دنول عكاظ مين "على خفيف" نام على كلم لكية بين، جس ع تحت ايك تحرير "اساءات قولية وعملية ايهما اشد وانكى؟" يجيى، جومغرب من توبين اسلام بارك جاري مم كتعاقب س ب[١٥٠] ايكاور قرير" تحديد ساعات العمل"عوان ٢٠٠ جس کے ذریعے سعودی عرب میں کام کے اوقات کی پابندی پرزور دیا نیز مزدورے حسن معاملہ کی ترغیب دی اور وقت سے زیادہ کام لینے کی حوصل محکی کی [۱۱۳] ایک اور کام

ونی ورشی سے فارغ ہوئے۔ مین الاقوامی قوائین میں ایم اے اور فلسفہ میں لی ایکے ڈی کی۔ پر تھارت کا پیشہ اپنایا تا آل کہ باشراحیل گروپ کے چیئر مین ہوئے۔ باشراحیل اسپتال مرمد كانتظم اعلى ، مكرمدرين كلب كصدر ، حجازٍ مقدى كابهم وفعال اديب وشاعر-العادات ين آپ كاكلام بالعوم شاكع بوتا بنيزيا في شعرى مجوع معذبتى، الهوى قدى النبع الظامى الخوف،قصائد من احداث الخليج شاكع موت اور اد لی طنوں میں سرا ہے گئے۔ اسکندر یہ یونی ورٹی مصر کے ڈاکٹر زین الدین خویسکی نے ال ك شاعرى يركتاب الجملة المثبتة في وطنيات الشاعر عبد الله باشراحيل "الكسي-[٣٢٧]

#### • شيخ محمد كامل خجا

١٣١٥ م ١٩٢١ ء كومدية منوره مين پيدا بوئ، وبين برتعليم يائي-انفرادي صحافت كے دور ميں عكاظ كے الله يٹرر ب- اتھى ايام ميں ملك كے مشرقى صوب كے شہرالاحساء سے ثالع بونے والے رسمالہ الخليج العدبي"كا إلى ير موتے بعد ازال وزارت اطلاعات كے مینه موره دفتر مین سیر شری رئی ایر بین این این منت روزه ادبی پروگرام "کاتب و کتاب" پش كرتے رہے۔ مديند منورة كے اولي كلب نيز قاہره ش قائم ادباء كى عالمي تنظيم كے ركن بيل-عاريزياده تعنيفات يل افكام من المدينة المنوعة ووم الاعلام الاسلامي في بناء الانسان المثالي اورشعرى مجوع الامل الفاس بالم يي - [ كاسم ]

ان وثون البلاد ش آ ب كاكالم "النافذة الحرة" تام عمالًا موتاع، جهال الك تحرير الغزو القادم من الفضاء "عوان حي يين، حس مين سيطل من جينار كوريع مرب دنیائے ہر گھر پر ہونے والی ثقافتی فحاشی وسیاسی بلغار جانب توجہ ولائی اوراس کا سدباب کرنے کی ترغیب ولائی [۳۲۸]معلوم رہے موجودہ ایام ش فقط عربی ٹیلی ویژن جینلو فالقداد ٢٩٥ سے ذاكد ب\_

#### شيخ احمد بن محمد صلاح جمجوم

١٩٢٥ مر ١٩٢٥ ع وجده ميل پيدا ہوئے۔ مدرسة فلاح جده ميل ابتدائي تعليم اور

پھرام القریٰ یونی درخی مکہ مکرمہ ہیں تدرلیں ہے وابستہ ہوئے،جس دوران شریعت کالج کے پہل ، عربی زبان پر تحقیق کرنے والے مرکز کے سربراہ ، یونی ورٹی کی طرف سے شائع ہونے والے متعدورسائل کے چیف ایڈیٹررہے نیز متعدوطلباء نے آپ کی تکرانی میں لی ای ڈی وغیرہ کے لیے تحقیق انجام دی۔ ادبی سرگرمیوں میں فعال، مکه مکرمہ ثقافتی کلب کے بانی رکن نیز صحافت، ریڈیو، ٹیلی ویژن پرزبان وقلم کے ذریعے علم کی خدمت اور اندرون وبیرون ملک اولی و تقافتی موضوعات پرمنعقد مونے والی متعدد کا نفرنسوں میں شرکت کی۔ چند تصنیفات ہیں۔ صحابي طيل حفرت كعب بن زُمير طالفية (وفات ٢٦ه/ ٢٥٥) ك نعتية تصيره برده

المعروف بربانت سعادكي أيك شرح فيخ الوالبركات عبدالطن بن كمال الدين انبارى بغدادي ميليد (وفات ۷۷۵ه ۱۱۸۱۱ء) نے لکھی تھی۔ ڈاکٹر محمودزین نے اس شرح پر تحقیق انجام دی، پھر مكتبة مهام جده في اسع شرح قصيدة البردة" نام عدم الهوم الرصفات برشائع كيار واكرمحووزينى كى ديكر مطبوعه تصانف بين الحدكة الفكرية ضد الاسلام اور دراسات في ادب الدعوة الاسلامية شامل بيراقل الذكرائم القرئ يونى ورشى

#### شيخ هاشم جحدلي

شائع کی۔[۳۲۳]

آپ پیشیر محافت کی ذمددار بول کے ساتھ شاعری سے لگاؤر کھتے ہیں۔عکاظیں الك آزادُظم معلقة المرأة "عنوان تقريباً ليعشر وقبل شائع مولى - إسمس

# شيخ صبرى الصبرى

ان کا کلام جازی اخبارات کی زینت بنتار جتا ہے۔ رمضان مبارک کے آخرعشرہ میں اس مناسبت سے ایک نظم "رباعیات رمضان" [۱۳۲۳] اور ج کے موقع پر"رباعیات ج" طبع بوئی\_[۳۲۵]

# دُّاكِتْر عبد الله بن محمد باشراحيل

۰ کام ا ۱۹۵۱ء کو مکم مرمد میں پیدا ہوئے ، مقامی مدارس اور پھر ۱۹۷۵ء کو قابرہ

التحفيظ القرآن الكريم جده اور يُمرمحكم اوقاف جده عي مدرر ب-[اسم شیخ سامی بن جعفر نقیه

مدید منوره می علم و تجارت سے وابستہ تمایاں خاندان کے فرد، جوفقہ کہلاتا ہے۔ آپ کے والدی جعفر بن ابراہیم فقیہ تعظیہ (وفات ااسمار ۱۹۹۱ء) نے مجد نبوی کے باب رحمت پر تهارتى بنياوير مكتبة الاخاء قائم كياء ش كادوسرانام مكتبة الفقيه تقا-[١٩٣٢] محدث تجازى وفات يرمين منوره كي حن مؤسسة الاهلية للادلاء "ناكى ادارىن توریت کا اشتها را خبار میں دیا تھا،سای بن جعفر فقیداس کے سیکرٹری جزل ہیں۔

الأدلاء سم ادمدينه منوره كوه باشد عين، جوآثار نبوييك اماكن ووجود بارك وسيع معلومات ركعة بين اوروبال حاضر بونے والے مسلمانان عالم كى روضة اقدس يرحاضرى و ملام نیز دیگرآ ثار، جبل اُحد، غزوهٔ خندق، تاریخی مساجد و کنو کیں، قبرستان بقیع کے اہم مزارات کی زیارت میں رہنمائی کرتے ہیں۔ابتدائی صدیوں میں اہل مدیند، میز بان اورسول الله من الله على ماع مونے ك جذب عديد موره وارو مونے والے زائرين كو بيفدمات رضا كاراندطور براوراجروثواب كى غرض سے مہياكرتے تھے، جول جول اسلام بهلنا كيااورزائرين كالدينه منوره آلدوحاضرى ش اضافه جواميمل ورمنما ألي اليبيشك شكل افتياركر كيا، چنال چه يجه فاعدان صديول عالى ورسل اس اپنائ موع يال-موجوده دورين استخارتي شعبك ديثيت دے راكيم كرى اداره "مفوسة الاهلية للادلاء" كتحت كيا كيا ب-اب يبي اولاء حفرات ، زائرين مدينه منوره كي آمدواستقبال ، رہائش ودیگر ضروری مولیات کا بندوبت اوروالیس کے انظامات کرنے کے ذمددار ہیں۔[۱۳۳۳] مدينه منوره مين مير خدمات انجام ديخ والي دادلاء" اور مكه مرمه مين "مطوّف" كهلات بي جنفي ياك وبندكي اصطلاح مين معلّم "كتم بيل-مكة كرمه ين اس شعبه كومنظم وفعال بنائے كے ليے اسلامي ونيا كى جغرافيا كى ترتيب كامتبار ال نوع كے جاريا في مركزى اداروں ش تقيم كيا كيا، جن مي عرب دنيا كے

١٩٣٩ء كوقا بره يونى ورئى سے تجارتى امورش لى اسے نيز ١٩٥٣ء كو باور ڈيونى ورئى امريك ڈیلومہ کیا۔ پھر عرب بنک کی جدہ شاخ کے منتجر بھکہ زکو ہے جز ل منتجر اسمنٹ فیکڑی جدہ کے چیئر مین، دو بارسعودی عرب کے وزیر تجارت، سعودی ائیر لائن کے سربراہ، ججوم موٹر ممپنی کے جزل منتجر ، مختلف اوقات میں رہے۔ تجازِ مقدس کی اہم کاروباری و الكريم شخصيت بي -جده يونى ورائى كم بانى ركن، جمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم جده كيمريرست ركن، نيزالم مدينة اخبارشائع كرنے والے اداره كے تين بار جزل ميخ منتخب ہوئے تا آل کہ خود منتعنی ہوئے۔ تمام معروفیات کے ساتھ اخبارات میں دور حاضر کے مسائل پر بھی اظہار رائے کرتے ہیں [٣٢٩] جدہ میں حفظ قرآن مجید کے لیے فعال شكوره بالأنظيم كي ماضي وحال براكي تحرير" هي من ابدع صور الدعوة" عنوان ہے چیا۔[۳۳۰]

انجينيئر حارث بن محمد صالح با حارث

آپ کے حالات وتعارف وست یاب جہیں ، البتدان کے والدمحرصالح بإحارث ملك كى مشهور شخصيت بين، جو١٩٢٥ ما ١٩٢٥ م كومد ش پيدا موسة ، و بين رفعليم پائي، پھر مدر سفیصلید مکه مکرمہ میں استاذ ہوئے ، بعد از ال سعودی وزارت خزانہ میں ملازمت اختیار کی اورتر فی کرتے ہوئے وزیرخزانے کوفتر میں مدیر ہوئے مشہور تقیراتی کمپنی مؤسسة بن لادن کے بانی و مالک من محموض بن لادن نے وفات یائی تواس کے سربراہ ہوئے۔ ڈاکٹر حامہ مُطبِقانی کے ساتھ ٹل کر ١٩٧٥ء کوجدہ میں میشنل اسپتال اور ١٩٨٣ء کودوسر ااسپتال بنوایا۔ نیز کھیل ک تربیت وفروغ کے لیے جدہ میں ہی ایک مرکز بنوایا۔ سعودی حکومت اور تیل کمپنی آرا مکو کے درمیان ہونے والے ابتدائی خدا کرات میں شامل تھے، یہی کمپنی آج تک سعودی تیل نکال رہی ہے۔ علاوہ ازیں سعودی عرب سے لبنان کی بندرگاہ صیدا تک بچھائی گئی تیل یائی لائن کے معامدہ میں شریک تھے اور ۱۹۵۴ء کوسعودی عرب کے بادشاہ سعود بن عبد العزیز آل سعود (وفات ١٣٨٨ م ١٩٦٩) ياكتان آئة وان كوفد ش شائل تق جمعية الخيرية

اج كاخدمت ورينمائي كي لي قائم اواره كانام مؤسسة مطوّفي حجاج الدول العربية "ج اس کی جانب ہے بھی محدث حجاز کی وفات پرتعزیت کا اشتہار دیا گیا۔

# انجينيئر عبد العزيز حنفي

جمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم جده كمدرين -ينظيم ١٣٩١هك جدہ کی چندتا جرواجی شخصیات نے قائم کی ،آگے چل کر حکومت بھی معاون ہوئی اب جدہ اوراس كردونواح كے بيس سے زائد چھوٹے شہرود يہات كى سيكروں مساجد ميں اس كے زیراہتمام حفظ قرآن مجید کے شعبے قائم ہیں، جہاں بیس برس کے عرصہ میں ۲۲۳۰ طلباء و طالبات نے قرآنِ مجید حفظ کیا [سم اور ۱۳۲۵ ادے ماور مضان مبارک میں اس کے ٩٣/ رهاظ في القام المدين نماز راوي بإهالي - [٣٣٥]

# شیخ احمد زکی بن حسن یمانی

آپ کے والداور دو چیا نیز وادامحرم مکہ کرمہ کے جلیل القدرعلاء میں سے تھے، جن كالعاء كراى يدين:

- في محرسعيد بن محديماني ويوالية (وفات ١٣٥١هم ١٩٣١ء) شالى يمن كمقام اخسليس عين پيدا بوئ اور ١٢٩٣ ه كومك كرمه جرت كي ، و بين پروفات پائي-مجدرم ش شوافع كامام، شاعر، ذابدوعابد-[٢٣٢]
- يَّ خُرصا كُين مُرسعيد يماني مُراكية (وفات ١٣٨١هـ/١٩١٥) مجدحم من مدرك، سعودي مجلس شوري كركن ،اندونيشا من تبليني خدمات بين-[٣٣٧]
- شخ حسن بن محرسعيد يماني ويشاية (وفات ١٩٥١ه /١٩٤٦ء) فقيه شافعي، مدري معجد حرم، قاضى ، اعد ونيشيا وملائشيا مين خدمات بين ، محدث عباز كاستاف [٢٣٨]
- شخ محر على بن محر سعيد يماني وينالية (وفات ١٥٠١ه/١٩٨١ء) حافظ وقارى، مدرس مجدحرم، قاضى، فكاح خوال، ميلغ اسلام، پاكتان وغيره ممالك ك [PM9]-2-199

اور في احدز كى بن حسن بن فرسعيد يمانى ١٩٣٥ ما ١٩٣٥ ع كومد مرمد يلى بيدا موع، امریکے سے قانون کے موضوع پرایم فل کیا، پھر١٩٢٢ء سے ١٩٨٧ء تک تقریبار لع صدی سودی عرب کے وزیر پیڑول رہے، تا آل کہ خود مستعفی ہوئے۔ تیل کی پیداوار و قیمت نیز منعلقہ معاملات پرنظرر کھنے والی عالمی تنظیم او پیک (OPEC) کے بانی رکن [ ۴۳۰] ال سے تعلق کے موضوع پرلندن میں مقیم امریکی مصنف جیفری راہنسن نے انگریزی میں خني كاب ١٩٨٨ء مين تصنيف كى دجس كاعر في ترجم عجلتون لبنان سي اليمانى-القصة من الداخل" تام عثما تع موا-

وزارت سالك مونے ك بعدايك اشاعتى ادارة مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامى" قائم كيا،جس كاصدروفتر لندن مي بيد يمكر مرومديند موره كى تاريخ و دیر حقیقی موضوعات پراہم کتبشائع کررہا ہے۔

علاوه ازین خود بھی او بی و تحقیقی سرگرمیول میں مصروف بیں۔اٹھارہ فروری ۱۹۹۸ء بده كاشام "صالون ابو العلاء الادبى"ك زيرا بتمام مكم كرمد ك محلَّد رصيف كايك تفريكي بال من آب كاليكيخ "السياسة الدولية قبل الاسلام و دور مكة المكرمة في التجارة"عوان سے طفقا-[المما]

فیخ احدز کی بیانی کا حال بی میں ایک طویل انٹرویوال جزیرہ چینل نے نشر کیا، جو لندن كنواح مين واقع آب كتاريخي كحرين ريكارؤ كيا كيا-اس مين بتايا كرجاز مقدى مين معودی حکومت قائم ہونے کے ایام میں جان و مال کے خوف سے میرے دا داو خا تدان کے دیگر بزرگ مکه مرمه سے انڈونیشا جرت کر گئے تھے، بعد ازاں واپس آئے۔میری والدہ حافظ قرآن تھیں اور انھوں نے ایک سوتین برس عمریائی اور میں ان کی آخری اولا دہوں۔ حرید بتایا کہ ش نے مکہ مرمد کے علاوہ قاہرہ یونی ورٹی واز ہر یونی ورٹی نیز پورپ وامریکہ میں تعلیم یائی۔ قیام قاہرہ کے دوران اشتراکیوں سے میل جول برهایا اور ان کے افکار و نظريات برآ گائى حاصل كى ، پراخوان المسلمون كى متعدد شخصيات سے تعلق استوار كيا اور

الا تاركياكر في تحس - في احدوكي بما في في مزيد كها بسودي عرب مين اظهار دائ كي آزادي ے بدامسلہ ہے، جودی جائی جا ہے، نیز بعض صدود وقبود کا اٹھایا جانا اور اسلامی آثار کی فاللت وبقاير توجد كى ضرورت ب-

احرزى يمانى ايك منجم موت عالمى ساست دان، بين الاقواى طقداحباب كحال، ببرق نین، شاغر، مصنف، مادری زبان کے علاوہ اگریزی وفرنج کے ماہر، سعودی پرولیم یونی ورشی کے بانی رکن ،صوفیہ کرام کے معتقد وغیرہ اوصاف رکھتے ہیں۔

ان دنول لندن كے نواح من واقع اسے وسی وعریض گھر میں مقیم ہیں، جوانگلینڈ كے شاى خاندان كاايك قد يم كل تحا، جي چنوعشر قبل زوكير كوش خريد كرم مت وتركين كرائي \_ یگل برطانیکی اجم تاریخی عمارات میں سے ہاور اروگرد کا علاقد ای کے نام سے مشہور ہے۔ آبك تفنيفات ين الابهاب الاسلام و المرأة شائع موكي ان ش اول الذكر وہشت گردی کے موضوع پر اور دوسری اسلام میں عورت کے حقوق پر ہے۔ان دنوں مکہ مکرمہ و دید منورہ کے بارے میں انسائی کلوپٹریا تصنیف کررہے ہیں [۱۳۲۴]، جوجدہ یونی ورش کے بدفيسروًا كثرعباس طاش كندى كي تكراني مي طبع موكاتيسرى مطبوعه كتاب "الشريعة الخالدة و مشكلات العصر "ج،جس من اسلامي نظام كاعموى تعارف وبيئت بيان كي كن بيز المرمرة جرفظام بالخصوص اشتراكى اورسر مايدوارى نظام سےمواز ندكرنے كے بعد اسلام كو موجودہ و روور کے نقاضوں کے عین مطابق قرار دیا [۳۳۵] ان اعمال کے علاوہ آپ کی ايب ائك بحى موجود ب-[٢٨٣]

سعودی عرب کے سابق وزیر پٹرولیم احمدزی بمانی کی دو بیٹیاں علم سے وابست اور دول في الح وي بي ان من ايك واكثري يماني بين، جن كاتصنيف مهد الاسلام، السعجان، والسعى نحوهوية عربية "لندن عشائع بوئي الجزيرة جيئل في مجرا ١٠٠٠ و المحكى يروكرام من واكثرى يماني كى اس كتاب يرتفارف وتيمره نشر كيا-معنفدنے جاز مقدس کے باشدوں، جوان کے بقول الل سنت و جماعت اور صوفید کے

ان کی منج کا قریب سے مشاہدہ کیا۔ نیزمصر کی دیگرسیای جماعتوں اور اہم شخصیات ڈاکٹر طرحسین [۳۴۲] وغیرہ کے افکار کو جانچا، کیکن کی مجمی مرحلہ پر وہاں کی اشتراکی جماعت یا اخوان المسلمون كى ركنيت اختيار أيس كى - قابره ك مير الماتذه من في عبد الولب خلاف و الماسم الطور خاص قابل وكريس

قاہرہ لیونی ورشی نے گزشتہ برس میرے اعز از میں ایک ستقل تقریب منعقدی۔ قبل ازیں بورپ وامریکہ ومشرق وسطنی کی متعدد جامعات نے مجھے پی ایج ڈی کی اعزازی اسناد عطاكيس كيكن قابره يونى ورشى كى يرتقريب مرك ليان سب يده كرب

من المانى في البعزيرة كال المرويوس من كاسياست ير الفكوكرت موع كها، عرب اس حال من تبين كريل كوبطور وتحيار استعال كرسكيس ، اگرتيل پيداكرنے والے كى عرب ملك نے پيدادار كم كرنے كے اقدامات الفائے توجوابا اسے امريك وغيره كى طرف سے حصار کا سامنا کرنا ہوگا، جس طرح لیبیا وعراق کے ساتھ ہوااوراب ایران ہدف ہے۔ انٹرویو کے آغاز میں شخ احمدزی میانی نے واضح کیا کہ گفتگو کے دوران بعض موضوعات زریان آئیں گے، جن کے بارے میں اپنی آراء کا اظہار کروں گا۔ جس کا ناظرین کو يدمطلب نبيس ليناجا بيك كمين حزب اختلاف ياكى جماعت كى نمائندگى كرد با مول، بلك ميرى تقيدورائ كى حيثيت تفيحت كى ي بوكى البذاس معين كوخالفت وتفيحت كے درميان فرق كوفحوظ ركهنا موكا\_

پر کہا، میلا دالنبی المفِیّق کاجش اور غزوه اُحدوغیره ایام کی یادمنانے میں کو لی حرج نہیں، بلکہ اسلام مے متعلق ان واقعات کی مناسبت ہے جمع ہونا ضروری ہے، تا کہ لوگوں کے دلول میں اسلام تعلق تازه واجا كر موتار ب

ال بات يرافسول كااظهاركيا كمكمرمه ين وه كمرجهان رسول الله والماتية في عشر زندگی بسرکی،اےمنہدم کردیا گیا ہے۔اس گھرے متعلق کی تصاور وتاریخی آثار میرے پاس محفوظ ہیں،جن میں چکی کا پاٹ بطور خاص قابل ذکر ہے،جس پرسیدہ فاطمہ زہراء ڈاکٹٹا شافعی عالم ، مدرس مجدحم-[۳۴۹]

- م شیخ عثمان بن محمدزین العابدین شطا (وفات ۱۲۹۵ه/ ۱۸۷۸ء) حافظ کتاب الله، امام وخطیب و مدرس مجدحرم، صاحب تصنیف\_[۳۵۰]
- شخ ابو بكر بن محمد زين العابدين شطا (وفات ۱۳۱ه/۱۸۹۳ء)
   حافظ قرآن كريم، قارى ،مفسر، فقيه شافعى، مدرس مجدحرم، متعدد تضنيفات بين،
   صاحب اعانة الطالبين -[۳۵۱]
  - شخ عمر بن محمد زین العابدین شطا (وفات ۱۳۳۱ه/۱۹۱۳) و مدرس منجد حرم \_[۳۵۲]
  - شخ احد بن ابو بكر بن محد زين العابدين شطا (وفات ١٩١٣هم ١٩١١ه) ) مدرس مجدح م- [٣٥٣]
    - شیخ حسین بن ابو بکر بن محمدزین العابدین شطا (وفات ۱۳۵۵ه/ ۱۹۳۷ء) مدرس مجدحرم \_[۳۵۳]
- شخصالح بن ابو بكر بن محمد زين العابدين شطا (وفات ١٣٩٩هم/١٩٩٩ء)
   امام نما زير اوت كو مدرس مجدح م بسعودى مجلس شوري ك وائس چيئر شن ، الل نجد ك معتدخاص وشائى مشير [٣٥٨]
  - شیخ باشم بن عبدالله بن عمر بن محمد زین العابدین شطا (وفات ۱۳۸ه/۱۹۷۱ء) مدرس مجدحرم ومدرسه صولتیه - [۳۵۲]
- شخ احمد بن صالح بن ابو بكر بن محمد زين العابدين شطا (وفات ١٣٩٢هـ ١٩٤١م) سعودي عرب كے وزير تجارت -[٣٥٧]
- شیخ محمود بن صالح بن ابو بکر بن محمد زین العابدین شطا (وفات ۱۹۸۳هم/۱۹۸۳ء) مجلس شوریٰ کے رکن \_ [۳۵۸]
- واكثر في محد بن احمد بن الوبكر بن شحرزين العابدين تطا (ولاوت ١٣٢٥هـ/ ١٠٠١٥)

معتقدات پر ہیں، انھیں فرجی وقری آزادی دی جائے، اس پہلو پرزوردیا۔

اس کتاب کے مندرجات وہابیہ کے لیے کہاں قابل برواشت تھے، چتاں چر ان کے خلاف مہم چلائی۔اس من بی ام القری یونی ورٹی کے پروفیسر ڈاکٹر شریف حاتم بن عارف ونی جو تجازی باشندے ہیں، آھیں آگے لایا گیا، جنھوں نے وہا بیہ کی ترجمانی میں اخبار کے پورے سخہ کا مضمون کھا، جے تجازی اخبارات کی بجائے خطنجد کے اخبار میں جگر کی اخبار کے پورے سخہ کا مضمون کھا، جے تجازی اخبارات کی بجائے خطنجد کے اخبار میں جگر گا التصوف جو ' الحجان و التسامح الدینی، فی الرد علی دعوۃ می یمانی لاس جاع التصوف للحجان ''کے جلی عنوان سے شائع کیا گیا۔[۳۲۷]

# و داکٹر ابوبکر احمد باقادر

۱۳۷۰ه/۵۱-۱۹۵۰و کومکه مرمدیش پیدا بوئ اور ۱۳۹۹ هوام یکدے لیا ای ڈی کی، پرجده اونی ورشی میں پروفیسر بوئے۔ادب و ثقافت اور معاشرتی علوم سے گہرالگاؤہ۔ چارسے ذا کدم طبوع تصنیفات و تراجم میں علم الاجتماع و الاسلام اور الاسلام من وجهة نظر علم الاناسة شامل میں۔[۳۴۸]

اقداء ٹیلی ویژن کے پروگرام البینة شن آئے اور البحد و الهزل فی قضایا الامة الاسلامیة "کے عنوان سے امت اسلامی کودر پیش عالمی مسائل پر گفتگوی۔

محدثِ اعظم کی وفات کے دنوں میں سعودی وزیرِ حج کے مشیر تھے، بعد ازاں وزارتِ اطلاعات وثقافت کے اعلیٰ نمائندہ بنائے گئے۔

# • شيخ سيد ابوبكر بن صالح شطا

آپ کا تعارف دست یاب نہیں ہوسکا، فقط اتنامعلوم ہے کہ سعودی مجلس شوری کے رکن اور پھر چیئر مین رہے، لیکن شطاخا تدان، جس کے آپ فرد ہیں، مکہ مکرمہ کامشہور علمی وسیا ت گھر انہ ہے، اس کے اہم افراد کے نام یہ ہیں:

شيخ الأزهر ڈاکٹر شيخ سيد محمد طنطاوي

١٩٢٨ء كومصري بيراجو ي اور "بنو اسرائيل في القرآن و السنة"عوان س عالد بي الح ذى كى - پر ١٩٨١ء ٢٩٩١ء تك ملك كمفتى اعظم تعينات رج اور ١٩٩٨ء ١ - ١٩٠٠ء من شخ الازبرك اعلى ترين منصب يرفائز بن - [٢٦٥]

جامعاز برى طرف سي شائع مون والے ماه نامدالاز بر [٣٢٧] نے رائے الاقل ١٣١١ مطابق جولائي ١٩٩٨ وكوجش ميلا والنبي منظيقيم كى مناسبت عيض الاز برطه وا كالعنيف "السرحية المهداة محمد الله الله المام المصفحات برالك طبح كراك رساله كے برخر بداركواك شارہ كے ساتھ بطور ہديہ پيش كى۔

١٧ راكست ٥٠٠٥ وكومر كسياحى شهرشرم الشيخ مين اقسير اوليلى ويون جيل كى انظامیے کے زیرا ہتمام جوعالمی کانفرنس' فقداسلامی اور دہشت گردی' نام سے منعقد ہوئی، ال ين خطاب فرمايا۔

٣٣ رحمبر٥٠٠٥ وق الاز برططاوى في مصرك دقه لية علاقد كا وَل بطره كى معدابو بكرصد اين مين نماز جعد كاخطبه وامامت فرمائي، جو٥٠٠٥ء كےمصر كامثالي كاؤں قراردیا گیا،ای مناسبت ہے آج بہال تقریب منعقد ہوئی،جس میں علاقہ کے کمشزو غیرہ تشريف لائے۔آپ نے "دلقيرمساجداور تماز كا اجتمام" موضوع يرخطبه ديا، جےمعرے انتالی اہم ملی ویژن چینل المصریة نے براوراست نشر کیا۔ یہ سجدوسیع ومریض اور كى تعرشدہ نيز ہرے رنگ كے بڑے كنيدے آرات نظر آئى، جس كے پہلوميں محدنبوى سےمشابدمنارتھا۔

مراکش کے بادشاہ سید حسن دوم، جوخود بھی عالم دین تھے، انھوں نے طرح ڈالی تھی كسبرسال ماورمضان مبارك ميں بورى اسلامى دنيا كاكر علاء كرام كواسية بال مدعوكرتے، مرارشام محل کے اندرور بارمنعقد کیا کرتے، جس میں بادشاہ وشیر ادگان، الل عبد بداران، الوقى افسران اسفراء موجود جوت تب مهمان علماء ميس سے كوئى ايك طے شدہ اسلامي موضوع پر عالم،ادیب،۱۹۳۲ءکوقاہرہ سے فی ای ڈی کی سعودی ریڈ یو کے میخر -[۲۵۹]

في مح معيد بن عثان بن محدزين العابدين شطا المام وخطيب مجدح من صاحب تفنيف-[٣١٠]

بريكيد يررينا زوارا مهم بن باشم بن عبدالله بن عربن محدرين العابدين شطا (ولادت ١٩٢٧ه/١٩٢٩ء) اديب وشاعر-[٢٦١]

ڈاکٹر حامد بن محمد هرسانی

تقريا ١٩٢٧ه/ ١٩٢٧ء كومك مكرمه ميل پيدا موع ـ مدرسفلاح مكم مرمديل تعلیم کے دوران محدث جاز کے والدگرامی کے شاگر دہوئے۔ بعد ازاں قاہرہ یونی ورٹی سے طب مين دُاكثريث كي- السندوة شائع كرف والاداره كركن [٣١٣] اور مجر ملک کے وزیر صحت رہے۔

محدث اعظم جاز كوالديرمضمون لكها، جود صفحات مشرقة ، مين شامل ب-[٣١٣] دَّاكِتْرِ عَبِدِ اللهِ عَمْرِ نَصِيفَ

١٣٥٨ هـ/١٩٣٩ ء كوجده مل پيدا مو ك اور ١٩٢٣ م كورياض يوني ورشي سے جيالو جي ميں بی اے کیا، پھر اس میں استاذ تعینات کیے گئے۔ اے19ء کولیڈز بونی ورشی انگلینڈے جیالوجی میں بی بی ایج ڈی کی۔ ۱۹۷۳ء کور ابطہ عالم اسلامی کے جزل سیکرٹری بنائے گئے اورتقریباً دوعشرے اس پر فائز رہے۔ بعد از ال سعودی مجلس شوریٰ کے وائس چیئر مین ہوئے۔ الندوة العالمية للسنباب الاسلامي رياض كركن نيزياكتان سيت متعدومما لكك جامعات کے بورڈ آف ڈائر یکٹر کے رکن ہیں عقاف موضوعات بالخصوص جیالوجی پرعربی والكريزي من وس سزائد تفنيفات بي، جن من الاسلام و الشيوعية العلم و الشريعة و التعليم شائل بين [٣٩٣] خدمت اسلام كى بنياد ير١٩٩٠ عن شاه فيعل عالمي الوارد سے نوازے گئے۔جدہ کا نصیف خاندان شہر کا ب سے اہم سائ گھر انداور حکومت کامعتند ومعاون چلاآرماب\_ جر مقرر، عربی و انگریزی میں متعدد مضامین و کتب کے مصنف اور اسلامی دنیا کی شہور شخصیات میں سے ہیں۔

آپ نے تصنیف و تالیف کا آغاز اقتصادی و سائنسی موضوعات سے کیا، پھر اسلامی افسانے واصلاحی کہانیاں لکھنے لگے، بالآخر اسلامی موضوعات کی جانب توجہ ہوئی۔ اب چیس سے زائد تصنیفات ہیں۔ پہلی کتاب ۱۳۹۱ ھیں ریاض بونی ورسی نے شائع کی، جى كانام مستقبل التروة المعدنية في المملكة العربية السعودية " -الن طشرى كى حقيقت ير ُ الاطباق الطائس حقيقة أمر خيال "،وم وارساره بارك "وداعاهالي" كتبشائع بوسي اورامرأة في الظلال، جراح البحر، فتاة من حائل، اليد السفلي نامى مطبوع تصنيفات افساند وكهانى كي مجموعه بير-

علمو اولادكم محبة مسول الله المُعْلَيْمُ علمو اولادكم محبة اهل بيت مسول الله الله الله الله الله الله الم علموا اولادكم محبة صحابة مرسول الله سُتُهَيَّم، انها فاطمة الزهراء والنُّهُا، فكذا حج مسول الله مُتْفِيَّةِ عَلَى ما صامر مرسول الله مُتْفِيَّةُ عبدس الكبرى التامين بالدعاء البالية ، حواس مع البهانيين وغيره مطبوع في والكريزى كتب بي-[٣٦٩]

ڈاکٹر محد عیدہ میانی کے والد شخ عبداللہ عبدہ میانی عیاف الدعاد میر مکمرمدی المجى شخصيت شيء الفول نے جمعرات، چيشوال ۱۳۲۰ اه، مطابق ۱۲جوري ۱۰۰٠ و كمكرمه عن وفات يائى [ • ٢٥٠] ، تو اس دور ك ولى عبد شنر اده عبد الله بن عبد العزيز آل سعود نیز ٹمائی خاندان کے متعدد ذمہ داران نے بڈر ایو فون آپ سے تعزیت کی ، جب کہ مشغر جدہ مفرادہ مضعل بن ماجد بن عبد العزيز آل سعود گر آئے اور مجلس شوري كے وائس چيتر مين والمرعبدالله تصيف نيزم عيدحرم كلى ومعجد نبوى امور كي مكران اعلى وامام وخطيب معجدهم تَأْتُمُ عبداللهُ سُبْلُل وغيره نے تعزیت کی [اسماع عکا ظنے وفات کی خبر جلی قلم سے چوتھا کی صفحہ پر عالع كى [٣٧٣]السرياض اخبارشائع كرنے والے ادارہ نے يورے صفح كاتعويق اشتہار ورس دياكرتے\_اسشانى اجماع كو الدى وس الحسنية "كانام ديا كيا اور مذكور وباوش کی وفات کے بعدان کے فرزندوم اکش کے موجودہ بادشاہ محمضتم نے اس مبارک سلسل جاری رکھا۔ چنال چہ۵۰۰ء کے ماورمضان میں عالم اسلامی سے جوعلاء مرعو کیے گئے ان میں شیخ الاز ہر طعطا وی بھی شال تھے۔

آپ نے ۱۱راکور۵۰۰ ء کی شام مراکش کے شاہی محل میں خطاب کیا، جے وہاں کے المغربية ليلى ويران چينل نے براوراست نشركيا۔آپ بھارى بحركم كرى يربراجمان تصاور بادشاه سمیت تمام حاضرین زمین پرمؤدب بیشے بیرخطاب ماعت کررے تھے۔ آخریں بادشاه نے خوداجمائی دعاکی۔

بإدر ب محدث اعظم حجاز في سيد محد بن علوى ما فكي ويوالله بحى الدروس الحسنية من -412 be 28h

ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کراچی کے دورکی وفد مولانا وجابت رسول قادری و مولانا محد عبد الحكيم شرف قادري نے ٢٠٠٠ء كو قاہره كا دوره كيا تو سيخ الاز ہر طعطاوي ي ملاقات وتبادله خيالات كيا- [٣١٤]

# ڈاکٹر محمد عبدہ یمانی

١٣٥٩ ه/١٩٥٩ ء كو مكر مرمد ميل پيدا ہوئے - مدرسہ فلاح مكرمدسے الف اے، پھردیاض یونی ورٹی سے بی اے اور امریکہ میں ارضیات واقتصادیات کے موضوعات پر ايم اعولي الله وى كرآب كمقاله واكثريث كاعنوان الجيولوجيا الاقتصادية و اقتصاديات المعادن في المملكة العربية السعودية "عماوه ازين امريك ال یونی ورٹی ایڈ منٹریشن میں ڈیلومہ کیا، پھرریاض یونی ورٹی کے سائنس کالج میں لیکچرار ہوئے تا آل كه جده يوني ورش ك وأس جاسلرينائ ك اور تيب ك اعتبارے يدمنعب سنجالنے والے دوسرے فرد تھے[۳۲۸] پر ۱۹۷۵ء سے۱۹۸۳ء تک سعودی عرب کے وزيراطلاعات رب- مامراقتصاديات وارضيات، اديب، مبلغ ومفكر اسلام، ساجي كاركن،

ویا ۳۷۳]دا البر کة ممنی کے چیئر مین نیزاس سے وابستہ جملہ کارکنان کی طرف چوتفائي سفي كاتعزي اشتهارديا كيا-[٣٧٣]

سرکاری مناصب کوخیر باد کہنے کے بعد ڈاکٹر جم عبدہ یمانی نین شعبول تجارت، سالی خدمات اوراسلای تعلیمات کی جمله ذرائع تربیغ واشاعت میں فعال ہوئے اور بیا عمال آج تک جارى ہيں۔مكمرمد كےعلاوه جده شيريس گھروا قع ہےاورآپ كى سركرميان بطور فاص ان دونول مقامات تك يحيلي بوكي بين-

قرآن مجيدي خدمت كے ليے جده يس ١٩٤١ء عقائم ما جي عظيم 'جسمية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم"كة اكثر مح عبده يماني صدررب نيزاجم معاونين میں سے بیں۔اس کے قیام کے اغراض ومقاصد میں لوگوں کو تجوید وحفظ قرآن کریم کی رغبت وینا،اس کے لیے مدارس کا قیام ،صاحدوسکول مستعلیم کا اہتمام ،ائمدومؤؤ نین کی تربیت، انعاى مقابلوں كا انعقاد، جيلوں ميں تعليم قرآن كا انتظام شامل ہيں۔ابتدائی ميں برسول ميں ال تظیم نے ۹۲ رطین ریال فرج کیے۔[۵۷۹]

حافظ برادران نے این والدو بھاکی یادیس قرآن مجید حفظ وتجوید کے لیے جس انعاى مقابله كا اجراء كيا اوراس ميں اوّل آنے والے طلباء كو دعلى عثمان حافظ الواروٰ پیش کیے جاتے ہیں،اس کی چوتھی سالانہ تقریب فروری ۱۹۹۸ء کوجدہ میں ہوئی،جس میں وْاكْرْ هِي عبده يماني مهمان خصوصي تق-[٢٧]

اقسداء ٹیلی ویژن چینل پرڈاکٹر محرعبدہ بمانی کی تقاریر پیٹی ایک عربی پروگرام "الكلمة الطيبة" عرص فشر مورياب العلى من ١٠ ماري ٥٠٠٥ ء بروز مفت العظم نشرك كئ تقرير كاموضوع" قرآن جيد يقعلق" تها، جس كاتحريشده الكريز؟ الرجيسكرين؟ وباجا تارباءا ع ١٥٠ مارج كو پھر فائر كيا كيا-

سرت النبي ما الله المراتب في متعدد كتب تصنيف وشائع كيس، جن ميس المر يهلي مختلف اخبارات بالخصوص "الشرق الاوسط" بين قبط وارشاكع بوكي علاوه اذيك

اقراع بين يرجاري يروكرام الكلعة الطيبة كاموضوع بحى بالعوم سيرت موتاب، جيماك ٨٨ اگست ٢٠٠٥ء، بروز اتوار كونشر كى كئى قبط مين تقاراس پروگرام كى انفراديت وخاصيت ريخ راده منشك بريرورام كاتفازوخاتمه بنعتية قطعة طلع البدر علينا" فی اوازول میں ترخم وموسیقی کے ساتھ سنایا جاتا ہے۔ای چینل پر رمضان مبارک ۱۳۲۷ھ كِ إِيم مِين لِوقت محردُ ات مصطفىٰ مَثْهَا يَهِمْ بِرا مِك حسين وجميل بروكرام "نسمات من طيبة" پش کیاجاتارہا، جس میں اہل سنت علماء و مفکرین شریک ہوتے رہے۔ اس میں 19راور پھر ٢٠ اكتوبر٥٥ ٧٠٠ ء كوذ اكثر محمد عبره بماني موجود تضاور موضوع كي مناسبت سے گفتگو كي-

سوادي يايائ روم في باره تمبر ٢٠٠٧ ء كويرمني كى ايك يونى ورشي بيل كى اور موضوع ير ليجرك دوران اسلام اوررسول الله التي الله المارخيال كياء جي مسلمانان عالم في توہین پر بنی قرار دیا،جس پر عرب وعجم میں احتجاج شروع ہوا تو پوپ نے چندون بعد بیان جاری کیا کرمسلمانوں کومیر " گفتگر بھنے میں غلطی ہوئی ،اس بیان کومسلم رہنماؤں نے معكم خير مانتے ہوئے مستر دكرديا اوراحتي جاري رہا۔ مريد چندون بعد پوپ نے مجم وفيرواضح اتدازي معدرت كي-

ال حرحله براقراء چیتل کا بمفت روزه پروگرام البیدنة "۲۱ برخبر ۲۰۰۹ یک شام ماوراست نشركيا كيا توموضوع" أوضح البيان في الرد على بابا الفاتيكان" تقاء جسمين والكر تحرعيده يمانى مهمان ومقرر تق الهول في ال خروم حركت ورويدى تازه ترين مورت حال پر گفتگو کرتے ہوئے بوپ کی معذرت کونا کافی بتایا اور کہا کہ وہ کتاب اللہ أكن كريم اور في الله طَيْقِيمَ ك المانت كم تكريه بوع اوراس يرمعذرت كى بجائ النقالي كحفوراتيدكري-

مزيد کہا کہ بيرسب سوچی تجي مذہبر کے تحت ہور ہاہے، پوپ جيسي اہم دين شخسيت الراست اجم زبانوں کے ماہر کے متعلق مینہیں تشکیم کیا جاسکتا کہ اسلام بارے کم علی مستقیمیں رائے دی یا بیزبان کی لغزش تھی اور معذرت تو لغزش پر کی جاتی ہے، کوئی فعل

عداانجام دینے کے بعدمعذرت خواہ ہونے پراس سے پہنچنے والی تکلیف کا از الرنہیں ہوسکا کے دائر جرعبرہ یمانی نے مزید کہا، ۱۹۷ ء کوسعودی علماء ومفکرین کے وفدنے ،جس کا میں بھی رکن تھا، اٹلی کے شہردم میں واقع پوپ کی قیام گاہ ومرکز ویٹی کن میں پندر هویں پوپ سے ملاقات کی تھی، اٹھوں نے دوران گفتگو ملاقات کی تھی، جو احترام ادیان کے قائل بلکہ داعی تھے، اٹھوں نے دوران گفتگو اسلام کے بارے میں اچھے تا ثرات کا ظہار کیا اور جب نماز کا وقت ہوگیا تو ان کی اجازت پر وفد نے وہیں پر نماز اداکی۔

رمضان مبارک کے دوسرے عشرہ ۹ راکتوبرکویہ بوقت سحرنشر کیا گیا، تو اس قسط میں فرا کو جمیعہ عبدے فرا کا مرحم عبدہ بیانی نے حدیث نبوی شریف پر گفتگو کرتے ہوئے فر مایا، جولوگ قرآن مجیدے ہدایت کے واعی اور علم حدیث کے منکر ہیں، وہ غلطی پر ہیں۔ کیا علم حدیث کی اہمیت و ضرورت بارے فقط اتنا کہہ دیتا کافی نہیں کہ علماءِ امت نے ہر دور میں اس کی مفاظت و اشاعت میں اعلیٰ درجہ کا اہتمام کیا۔ بے شک علم حدیث سے استفادہ کے بغیرا بیان کی تعمل مدیث سے استفادہ کے بغیرا بیان کی تعمل مدیث سے وابقی ممکن نہیں۔ نیز رمول اللہ مشرفی تی ہے متاب کی مظاہر میں سے ہے کہ ہم علم حدیث سے وابقی مضبوط رکھیں اور اپنی اولا دوں کو اس کے اہتمام کی ترغیب ونصیحت کرتے رہیں۔ مضبوط رکھیں اور اپنی اولا دوں کو اس کے اہتمام کی ترغیب ونصیحت کرتے رہیں۔ ریڈ یوجہ وہ ان دنوں ایک پروگرام 'علی خطلی المصطفی میں تھی ہے اس میں مربوط کی اس مصطفی میں تی تو ہیں۔

جس میں ارنومبر ۲۰۰۷ء، بروز جعدی شام ڈاکٹر محموعبرہ کیانی کی تقریبے ٹی گئی۔
عرب دنیا ہیں ہرسال سترہ رمضان کوئی روز تک غزوہ بدر کی یا دمنائی جاتی ہے اور
عرب دنیا ہیں ہرسال سترہ رمضان کوئی روز تک غزوہ بدر کی یا دمنائی جاتی ہے اور
عربی اسلامی کے اس اہم واقعہ کی مناسبت سے محافل و مجالس منعقد موتی، نیز ذرائع ابلاغ میں
قرر ومضا بین شائع ہوتے ہیں۔ رمضان ۲۲۱ اھ، مطابق ۲۱ راکتو پر ۲۰۰۵ء کو اقراء چینل
کے بروگرام 'نسب ات من طیبة ''کاموضوع غزوہ بدر تھا اور اس بیل ڈاکٹر محموعبدہ کیائی
نیز جدہ بین مقیم حلب شام کے عالم شخ مجد کی نے اس مناسبت سے گفتگو کی۔ اگلے برس
ارمضان ۲۲۷ ھ، مطابق ۱۰ راکتو پر ۲۰۰۱ء کوسعود کی عرب کے سرکاری عربی ٹیلی ویژن چینل نے

رات گئے غروہ بدر کی یادی شما کرہ بعنوان 'مصر کة بس الکبسری السمکان و السومان و السومان و السومان و السومان و السومان ، براہ راست نشر کیا بہس میں جاز و نجد کے جا را الل علم فی شرکت کی بہن میں فاکٹریمانی ایک متھے۔ آپ نے جدہ سٹوڈ اوے گفتگو میں حصد لیا اور آغاز میں میزیان سے کہا کہ آج دیگر معاملات میں حد درجہ مشغول تھا، لیکن جب اس مداکرہ میں شرکت کی دعوت کی

توجعے دلی سرت ہوئی اور دیگرتمام مصروفیات معطل ومؤخرک یہال حاضر ہوا۔

غروہ بدر پر ڈاکٹر محرعبدہ یمانی کی مستقل ضخیم کتاب شائع ہو پھی ہے، نیز مضامین مجانی ان کے مضامین محان ان کے اس کا فران سے جانی اخبارات میں طبع ہورہ ہیں، جیسا کہ محاظ میں 'مصر کة بدس 'عنوان سے شائع ہوا [۳۵۸] ادھر السندو قلے کا ررمضان ۱۸۸ اھے شارہ میں ڈاکٹر بمانی کی غزوہ بدر بارے کتاب پر ابن حسن کا قلم بند کردہ طویل تعارف و تیمرہ بعنوان 'بسس انتصاب للاسلام''شائع ہوا۔ [828]

رمضان مبارک کے بی آخری عشرہ میں فتح کمدی یاد تازہ کی جاتی ہے، اس مناسبت سے
۱۹۹۸ء کی رات ART تا می عمل این سے مرح اللہ علی ویژن جیس کے
۱۹۹۸ء کی رات ART تا می عمل این میں میں این میں این میں این میں این میں اللہ عمر تصیف الدور اللہ عمر تصیف اور ڈاکٹر عمدہ میاتی مقررین تھے۔

فيا بجرى سال طلوع مونے برعرب ونیا میں بجرت رسول الله مافیکیم كى يادكا

- كرامات الصحابة-[٢٨٤]
- وقائع من كرامات الصحابة-[٢٨٨]
  - اذكار الضحابة-[٢٨٩]
- الصحابة يتنافسون في الاعمال الصالحة-[٣٩٠]
  - انفاق الصحابة-[١٩٩]

اسلام کے اہم رکن روزہ پرآپ نے مستقل کتاب کھی، نیزال ندوۃ کے نمائندہ نوری جعفر نے آئے رمضان پراس مناسبت سے انٹرویو لے کرقار مین تک پینچایا [۳۹۳]اور ان ایام میں لوگوں کوعبادت کی مزیدر غبت ولانے کے لیے ایک مضمون 'السنب میں منظیقہ و الذکر فی مرمضان' 'شاکع ہوا۔ [۳۹۳]

ج جیے اہم رکن اسلام پر عربی کتاب تصنیف کی اور اردو نیوز کے نمائندہ عبد المقصو ومرزانے مائل جی بارے انٹرویو لے کر قارئین تک معلومات پہنچا ئیں [۳۹۳] جی ۱۳۲۷ھے ایام میں آپ اقراء چینل پر دوزاند مناسک جی نتاتے نظر آئے، بلکہ ۱۳ روئیم ۲۰۰۵ء، پروز ہفتہ بعد مغرب اس چینل پر جے معلومات پر جنی ان کی انگریزی تقریر نشر کی گئی۔ ۸رجنوری ۲۰۰۷ء کی صحابی اس چینل پر جے معلومات پر جنی ان کی انگریزی تقریر نشر کی گئی۔ ۸رجنوری ۲۰۰۷ء کی صحابی افراد کے دوران آپ اقراء پرعربی میں جی بارے گفتگو کردہے تھے اور جے کے ایام میں طواف کے دوران جی اسودکو چومنے کے لیے ہونے والی دھم پیل کے عمومی رویہ پر جیاج کو قصیحت پر مضمون 'ابھا

المسلمون لا تتزاحموا بعنف على العجر الاسود "عنوان سے شائع موا-[٣٩٥]
اصلاح اعمال اور تزکیفس کی دعوت بھی آپ کی تقاریر وتحریر کے موضوعات میں شامل میں اقراء چینل کے بروگرام "الکلمة الطبية "میں ۱۳ مجنوری ۲۰۰۵ ء کو "عباد الرحمان" کے اوصاف بیان کیے میں ۱۳ میں کو پھر نے نشر کیا گیا اور ۱۱ رمار چ ۲۰۰۷ ء کو اس پروگرام میں "توب" پرگفتگو کی ای شمن میں نشر سے بچا و اور نجات کے لیے ایک مضمون اس پروگرام میں "توب" پرگفتگو کی ای شمن میں نشر سے بچا و اور نجات کے لیے ایک مضمون "نعمد للمخدم رات" "طبع موا-[۴۹۲]

مبلغ اسلام تعلیم کوعام کرنے کے لیے جدہ کے دلة البركة گروپ نے ایک خراتی ادارہ

مع ابتمام كياجاتا ب- جب ١٣٢٠ هكاآغاز بواتو داكرياني كامضمون علموا اولادكم

جشن میلا دالنبی می المینی الدوسط میں اس بارے آپ کے مضافین اکثر شاکع ہوتے ہیں۔ کے اخبارات بالخصوص الشرق الاوسط میں اس بارے آپ کے مضافین اکثر شاکع ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں سیرت النبی میں آئی کے مختلف پہلو پر تحریریں متعدد مما لک کے اخبارات ورسائل میں شاکع ہور ہی ہیں ، جن میں سے بعض کے عنوانات سے ہیں:

- الاحتفاء بالمولد النبوى الشريف-[١٣٨]
  - السلام عليك يا برسول الله\_[٣٨٢]
  - بأبي انت و امي يا مرسول الله-[٣٨٣]
- علموا اولاد كم كيف يصلون على النبى التي التهار [٣٨٣]

  اللي بيت رضوان الله تعالى عليهم الجمعين كي فضائل وسواخ برآب كى دوكتب شائع بو كل بين نيز اقراء فينل برايك بروكرام "سيدات بيت النبوة" نام سي تارما، حس مين ٢٠١٨ الست ٢٠٠١ء، بروز منقل بوقت صح نشر كى كى قيط مين فضائل حفرت سيده فطائل حفرت سيده فاطم الزيراء في في المنافق كي اور مضمون "آل بيت مسول الله التي الله من تحق لهم الصدقة "طبع بول [٣٨٥]

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجھین کے بارے میں ڈاکٹر محرعبدہ یمانی کی مستقل کتاب جیپ چی ہے، نیز ان دنوں سیدنا ابو ہریرہ دلاتھ پر کتاب زیرتصنیف ہے اور ۱۰۰ کتوبرہ ۲۰۰۰ عواقر اعلیہ بیروگرام 'علموا اولاد کھ محبة مرسول الله دلیہ آئی ہے'' میں طاہر ہوئے تو احادیث کی تدوین میں صحابہ کرام کی جہد پر گفتگو کی نیز ناظرین کی توجہ مصابہ کرام ڈی اُنڈی ہے محبت ج ب ولائی قبل ازیں اس موضوع پر حسب ذیل عنوانات سے مضابہ کرام ڈی انشری الاوسط میں اشاعت پذیر ہوئے:

● نهد الصحابة و و بعهم - [٢٨٣]

ی شرشم الشیخ میں علاء ومفکرین اسلام کی جودوروز وعالمی کانفرنس منعقد موئی،آپ نے - しょうかん

جدہ یونی ورش سے اعزازی پروفیسر کے طور پرآج تک وابستہ ہیں نیز دیگر اللي ادارون ين آپ كے ليكوركا اجتمام كياجاتا ہے۔ اس من من ١٨ر روم ر ١٩٩٧ء كى شام ماض كادبي كلب يل يكجرويا، جس كى ذرائع الملاغ يس وميع تشجيروج عاربا-اس كاموضوع "كف تدخل القرن القادم" (جم آئده صدى مي كيے داخل مول؟) تھا۔اس ميں ال شعول كى نشان دىي كى ، جن يل سعودى عرب دديگر مما لك كوجر پور جد و جهد كى ضرورت ب، ا كدوت كي تقاض بور بهول اورآنے والے دور ميں سرأ شاكر جي سكيس اس اجتماع ميں وان ورومفكر طبقد نے بكثرت ثركت كى اورليكيرسنا نيز موضوع كى مناسبت سے سوالات كيے، الم على طبقه ش مرابا كيا-[٣٠٣]

جدہ ومکہ محرمہ کی شاید ہی کوئی اہم تقریب و تنظیم ہو، جو ڈاکٹر محمد عبدہ بمانی کے وجودے خال مو-جده كي ايك علمي شخصيت واجم تاجرعبد المقصو دبن محرسعيد بن عبد المقصو وخوجه، جو کمر مرے باشندہ ہیں، انھوں نے نومبر١٩٨٢ء میں طرح ڈالی کہ ہر پیرکی شام گھریر ادباءوشعراءومفكرين كي مجلس منعقد كماكرت \_ بيركوع في مين "الاتنسن" كيت بين اى مناسبت سے بياجماع" الأشني نية" كبلايا [٥٠٥]، جے اتنى مقبوليت ويذيرائي كمى كم اب عبدالمقصو وخوجه برسال عالم اسلام كى كسى اجم علمى واد بى شخصيت يا اداره كوروكرك ان کے اعزاز و تکریم میں بہت بدی تقریب منعقد کرتے ہیں، جس میں ان کی خدمات کا اعراف وخراج تحسين پيش كياجا تا ہے، كھراس كى روداد الاثنينية "نام سے خوب صورت كاب ك شكل مين شائع كى جاتى ہے۔اس تقريب كاارسى ١٩٩٢ء اجماع مين واكثر المعبده يمانى الهم مقرر كے طور پرشامل تھے۔[٢٠٠١]

ڈاکٹر محمدہ بمانی شعراء کی انفرادی سطح پر حوصلہ افزائی ورہنمائی کرتے ہیں [200] مينمنوره كمشهوراديب وشاعروصحاني عزيزضياء في وفات ياكى تو "و سحل عزيز في "جمعية اقراء الخيرية" "قام كيا، حسكة اكرج عبده يمانى صدر بين [٢٩٤] علاوه ازير جدہ میں ہی اسلامک ایجوکیش فاؤنڈیشن کی سعی سے فلپائن کے متعدد باشندول نے اسلام قبول کیا، آپ اس کے سالانداجلاس میں شریک ہوئے اور خطاب فرمایا نیز ان توسلم کو تخاکف پیش کیے [۳۹۸] آپ مسلم اقلیت پرمشمل ممالک میں مسلمانوں کی خدمت بالخصوص تعليم عام كرنے ميں فعال بيں، اس غرض سے روس و چين كے سفر كيے [٣٩٩] اور وبال كے ملانوں سے ان كے مسائل يرآ گابي حاصل كى ، پھرية معلومات ومشاہدات قلم بندكر كے سفر چين كتابي صورت ميں شائع كرايا۔ ادھر امريك وكينيدا مين ايك تنظيم اسلام كفروغ اورسلمانول كحقوق كي ليوسيع ياندر فعال ب، جس كانام CAIR اوروافظتن ين صدروفتر ع، جهال ايك عرب عالم دُاكثر شيخ نهادعوض شعبه تعلقات عامرك سريراه بيں۔ والكم محرعبده يماني اس منظيم كے معاونين ميں سے بين [ ٥٠٠٠]مسلم اقليوں كمسائل اوران كاعل جائے كے ليے"الشرق الاوسط"ئے بعض مفكرين كى آراء حاصل کیں، جن میں آپ بھی شامل تھے۔آپ نے اقلیتی معاشرہ میں مسلم عورت کی تعلیم و تربیت جانب توجدولائی، تا کدوه اینا کروارو د مدواریال بهتر طور پرانجام دے سکے-[۱۰۸] امت مسلمكي زيول حالى اوراس كيفيت سے تكلنے كى مكن صورتوں بارے آپ كے افكاروتچاديز بھى سامنے آئى رى بين، جيها كه اسلاى اقتصادك موضوع پر انٹرويوشائع بوار٢٠٨] اوراسلام ممالك كريديومين ونشريات كورميان رابطك لية المتظم منظمة اذاعات الدول الاسلامية "ك جزل يكرثرى صين عكرى في ايك يمينارمنعقد كرايا، جس ميں تين دائش ور ڈا کٹر محرعبدہ يماني، شخ احرصلاح تجوم اور ڈاکٹر ايمن حبيب ه تو كيے گئے۔ پھراس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی گئی کہ مغرب دنیا بمسلمانان عالم کے ہاں ائی صورت بہتر وورست کرنے شل لا پروائی وغفلت کا مظاہرہ کیوں کر رہی ہے[ ٢٠٠٣] اسلامی دنیا کوان دنوں جس انتہا پندی و دہشت گردی کا شدت سے سامنے ہے، اس کی شرى حيثيت وعلان جانے كے ليے اقرار جينل كے زير اجتمام ٢١١ راگت ٢٠٠٥ و كومورك

الادب "عنوان مضمون قلم بندوشائع بوا[٨٥٨]علاده ازي مكه مرمدك" صالسون ابوالعلاء الادبي" عوابسة إلى [٩٠٩] نيز املاعي ادباء كي عالمي تظم "مابطة الدب الاسلامي العالمية "كمدرين-[١٠٠]

چودهویں صدی بجری میں اسلامی دنیا کوجن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، ان میں القدس الشريف يرصهوني قبضه اور فلسطيني بإشندول كي نسل كثي سب سع بوي مصيبت ب و اكثر محموعيده يمانى في ال تناظر من ايك طويل كهانى "مشرد بلا خطيئة" اللهي، جو ال دردے آشاہونے کے لیے اہم ہے۔[اام]

صحت مند ذہن ومعاشرہ کے لیے کھیل کی اہمیت سے اٹکار مکن نہیں۔ چنال چرآپ مَد مرمه مين كهياول كوفروغ كے ليے قائم كلب "نادى الوحدة الرياضى"كى اعزازی کوسل کے رکن [۱۲ ] اور جدہ ش ریس کلب کے صدر نیز گھوڑا دوڑ کے مقابلوں میں مبمان خصوصی ہوتے ہیں [۱۳۳] ادھر مکہ مرمہ کے ٹیچرٹرینگ کا فح سے ایک گردہ جسمانی تربیت یا کرفارغ بواتو تقریب تقیم اسادیس شمولیت کے لیے آپ کورو کیا گیا۔[۱۳۱۳] و اكثريمانى نه مماه كوجده من ايك اشاعتى اداره دار القبلة للشقافة الاسلامية""قام كيا [١٥٨]، حمل فقرآن مجيدك الك الكسيار عامل طباعق معيار نیز اسلامی موضوعات پرمتعدد کتب خوب صورت انداز میں شائع کیس اور اس تحریر کے

دوسرےباب میں آچکا ہے کہ آپ الندوة اخبار شائع كرنے والے اداره كے مر پرست ہيں۔ آپ کی تصانیف عرب وعجم میں مقبول ہوئیں اور اسلامی موضوعات پر بعض کتب مختلف اخبارات بالخصوص الشرق الاوسط مين قط وارش أنع بوئيس، پهراى اخبارك اداره ف اٹھیں کتابی صورت میں شائع کر کے ان کے اشتہار دیے۔ یوں ان کتب کی اشاعت کا وسيع ابتمام كيا كياءان ش" علموا اولادكم محبة برسول الله دولية "مرفرست ؟ اور منكذا حج مسول الله والله المنظمة " محى اى اخبارة شائع كى، حس كااشتهار جلى الم "المسلمون"ك چوتخال صفى يرديا-[١١٦]

جاز مقدس كے مشہور صحافى فارق لقمان جوعرب نيوز، مليالم نيوز، اردو نيوز وغيره روزنامول كالله يغررب، المعول في آپ كى تصافيف بار سالكمضمون مع الدكتوس يماني "كما، جم ين تازه كتب علموا اولاد كم محبة مسول الله مرفيتم اور علموا اولادكم محبة آل بيت النبي لمؤليَّظ كمندرجات كويرابا-[٢١٨]

اوراين سين في آپ كي تعنيف "بدس ال كبرى المدينة و الغزوة"كا طويل تعارف وتيمرة وبدس انتصاب للاسلام "عنوان علامام

عرب ونياك قد يم ترين وكثير الاشاعت اخبارروزنام "الاهراء" قامره ك فعبدة بى اموركايْد يرشخ محودمهدى [١٩٩] في انها فاطمة الزهراء واللها "ي طویل تبعیره و تعارف لکھااور کتاب نیز اسلامی موضوعات پرآپ کی دیگر تصانیف کوسرام[۳۲۰] ادهرالندوةفياس كى الثاعت بارے خردى اور اسلامى اوب ش اضافدى كامياب كوشش قرارويا[٢٢١]، جب كريمررزق الله فالحياة ش اس كتاب كانفيلى تعارف في كيا-[٢٢٢] ڈا کٹر محد عبدہ بیانی کی ساجی خدمات کا دائر ہ ممل زندگی کے تمام شعبوں تک پھیلا ہوا ہے۔ سعودی عرب میں ذیا بیطس کا مرض بوی تیزی ہے پھیل رہا ہے، اس کی روک تقام اور فكارافرادك مكندر بنما في وروك لياكي تنظيم "جمعية اصدقاء مرضى السكر" فعال ب، آب اس کی مجلس منتظمہ کے رکن، جب کہ جازِ مقدس کے متعدد اسپتال اور اہم ڈاکٹر الكارفريس شاف بين-[٢٢٣]

اسلا کم انٹریشنل ریلیف کوسل کی طرف سے عطیات جمع کرنے کے لیے ایک ہفتد کی دومرى سالانهم كا آغازكيا كياتو مكرمه كالوحدة كلب كيميدان من مركز بنايا كيا-واكثر محد عبده يمانى نے مالى وجسمانى مرطرح سے مهم ميں بعر پورحصدليا اوراس كا افتتاح كرتے ہوئے ايك لا كوريال كاعطيدائي جيب خاص سے ديا، جو حاضرين ميں سب بده كرتما- يتظيم اسلامي ونيايس غرباءكى مالى الدادوسة علاج كمراكز كاقيام بيبول كى كفالت وغيره خدمات انجام ديري ب-[٢٢٨]

عظے لیے کام کرنے والی تنظیمیں وادارے آپ سے رابط میں ہیں[ ۳۳۰] نیز آپ مقر پاکتان علامہ محدا قبال مولید کی شخصیت و افکارے لگاؤ رکھتے ہیں اور جدہ میں "اكتان رائشرز فورم" كے تحت يوم اقبال كى مناسبت معقدہ تقاريب يس بالعوم ممان خصوص کے طور پرشر یک ہوتے اور علامدا قبال کے بارے اظہار خیال کرتے ہیں۔ ایی ای ایک تقریب ش علامد کے ایتا آزادا قبال بھی موجود تھے،اس موقع برڈ اکٹر محرعبدہ بمانی نے ظاب ش كيا:

وعلامه محدا قبال عشق محمدى مفاقله سعرشار تصاور مغربي ونيامس قيام کے دوران بھی وہاں کے نظام یا باشندوں سے مرعوب نبیں ہوئے"--[اسم] ریدیوجدہ سے وابسة میر تھ مندوستان کے حمد کتین اللہ خان نے آپ کی دوتصانف جوده ي عثائع بوئ\_[٢٣٣]

یا کتان میں آپ کی ایک تصنیف کاعربی ایڈیشن ملتان سے شائع موا۔ نیز مفتی محد محت الله نوری ، علامه محد حسین ساجد باشی ، پروفیسر و اکثر محد مبارز ملک وغیره ف ان كے مضامين وكتب كے اردوتراجم كيے، جو الاشرف، ضياع حرم [٢٣٣]، نعت، نورالحبيب وغيره رسائل ميں چھے نيز دوے ذائد كتب كے ممل اردوتر اجم لا ہورے شاكع ہوئے۔ محدث اعظم جازی سید محد بن علوی مالکی توالد کے والد گرامی پر ڈاکٹر محرعبدہ یمانی نے معمون لکھا، جوصفحات مشرقة ميں شامل ب [٣٣٣] اور محدث جازى وفات كے بعد، فعيلت ذكرالله كيان يرشاكع مون والى افي تازه كماب علموا اولادكم ذكر الله كالنساب، اپن تومجوب شخصيات كے نام كيا، جن ميں محدث ججاز نيز ان كے والد ماجدو داداگرای قدر کے نام شامل ہیں۔

ڈاکٹر محمود بن محمد سفر

١٣٥٨ م ١٩٣١ ء كومد على بدا موت اور ١٩٤٢ ء كوام يك عالجيش

ان مشاعل كراته آبرابط عالم اسلامي كريان مثاه فيصل فاؤيريش كركن، ملک کی متعدد جامعات کے بورڈ آف ڈائر یکٹر کے رکن ، نیز ملکی و بین الاقوامی ، اسلامی ، اولی، ثقافتی اسائنسی ، زرعی طبی ، معدنیات ، کھیل اور اشاعتی اواروں وتنظیموں کے صدریار کن ہیں۔ تجارت كشعبرين آب جازمقدى ك'دلة البركة كروب"كاكب صدرين [٢٢٥] جب كريش صالح بن عبدالله كالل اس كے صدر بين، جن كى بين واكثر محد عبده يماني كى الميه إلى [٢٢٨]علاده ازين فتصحبي عيني كركن بين، جس كي تجارتي سركرميان سعودی عرب اور امریکہ و پورپ کے بڑے شہروں تک پھلی ہوئی ہیں۔[274]

ڈاکٹر محم عبدہ ممانی کی دین سرگرمیاں آغازے ہی جافین کو کھٹک رہی ہیں۔ چنال چدد بابيداورشيعددونول كىطرف سے خالفت كاسمنا بے جيسا كدخط نجد كے عالم وصحافی في حدالجاسر كساته فلمي معرك برياموا [ ٢٢٨] نيزين صالح فوزان في مضمون أبابي انت و امنى يا سول الله عرفيكم "كفلاف الله على الله عن كذيدى شيعمالم و علموا اولاد كم مويدى في علموا اولاد كم محبة آل بيت النبي الله المالية "كا

فروري ٢٠٠٧ ء كوسعودي دارالحكومت رياض بين كتابون كاعالمي ميله منعقد موا، جس بين شركاء كے ليے مختلف موضوعات يرملك كى اجم علمى شخصيات كے ليكير كا بھى اہتمام كيا كيا تھا۔ ایک شام ڈاکٹر محرعبدہ مانی کالیکر تھا،جس کے لیےآپ بال میں پینچ تو سامعین میں موجود وہابیے کے ایک گروہ نے ہنگامہ آرائی کے ذرایعہ کارروائی روکنے کی ہرمکن کوشش کا۔ اس واقعد كامكى ريس من كى ون تك جرجار باءناآل كد المستقلة مينل في لندن س ال تاظرين دورورام فيش كيراك ١٩ماري كارات معرض الرياض و ترسيخ تقاليد الحوام بين النخب السعودية "اورومراد معرض للكتاب و آفاق الحوام بين النخب السعودية "ئام المارج كويراورات نشركي كي جن مل كتاب ميله اوراس واقعه بر گفتگو کی گئے۔

اسلامیان پاک و ہندے ڈاکٹر محرعبدہ میانی کاعلی تعلق استوارے عقیدہ ختم نبوت کے

شعبه ين في الله وي كى ، پر انجينز مك كافح رياض من پروفيسر، وزارت تعليم من شراور ١٩٩٣ء كووزير في ينائ كئے۔

ملک کے اہم مفکرین میں شار ہوتے ہیں اور مختلف موضوعات انجینئر نگ،معاشرتی وتہذی نيزاسلامى وغيره يركصة بين سات عزاكرتفنيفات بين الحضائهة تحد، الاعلام موقف، ثقب في جدام التخلف، ثفرة في الطريق المسدود شامل إلى -[٣٣٥]

اخبارات ورسائل مين حالات حاضره يرتحريري جيسي بي، جيسا كدايك مضمون "شباينا و شبابهم" "چها،جس مسعرب واسلامي دنياكي نوجوان سلكوان كى ذمدداريال ا يادواحماس دلائيس-[٢٣٨]

# ڈاکٹر شیخ سعود بن ابراھیم شریم

١٣٨٧ ١٥ / ١٢ - ١٩١١ ء كورياض من پيدا موت ، وين ير حفظ قر آن مجيد، تجويداور پهر ۱۳۱۳ ه پس اسلامي قوانين ميں ايم فل كيا۔ شخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نيز شخ صالح بن فوزان کے شاگرد۔ ریاض کے لاء اسٹی ٹیوٹ میں ۱۳۱۰ ھاکو استاذ مقرر ہوئے اور ١٣١٢ ه كوشائى فرمان كي ذريع مجدح مكه مكرمه كي امام وخطيب تعينات كي كئ - نيز ١١١١ ه كومد مكرمه كى ايك عدالت ش يحد عرصة قاضى ربيس ١١١١ ه ش مجد حرم كى ش مدر موے۔ ۱۳۱۲ موام القرئ يونى ورشى سے في اللي دى شروع كى دى سے ذاك تقنيفات مي كرامات الاولياء حاشية على لامية ابن القيم مخالص الجمان تهذيب المناسك من اضواء البيان شائل إي ان ونول مجدرم كى كے جھائم وخطباء ش ايك نیزشر بعت کالج ام القری یونی ورش کے پرسل ہیں۔[۲۳۸]

### شيخ صالح بن عبد الرهطن حصين

٢٠٠٥ ء كواتفيل خدمت اسلام كى بنياد يرشاه فيصل عالمي الوارد عوازا كيا [٣٣٨] محدث جازى وفات كايام يس مجدح كى ومجدنوى متعلق جمله امور كركرال بدرجه وزيرتفي

#### شيخ صالح بن سعد لُحيدان

١٣٢٩ه/١٩٥٠ء كورياض يس پيدا موت اور ١٩٢٣ء كوويس كثر يعت كالح ي تعليم ممل كى \_ پھر تحقيق وتبليغ سے وابستہ ہوئے۔ اندرون ملك و بيروني ونيا امريكه، ہدوستان،مراکش وغیرہ میں متعدد کا نفرنس میں شریک ہوئے۔ پانچ سے زا کد تصنیفات میں الجهاد في الاسلام بين الطلب و الدفاع، حال المتهم في المجلس القضاء، نقد اصول الشيوعية اورجموع فآوي آ تص جلدشال بي -[٣٣٩]

معلوم رہان دنول سعودی عرب میں صافح لحیدان نام کے دوشہور علما عِنجد ہیں، دورے شخصالی بن محلیدان (پدائش، ۱۳۵ه/۱۹۳۱ء) ملک کے چیف جشس رے۔[۱۹۳۰]

#### شيخ صالح بن عبد الله بن محمّد حُمَيُد

١٩٣١ه/١٩٣٩ء وي وفيد كورميان علاقتصيم كابم شريده ش يدامو خ اوروالد کےعلاوہ مقامی علماء سے تعلیم یائی نیز قرآن مجید حفظ کیا پھرام القری یونی ورش سے "السقيود الوامردة على الملكية في الشريعة الاسلامية" مقالم يرايم فل يُر أمرنع الحرج في الشريعة صوابطه و تطبيقاته "برام اصل في الله وي آخرالذكر مقالد ای یونی ورش نے شائع کیا۔علادہ ازیں شخ این تیمیدوشخ این عبدالوہاب کی تقنیفات بطورخاص پرهیں۔شریعت کا لج محمرمہ نیز این سعود یونی ورشی ریاض میں استاذ ہوئے اور ۲۰۰۱ مو معروم مل درس چرم ۱۳۰۰ مواس کامام وخطیب تعینات ہوئے نیز ۲۰۰۵ او میں کھے وصر شریعت کا لج مکم مدے پرتیل رہے اور ااس اصل مجدحرم کی ومجد نبوی امود محكم كے نائب سريراہ بنائے گئے، پھر ١١١١ه ميں سعودي مجلس شوري كے ركن تعینات کیے گئے سمارفروری ۲۰۰۹ء،مطابق ۲۰ رصفر ۱۳۳۰ اھ کوشنے صالح بن محر لحید ان کی جگہ مك كي چيف جسس بنائ كے وى سے ذاكر تعنيفات ہيں، جن ميں سے "ادب الحلاف" كا اردور جمة ١٨١١ه كومندوستان سے چھيا۔

محدث جاز کی وفات کے ایام میں بدستورمجدحرم کی کے امام وخطیب نیز مودی مجلس شوری کے چیز مین تھے۔ بعدازال ای حیثیت سے بینٹ آف یا کتان کے چیز مین

کی دعوت پرسولہ کی ۲۰۰۱ء کو یا کتان کے دورہ پرآئے۔[اسم]

## شيخ محمد بن عبد الله سُبتيل

١٣٢٥ ه/ ٢٧- ١٩٢١ء كوعلاقة تصيم ك تصبه بكيرته من بيدا موع-اين والدو علاقد كے علماء تعليم يائى اور قرآن مجيد حفظ كيا۔ شخ عبدالله بن محمد بن حميد كے خاص شاگرد ہیں۔ پھر قدریس سے وابستہ ہوئے تا آن کہ بریدہ شہر کے اہم مدرسین استاذ ہوئے، اور ۱۳۸۵ سرکوشا بی فرمان کے ذریعے مجدحرم کمی کے امام وخطیب و مدرس اور ۱۳۹ سرکو مجدح کے دین امور سے متعلق ادارہ کے نائب صدر، ۱۳۹۳ ھیں مجدح م کے جملہ امور ادارہ کے نائب سربراہ ہوئے۔ا گلے مرحلہ میں مجدحرم کی ومسجد نبوی کے جملہ امور کے مگران ادارہ عے ااس اھے سمس اھ تک سربراہ بدرجہوز بررے علماء سر می کوسل کے رکن نیز رابطه عالم اسلامی کے ذیلی ادارہ فقد اکیٹر بی کے رکن ہیں۔ مختلف ممالک کے متعدد تبليغي دورے كيے، نيز كانفرنس من شركت كى فقم ونثر ميں چند تقنيفات ہيں، جن ميں بسالة في حكم الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد ، بسالة في حكم التجنس بجنسية دولة غير اسلامية ،من منبر المسجد الحرام شامل يل-[٣٣٢]

ان کے بیٹے ڈاکٹر شخ عربن فر سنیل (وفات ۱۳۲۳ مام ۲۰۰۲ء) بھی مجد حرم کی کے امام وخطیب تھے محدث جازی وفات کے دنوں میں شیخ محرسیل مسجد حرم کے بدستورامام وخطیب اورائس اس رتعینات ہوئے جالیس برس ہو چکے تھے۔

# شاه نهد بن عبد العزيز ال سعود

٢٣١١ه/١٩٢٣ء كورياض مل پيدا موسئ اور ٢٧١١هم ٥٠٠٥ وكووي يروفات ياك-ا بن والدومقا مى علاء ي تعليم حاصل كى اور ١٩٥٣ء كة خريس سعودى وزارت تعليم تشكيل يائى تو اس كاقلم دان سنجالا پهر ۱۹ ۱۹ء تك وزیرتعلیم رہے اور ۱۹ ۱۹ء میں وزیر داخلہ ہوئے ، اس كساته ١٩٧٤ء كونائب دوم وزيراعظم موئتاآل كه ١٩٤٥ء كوشاه خالد كولى عبد نیز ٹائب اوّل وزیر اعظم بنائے گئے اور ان کے انقال پر١٩٨٣ء ش سعودی عرب کے

ادثاه ووزير اعظم موتے، ١٩٨٣ء ميل خدمت اسلام كى بنياد پرشاه فيصل عالمي ايوار د ملا-ملك سعودي عرب ك قيام سے باوشاه كے ليے سركاري لقب" جلالة الملك" تھاء شاه فهد ني ١٩٨١ء كواس كي جكر "خادم الحرمين الشريفين "افتياركيا ٢٠٠٠ء مين إلى تت سنجالي بيل برال موئ توسال بعر ملك بيل جشن منايا كيا-[١٩٨٣] محدث جازى وفات كتقريباً دى ماه بعدشاه فبديمي چل بے۔

# شاه عبد الله بن عبد العزيز ال سعود

١٩٢٣ء كورياض ميں بيدا ہوئے۔اپ والدومقامي علماء سے تعليم يائي ميشنل كارؤك مريراه اور١٩٨٢ء كوولى عبدونائب اوّل وزيراعظم موع ٥٠٠٥ مين شاه فبدى جكه مك كے بادشاہ ہوئے۔آپ رتب كے لحاظ سے سعودى عرب كے چھے حكران ہيں۔ اللہ ازیں ان کے والد اور پھر جار بڑے بھائی با دشاہ ہوئے۔ان کے بھائیوں کی جموعی تعداد چنیں سے زائد ہے۔

# شهزاده سلط ن بن عبد العزيز ال سعود

١٩٢٥ / ١٩٢٥ و رياض من پيدا بوئ، وين پر تعليم يائي اور ١٩١٧ و كو دارالحکومت ریاض کے گورز پھر ۱۹۵۳ء میں ملک کے وزیر زراعت اور ۱۹۵۵ء میں وزيمواصلات موع ١٩٦٢ء من وزير دفاع ١٩٨٢ء كونائب دوم وزير اعظم اور٥٠٠٠ء من ولى عبدينائے گئے ۔ان دنول تين مناصب وزير دفاع، نائب اوّل وزير اعظم نيز ولى عبد سے وابست بي، جن مي اول الذكر منصب كرشت تقريباً نصف صدى سے آپ كے بيرد ب-[٢٣٣] ایگر عرب شخصیات کا تعارف

محدث اعظم حجاز شخ سیدمحمر بن علوی مالکی و الله کی وفات کی مناسبت سے جن شخصیات کا ذکر سعودی صحافت میں آیا،ان کے اساء کی فہرست نیز مکنه تعارف وحالات اب جہارم میں قار تعین کی نذر کیے گئے۔ یہاں ان عرب شخصیات کے ناموں کی فہرست اور پھر وست یاب حالات پیش ہیں، جن کا سعودی صحافت ہے تو کوئی تعلق نہیں، لیکن محدث تجاز

• شیخ حسن عبدالحی قزاز ، محدث حجاز کی زندگی میں ان کے حالات اپنی تصنیف "اهل الحجائر بعبقهم التأمريخي" مل المحائر بعبقهم التأمريخي

 كرال مينا روعاتق بن عيد بلادى ، التي تصنيف "نشر الدياحين في تاريخ البلد الامين "مين آپ ك حالات للم بندكي-

ملك شام كاديب ومحقق عبدالله بن احمد زنجير، حجازٍ مقدس سے بذرايد فون آپ كى وفات يرالمستقلة للى ويژن چينل لندن كومطلع كيا-

و داكر محمر باشي حامري المستقلة بروفات ي خرنشرك-

نماز جنازه میں شرکت کی۔

وْاكْرْشِخْ عبدالله بن عَلى كَمَانِي مْمَازِ جِنازه مِين شركت كَيْغُرْضْ سِ آئے۔

شخ سيعلى بنء بدارهن آل خليفه احسائي ، نماز جنازه مين شريك تھے۔

 محقق، مندق محمد بن عبدالله رشید، نماز جنازه میں شرکت کی غرض ہے ریاض سے مکہ مکرمہ پہنچے۔

ملغ اسلام پیرطریقت کویت کے سابق وزیراوقاف شخ سید یوسف ہاشم رفاعی، تون يت كي كويت عد كرمه الني -

 جدہ یونی دری کے یرد فیسر شخ محد بشر بن محرعبدالحسن حداد، اقراء شکی دیژن چیش بر وفات کی مناسبت سے پیش کیے گئے تصوصی پروگرام کے میز بان-

• شيخ حسن بن عبد الحئ قزاز

٨٣١١٥/١٩٢١ء كومك كرميش بيدا موس اور ١٩٢١ه/ ٥٠٠٠ ع كووفات بال-مدرسہ فلاح وغیرہ مقامی مدارس وعلاء ہے تعلیم پائی، پھر ملک کے اہم صحافی نیز تا جرہوئے۔ سعودی وزارت خزانہ کے شعبہ معلومات واشاعت کے مدیر ہے، پھر ۱۹۵۷ء کوجدہ ہے

ن روزہ "عرفات" جاری کیا، جو ملک کا پہلا اخبار ہے، جس نے اصلاحی اغراض سے كارثون كى اشاعت شروع كى \_ في المحر الله حجوم اور في المدزى بمانى ، عرفات كه اجم تلى معاونين يس سے تھے، يد ١٩٥٥ء كرآغازتك شائع موتار با۔

١٩٥٨ء كواخبار "البدلاد" جارى كيانيزاس كے چيف الله يٹر پھرشائع كرنے والے ادارہ کے رکن رہے۔ صحافی کی حیثیت سے امریکہ و یورپ کے دورے کیے اور ان فرانسکو کے میر نے شہر کی جا بی پیش کی نیز فرنچ صحافت کی عالمی تنظیم سے رکن رہے۔ تن عزائد تفنيفات مل الدجان بعبقهم التاميخي الامن الذي نعيشه، مشواسی مع السكلمة شامل بين، جن شن آخرى كتاب آپ ين عاوردوسرى ك الكريزى وفرقي ميس تراجم موك\_[٢٥٥]

محدث جاز ك دادا ك حالات افي اول الذكر كتاب مين شامل كي [٢٣٨] اور آپ كوالدكراى يمضمون لكحا، جو صفحات مشرقه ش ورج ب [٢٥٧] نيز اهل الحجائن مين بى خودىد شى كازك حالات قلم بندكي و ٢٨٨ عضين بعداز إن باشم بحد لى في الرويوش شامل كيا [٢٣٩] اوران دنول ايك ويبسائث يريحي موجود بين\_

م و ازى خوابش يران كى كتاب اهل الحجان كالكياب عدث جاز في مركيا-[٥٥٠]

# كرنل عاتق بن غيث بلادي

١٣٥٢ هم ١٩٣١ ء كومكم مرمد ك شال شل واقع كا ول يسر شل بيدا موع عجد حرم مكم مرمد نيز ديكرمقاى مدارس اورملترى اكيدي طائف يس تعليم يائى \_ ١٩٧٤ ءكو سعودی افواج سے کرال کے عہدہ پر پنشن یاب ہوئے۔فوجی ملازمت کے دوران مان اردن مين مقيم تقية صحافت مين وليومه كيا-مؤرخ، سياح، شاعر، جغرافيه دال، ماہرانساب نیز آ ثار قدیمہ کے ماہرین میں سے ہیں۔ ملکی اخبارات میں متعدد مضامین طبع ہوئے فر ١٩٤٩ ع و التوزيع " تام عقام الما الله الله الله الله الله و التوزيع " تام عقام كيا، جم نے آپ اور ویگر مصفین کی متعدد کتب شائع کیس او بی کلب مکر مدے اہم رکن ہیں۔ مددث اعظم حجاز کی وفات اور سعودی صحافت ﴿305﴾

إيفل وفي الله ولى اوراخبار "الشرق الاوسط" علور صحافى وابسة موعد بعدازاں لندن سے خود عربی اخبار المستقلة "جاری کیا اور ١٩٩٩ء کود ہیں ہے عربی شلی ویژن چینل وروتين تصنيفات بين، جن ميل اسلامي موضوعات يردوتين تصنيفات بين، جن ميل "محمد مصطفى مَنْ أَلِيَّا للقرية العالم "مشهور ب علما عِنْجد، و اكثر عائض قرني وغيره نيز وال ع دكام سے كر سے دوابط بيں ۔ فذكورة تصنيف كة خريس ان كامختر تعارف ورج بـ پاکتان کے ایک غیرمقلدنا شرعبدالمالک مجاہدے زیرا ہتمام اس کتاب کے اردو، الكريزى وفريج زبانول يس تراجم مكتبدوارالسلام رياض كي بال زيراشاعت بيل-[٣٥٣]

شیخ راشد بن ابراهیم مریخی

بحرین کے مشہور مالکی عالم، معجد اللے عیسیٰ بن آل خلیف الکبیر بمقام مرق کے الم وخطيب ومدرس، نعت خوال، نقشبندي سلسله عدوابسة ومجاز، كلمنح كيفي مرى، برین میں سعودی عرب کے سرکاری مبلغین کے تعاقب میں فعال رہے۔ پچیس سے ذاکد فح ادا کیے اور بکٹرت مدیند منورہ حاضر ہوئے اور وہاں محافل میلا دونعت منعقد کیں۔ سیناعبدالقادرجیلانی منبلی مینید و میراولیاء کرام عرارات کی زیارت کے ارادہ سے الری سے بغدادیس سے زائد بار کے اور ۱۳۲۵ اوکواس غرض کے لیے عراق گئے تو واسط ويصره كے درميان واقع مقام ام عبيده ميں صوفيد كے سلسلدر فاعيد كے سرتاج سيدنا احد كبيررة عي سيني وفات ١١٨٢ه م ١١٨١ء) كمزار يريكي بارحاضر موت\_ الناايام مين ذرائع آمدورفت كي فراواني نهيل تقى ،البذاطويل مسافت پيدل هے كر كے وہال بينيے۔ علادہ اڑیں کراچی آئے ہیں،آپ کے شاگردول میں بحرین کے اہم عالم ڈاکٹر سے ٹاجی عربی

شيخ راشدم يخى كى دومطبوع تقنيفات اعلام النبيل بما في شرح الجزائرى من السلبيس و الستضليل البشارة في اعمال الحج و العمرة و الزيارة تام كي ياس ملادهازین دیگرعلاءِ ال ِسنت کی چند کتب شائع کیس۔

يتيس نے زائد تصنيفات نظم ونثريس بيں، جن ميں چوہيں سے زائد شائع ہوئی، ان ميں ا كثر سيرت النبي عرفينهم عادمقدس كى تاريخ وجغرافيه، وبال كى معاشرتى زعركى اور جازی قبائل کے انساب پر ہیں۔نعت ودیگر موضوعات پرآپ کی شاعری کے تمونے هديل الحمام من ورج بن مطوع تقنيفات من معجم المعالم الجفرانية في السيرة النبوية معجم معالم الحجان والعلم معالم مكة التاس يخية والأثرية، على طريق الهجرة ، فضائل مكة المكرمة و حرمة البيت الحرام ، معجم قبائل العجاني، اودية مكة ،قلب الحجان، في قلب جزيرة العرب، الادب الشعبي في الحجان، بين مكة و اليمن المرياحين في تاريخ البلد الامين، هديل الحمام في تامريخ البلد الحرام الرحلة النجدية على مربى نجد شائل مير-[١٥٥]

مندوستان كمولانا امرار الحق تعيى في معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية"كااردوترجمكيا

محدث جازك والدكراي وشالة ك حالات هديل الحمام من لكه، جو صفحات مشرقة من مي طع موع\_[٢٥٢]

## شيخ عبد الله بن احمد زنجير

٨٧- ١٣١٥ مركا اء كوملك شام كشرطب ش پيدا بوع، جب كرجده شل عيم اوراشاعق اداره ومركز الراية للتنمية الفكرية "كمدير، حسك وفاتر وشق وجده من الساب ادیب بھتی، صحافی، " رابط ادباء شام " کے بانی رکن اور آ تھ سے زائد کتب کے مصنف و موَلف بير، حن ميل افكام بلا اسوام، اوم اق مسلم على الطنطاوي على بصيرة، فواصل ثقافية شامل بين يزمخلف اخبارات مين ادب وسياست اوراصلاحي موضوعات مفاش طع بوئے۔[۲۵۳]

ڈاکٹر محمد هاشمی بن یوسف حامدی ١٣٨١ ه/ ٩٦٢ الوكومك تونس مين پيدا هوئ، وجين رتعليم حاصل كي پراندن محدث تجازا ورشیخ راشدم یخی کے درمیان مشتر کیلمی سرگرمیوں کی تفصیل آ گے آر ہی ہے۔ شيخ محمد بن عبد الله ال رشيد

٠٨١٥/١٩١١ء كورياض ميں بيدا موع ،جب كة تاريخي شرحاك كے باشنده ميں-ریاض میں تعلیم پائی نیز اندرون و بیرون ممالک کے لا تعدادا کابرعاماء ومشائخ سے استفادہ کیا۔ حبیب العلماء جنفی عالم بحقق و فقاد ، مند ، اساء الرجال وعلم روایت کے ماہر ، نیز ۱۹۸۵ء کو ریاض میں اشاعتی ادارہ مکتبدامام شافعی قائم کیا،جس نے عرب وعجم کے علماء الل سنت و فقهاء احناف كامتعددكت عظائداز عشائع كيس جب كدا في مطبوعه تصنيفات يديين، امداد الفتاح بأسانيد و مرويات الشيخ عبد الفتاح العلامة المحدث الشيخ بدى الدين الحسنى باقلام تلامذته وعام فيه الاعلام بتصحيح كتأب الاعلام ،قرأة نقدية لذيل الاعلام للعلاونة ،الايضاح و التبين للاوهام الوامدة في طبقات النسابين، فتح العلام بأسانيد و مرويات مسند الشام ،العلامة محمد بن عبد الهادي المنوني، الامام محمد نهاهد الكوثري و اسهاماته في علم الرواية و الاسناد،

مزيد غيرمطبوعه تصنيفات بهي بير - كراجي اورلا مورنيز مندوستان كا دوره كيا- [٢٦١] محدث جاز کے والدگرامی کامخضر تعارف اور اہم سلاسل روایت کی تفصیل امداد الفتاح مين وي م، جب كر فود مدت حجاز بار ايك تحرير من اعلام المسندين المعاصرين "عنوان سان دنول فدكوره ذيل ديب سائث يرموجود ب-[٢٢٣]

شیخ سید یوسف بن هاشم رفاعی

ا ۱۹۳۷ ما ۱۹۳۷ء کوکویت میں پیدا ہوئے ، وہیں پانعلیم یائی اور کویت یونی ورشی کے شعبدادب سے م 192ء میں ایم فل کیا۔ پھے عرصہ مرکاری ملازمت کی اور ۱۹۲۳ء کوکویت کی میلی یارلیمن کے رکن منتخب ہوئے ،۱۹۲۴ء میں وزیر مواصلات ہوئے اور ۱۹۲۵ء سے • ١٩٤٤ء تک کابیندامور کے وزیر رہے، جب کہ ١٩٤٨ء تک یارلیمنٹ کے رکن رہے۔ اسلامی دنیا کے مشہور مفکر و مبلغ اسلام، فقیہ شافعی، شاعر، قائد اہل سنت، صوفیہ کے سلسلہ

قلطین کے عالم جلیل شخ پوسف بن اسمعیل میهانی عیدالله وفات ۱۳۵۰ ام/۱۹۳۲م) نے اساءالله الحفى كومنظوم كياتهاءآب ني بدالسبشارة كآخر مين شامل كيه [٢٥٥]امام بن سلیمان جزول سملالی شاذلی مالکی مراکشی میشد (وفات ۸۷ه/۱۳۹۵) کے مرتب کردہ مشهورزمان مجموعدرووشريف 'دلائل الخيرات "كعثاني عبدك خوب صورت كابت آراستہ ایڈیشن کاعکس مختلف رنگوں سے مزین کر کے اعلیٰ کاغذیر پھرسے طبع کرایا،جس میں قصيده برده اور درودمشيشيه [٣٥٧] دغيره اوراد بھي شامل ٻين [٣٥٧] نيز امام سيعلي بن محر صبتى علوى حضرى ومناللة (وفات ١٣٣١ه/١٩١٥ء) كيمولودنامه مرياض سمط الدس فى اخبساس مولى سيى البشر "كماتهو يكرشعراء كه يرونعتيه كلام كالنخاب اور منا قب شخ عبد القادر جیلانی میشد شامل کرے یک جاشائع کیا [۵۸] شخ سیدعبداللہ بن طاہر صدادعلوی عِیداللہ (وفات ۱۳۷۱ه/ ۱۹۴۷ء) فے طلباء کی آسانی کے لیے اسلای آواب کو نظم مين وصال كر" حلية الطلاب بجواهر الآداب من السنة و الكتاب"كانام ديا، تُخ راشدم يخي ني اس كي اشاعت كااجتمام كيا-[٥٥٩]

آپ كے بينے ڈاكٹر شخ ابراہيم مریخی بھی جليل القدر عالم بحقق ،مصنف ،نعت خوال ہيں اور زیتونہ یونی ورشی تیونس سے پی ای ڈی کی، اب بحرین کے چیف جسٹس ہیں۔ ڈاکٹر ابراہیم مریخی نے مراکش کے محدث کبیر شخ سید محد عبدالحی بن عبدالكبير كمانی اوركي ماكلي عَيْنَ (وفات ١٣٨٢ هـ/١٩٦٢ء) كي تصنيفُ اليواقت الثمينة في الاحاديث القاضية بظهوى سكة الحديد و وصولها الى المدينة " يُحقيق انجام و ررشاك كرائي، اس كتاب كاليك باب وسعت علوم صطفي التي الله عند المحتمل م [٣١٠] رمضان مبارك ۲۲ ۱۳۲۲ حکومتحده عرب امارات کے صدرتے عرب دنیا کے جن علماء کوتبلیغ وارشاد کے لیے ا پنے ہاں مدعو کیا، ان میں ڈاکٹر شیخ ابراہیم مریخی نیز ڈاکٹر شیخ ناجی عربی بھی شامل تھے اور الميد ڈنمارک كى مدمت ميں اسلامي دنيا ہے مختلف مكا تب فكر كے جن علماء ومبلغين نے مشتر كه بيان جارى كيا،ان مين ڈاكٹر شخ ابراہيم مریخی بھی شامل ہيں۔

رفار ے مرشد کیر نیز سلدے سرتاج سیدنا احد کیر رفاعی عظید کی بینی کال سے بیں۔ مطبوع تقنيفات يس ادله اهل السنة و الجماعة او الرد المحكم المنيع على منكرات و شبهات ابن منيع الامام السيد الرفاعي مؤسس الطريقة الرفاعية ، خواطرفي السياسة و المجتمع الصوفية و التصوف في ضوء الكتاب و السنة انصيحة لاخواننا علماء نجد اورديوان نهرة المصطفى عليها وعلى ابيها ان كي السلام إلى - نيز کویت سے جاری کیے گئے ہفت روز ورسالہ "البلاغ" کے بانی رکن ہیں۔

ملك شام كے عالم جليل وعارف كائل و اكثر شيخ سيدعبدالحميد كندح صيادى رفاعي ولي كى تاليف "بحر الحقائق و لب الرقائق" ٢٠٠٧ ، كو٢٠ ٢ صفحات يرشا لَع بوكي ، حسرير تخ سيد يوسف روا على ولله كالقريظ ورج بمصنف نے كتاب كے مندرجات بارے شرى علم جانے كے لياس كاقلى نىخد جامعداز ہركے تحقیق ادار داسلا مك ريسر ج اكثري كى كو ارسال کیا،جس کے اراکین نے جائزہ لے کرسند جاری کی کہاس کتاب میں دینی وعلمی اعتبارے ایسی کوئی بات درج نہیں، جوقر آن وسنت کے خلاف ہو۔ اس سند کاعکس كتاب كي غازيس شامل ب، جب كري عبد الحميدر فاعى ني كتاب مين محافل ميلاد كانتقاد، رسول الله عافية سامنے دعاء آثار وتمرکات، الیمال ثواب، تلقین میت، الل فضل کے ہاتھ چومنا، تصوف کی حقیقت واجمیت، فضیلت شب براءت، وسیله، اوراد واذ کار، کرامات اولیاء، نماز ظهراحتیاط، چلکشی، بدعت کی تعریف، تعدادر کعات نماز تراوی کے اختلائی موضوعات پراال سنت و جماعت کے ولائل پیش کیے ہیں۔وورانِ تصنیف جن کتب سے استفادہ کیا گیا،ان میں محدث تجاز کی ابسواب الفرج، حول الاحتفال بالمولى النبوى الشريف اورمفاهيم يجب ان تصحح شامل بين-سید پوسف رفاعی گزشتہ تین عشروں سے برصغیر کے مسلمانوں سے رابطہ میں ہیں اور

بار ما يهال تشريف لا ئے۔ ١٩٨٠ء كو بنگله دليش كے مسلمانوں كى مدو، وہاں مدارس، اسپتال

اورمساجد کی تغیر کرنے کے لیے ایک تنظیم قائم کی ،جب کہ ۲۰۰۰ کوکرا پی اونی ورش سے

لی ایج ڈی کی [۳۲۳] ورلڈ اسلامکمشن کراچی سے وابستہ نیز اس کی طرف سے شالع مونے والے عربی ماہ نامہ السب عوة " كى جلس ادارت ميں شامل رے [١٦٢] باكتان مين آپ كى تازه ترين آيد چند ماه قبل موئى، جب ٢٥٠ مارچ ٢٠٠٧ء كوكرا چى مين الم احدرضا انٹرنیشنل کانفرنس میں مہمان صوصی کے طور پرشرکت کی نیز خطاب فرمایا۔[۳۲۵] تَنْ يوسف رفاعي كي عربي حريس السدعوة من شائع موتى ربين [٢٧٨]جبك

مولانا محرعبد الحكيم شرف قاوري في آپ كي تعنيف ادلة اهل السنة و الجماعة كااور مولانا ابوعثمان قاورى في نصيحة لإخوان كااردورجدكيا، جولا مورع شائع موت-موخرالذكركاتر جميم ٥٠٠ ويس فقيد اعظم يبلي كيشنز بصير بورنے بھي بؤے اجتمام سے شائع كياء آغازيس صاجزاده محمحة اللدنوري في كتاب اورصاحب كتاب كاتعارف بهت فوب صورت الدارين فيش كيا ب\_ نيزيروفيسر محداقبال تقشيندى في المصوفية والتصوف ایک باب[۲۷۷] اور بروفیسر ڈاکٹر متاز احدسدیدی از ہری طی نے ایک مضمون کا [144]-[144]

محدثِ فاز ک وفات برتعزیت کے لیے کویت سے مکہ کرمد گئے ، تو آپ کے فرزند سيدخالدرفاعي اوردا مادسيد حامدرفاعي وديكراحباب بمراه يتحى، نيز وقات كي خبروتعزي بيان آپ كاويبسائك يرنشر كيے كئے،جوذير صفح برشمل تھا۔

ڈاکٹر شیخ محمد بشیر بن محمد عبدا لمحسن حداد ملک شام کے علمی واسلامی ثقافت کے آئیندوارشہر طب کے باشندہ جوجدہ لونی ورشی میں اسلامک سٹڈیز کے پروفیسر ہیں۔

ان كدادا شيخ محربشر بن احمداد ميدالد وفات ١٩١٣ مر ١٩٩٣ء) عالم على افقيه وقاری تھے،جن کی قبرمدیند منورہ کے تاریخی قبرستان بقیع [۲۹ م] میں واقع ہے، انہوں نے مولا ناضياء الدين سيالكو في مهاجرمد في معطية عاجازت وخلافت بإلى [ ٢٥ ] الحكم العطائية ك متن كاجوابم الميشن راقم كے پيش نظر ب، يآپ ك والديث محم عبدالحسن صداد ميشنة

كاشتراك سيشائع موار

ڈاکٹر محمد بشر مذکورہ اوائی ورٹی میں تدریسی خدمات انجام دینے کے ساتھ ساتھ اللہ قرآن مجید کی قراءت و تجوید کی تربیت بارے اقراء ٹیلی ویژن چینل پر رابط عالم اسلامی کی حفظ قرآن کریم کمیٹی کے تعاون سے پیش کیے جانے والے ہفت روزہ پروگرام' کیف نقراء القرآن ''میں استاذکی خدمات انجام دے دہ ہیں۔ یہ ہفتہ کی شام براوراست اور مناز جعہ سے قبل دوبارہ نشر کیا جاتا ہے۔شام کے ہی ایک اور عالم و قاری ڈاکٹر شخ ایمن رشدی سوید (پیدائش سے ساتا اللہ میں دوسرے استاذ ہیں۔ پروگرام میں بی ہولت بھی میسر ہے کہ ناظرین بذر ایعی فون تلاوت و تجوید کی اصلاح و تربیت لے سکتے ہیں۔

ج ۱۳۲۷ ہے کا یام میں اقراع چینل پر ج بارے معلومات بر بینی ڈاکٹر محمد بشیر حداد کی تقادیر
"السبیل الی الحج" نام سے دوزانہ نشر کی جاتی رہیں، جن کے ساتھ تحریری انگریز کی ترجمہ بھی
سکرین پردیا گیا۔ ۲۹ روسمبر ۲۰۰۵ء کواس سلسلہ کی گیار ہویں تقریر بوقت دو پہرنشر کی گئی۔
اقراع چینل نے ج ۲۲۴ اھے موقع پر میدان منی ، مزدلفہ ، عرفات سے ادائیگی نج کی
یانچ روزہ خصوصی نشریات براوراست پیش کیں اوران میں مفتی اعظم مصر ڈاکٹر شیخ علی جمدو غیرہ
علیاء نے شرکت کی۔ان شریات کے دوران ڈاکٹر شیخ محمد بشر صداد بطور میزیان شامل ہے۔

多多多多

باب پنجم

محدث فجاز كامسلك

شیعه اکابرعلاء، لاکھول عوام غرضیکہ بھی طبقات ومکا تب فکر کے افرادشامل ہیں۔ سمی فرد کے افکار ونظریات پرآگاہی کے لیے اس کے اقوال وتحریریں ہی بنادی حیثیت رکھتی ہیں اور محدث حجاز کی دسیول تقنیفات وان کے اردوتر اجم بآسانی دستیاب ہیں، نیز دروں کے معی وبھری کیسٹ بھی محفوظ ومتداول ہیں، جورہتی دنیا تک انیانیت کی رہنمائی وآپ کی منج وفکر جانے کے لیے کافی ہیں۔جن اہل علم کو دروس یا تقنیفات کے سننے و پڑھنے کا موقع میسرآیا، انہیں مزید کھے بتانے کی حاجت نہیں، کیل جولوگ ان ك شخصيت سے فقط نام كى حد تك متعارف إلى ياسفر أخرت بارے مندرجه بالامعلومات ك ذريع جانا، عين ممكن إان ك ذبن مين سي خيال جنم لي كرآب وصلح كل " منع، جس باعث وفات كے مرحلہ يرجمله مكاتب فكرے يذير الى ملى اس مكندو بم واعتراض كے ازالہ کے لیے یہاں فقط ان مصائب نیز مؤیدین و مخالفین کا مختصر ذکر کیا جاتا ہے جن کی مدد ہے محدث تجاز كامسلك وأنج سجصفين آساني موكى

#### فتاوی سید علوی مالکی

مالکی گھرانہ گزشتا ایک صدی سے مکہ کرمہ کے مشہور زمان علی گھرانوں میں سے ہے۔ محدث تجاز کے والد گرامی نے تحریر وتقریر کے ذریعے عمر مجر سواد اعظم الل سنت و جماعت کی خدمت وترجمانی کی اور چند کتب تالیف کرنے کے علاوہ متعدد فراوے جاری کیے، جنہیں محدث جاز نے جمع کرے "جموع فاوی ورسائل" نام ے٢٦٢ صفحات پروس بزار کی تعدادیس طبع کرا کے عام کیا، جس میں متعدد مسائل بارے مسلک الل سنت بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً علم غیب والهام، محافل میلا دالنبی منهٔ آیتهٔ کاانعقاد، والده مصطفیٰ منهٔ آتاید، تیرک کی غرض سے میت کودوبار پخشل دینا، احرّ ام زم زم، نماز کی نیت الفاظ میں کرنا، نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا ما نكنا ، رؤيت بلال ، تعدا دركعات فما زتراوي بملقين ميت ، قما زجعه على سنت اداكرنا ، الصال ثواب، دارهی کی شرعی حیثیت، تمبا کونوشی ، فضائل اعمال پر بنی ضعیف احادیث برعمل اوروصدة الوجودو غيره-[اعم]

## محدث حجاز كا مسلك

ت سید محمد مالکی میرانید کی سیای جماعت، فدیسی وفلای تنظیم یاکی مشہور تحریک کے رہنما وسر پراہ نیس تے اور نہ بی اعلیٰ سرکاری عبدہ پر مشکن تھے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ایسا ملک جس کے حکام اور سرکاری فرجی قیادت آپ کے افکار ومعتقدات کے ندصرف بالمقابل بلکہ ایے نظریات وعقا کدووسرول پر برور قوت مسلط کرنے میں تاریخ ساز شہرت رکھتے ہیں۔ ای معاشرہ ونظام میں آپ کی وفات ہوئی تو آخری رسومات میں شرکت کے لیے ایک زمانہ تھنیا چلا آیا نیز ملکی اخبارات ورسائل اس سانحہ بارے تحریروں سے اٹ گئے، جن میں صف اقال کے صحافی ، اشاعتی ادارے ، عزیز وا قارب ، اہل محلّه ، علماء ، دانش ور مفکرین ، مجدح م کی کے ائمہ و خطباء بچلی شوری کے صدر ، رابطہ عالم اسلامی کے سابق جز ل سیکرٹری، شیخ الا زهر، سابق رئیس الا زهر، مفتی اعظم مصر، یونی ورشی اسا تذه، وزارت اوقاف دینی کے مدیراعلیٰ ،غیرمکی وزراء و جج ، ملک کے باوشاہ ، ولی عہد و نائب اوّل وزیراعظم ، نائب دوم وزیراعظم ووزیردفاع،وزیرداخله، گورزمکه مرمه، شیزادگان، ایران ولبنان وسعودی عرب کے

#### اتحاف ذوى الهمم كي اشاعت

١٩٧٤ء كوجب كه محدث اعظم عن كاعربيس برس تقى ، ان كى ايك مخضر تصنيف "اتحاف ذوى الهمم العلية برفع اسانيد والدى السنية" ومثق سي شاكع بولي، جس میں اپنے والد گرامی شخ سیرعلوی مالکی کےسلسلہ روایت واسنا دکی تفصیلات درج کیں۔ اس كتاب مين جن علماء كرام كافركركياء ان مين سيتين كاساء كرامي بيرين:

- مفتى شافعيه وشيخ العلماء مكه مكرمه شيخ سيد احمد بن زيني وحلان جيلاني وشاللة (وقات ١٥٠٣ه/٢٨٨١ء)
- قاضى بيروت شيخ يوسف بن اساعيل نبهاني تيفاللية (وفات ١٩٣٥هـ/١٩٣١ء)
- خلافت عثانية استبول ك نائب شخ الاسلام شخ محد زابد بن حس كوثر ك مُعَاللة (وقات اعمام/١٩٥١ء)

محدث ججازك والدماجد كاسلسار وايت ايك واسطه ومتعدوطرق سے علامہ وحلان سے مصل جب كه شخ بهاني وشخ كوثري سے انہول نے براہ راست اخذ كيا تھا، اى مناسبت سے محدث ججاز في الحدد مين ويكر علاء كساتهان تنول كاذكر فيركيا تقاربيعلاء چود ہویں صدی ہجری کی عرب دنیامیں سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے اکابرین میں سے تھے، جن کاعلمی مقام وخدمات کسی تعارف کامختاج نہیں۔انہوں نے اپنی تصانیف کے ذریعے اسلامی تعلیمات کی توضیح وتشریح اور عقائد اسلامیہ کے دفاع میں عمر جرتمام ترجہدے کام لیا۔ مزیدید کہ وہائی فکر کے رووتعا قب میں نتیوں کا کام ونام نمایاں ہے۔ان میں سے علامه دحلان كالسي قدر تعارف حاشيه نمبر ٢٣٧ مين آچكا۔ جب كەشىخ مبهانى كى اہم تصنيف " حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين المُنتِمِّم "كاعر بي الله يش فيعل آباد [٧٢٢] سي شائع موا [٣٢٨] نيز آخد كتب كاردور اجم لا مور ي مع موع،

بركات آل راسول الله الشرف الشرف المؤبد لآل سيدنا محمد الله الم

فضائل النبي مُثَوِيَّةُم رجمه جواهر البحام فضائل النبي المختام (جارجلد)، معجزات سيد المرسلين مُتُهَيَّةُ مُرْجم حجة الله على العالمين (دوجلد)، فضائل درود ترجمه افضل الصلوات على سيد السادات،سعادة دارين (ووجلد)، شمائل مرسول ترجمه وسائل الوصول الى شمائل الرسول المُؤلِيَّةُم ، شواهد الحق في الاستغاثة لسيد الخلق المُعْيَيِّم، جامع كرامات اولياء (تين جلد)\_

علاوه ازیں ان کے احوال پر علامہ طیل احدرانا کی مستقل اردوتصنیف' نابغة للطین' لا مورے شائع ہوئی۔

علامكورى جوفلافت عثانيك فاتمد يراعنبول عجرت كرك وشق بعرقام وينع اورومیں وفات یائی، ان کی دس سے زائد عربی تقنیفات کراچی وملتان سے شائع موئیں، جن کےنام یہ ہیں:

احقاق الحق بابطال الباطل في مغيث الخلق الاشتقاق على احكام الطلاق الامتاع في سيرة الامامين الحسن بن نهياد و صاحبه محمد بن شجاع، بلوغ الاماني في سيرة الامام محمد بن الحسن الشيباني ، تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة ابي حنيفة من الأكاذيب،حسن التقاضي في سيرة الامام ابي يوسف القاضي ، فقه اهل العراق و حديثهم ، لمحات النظر في سيرة الامام نه فر ، مقالات الكوثرى، النكت الطريفة في التحدث عن مردود ابن ابي شيبة على ابي حنيفة وغيره \_ نيزايك مخفر مراجم تعنيف محق التقول في مسئلة التوسل "كااردوترجمه مبارك بور مندوستان سے بنام "وسيلدولائل كى روشى ميل "اورلا مورسة" ذات مصطفىٰ مائينيم كاوسيله شرک نہیں'' نامی مجموعہ میں شائع ہوا۔ مزید ہیر کہ شخ کوثری کے حالات پران کے شاگرد قامرہ کے شخ سیداحد بن خیری پاشا عظامیہ (وفات ۱۳۸۷ مرا ۱۹۲۷ء) کی ۲۲۳ مستقل عربی کتاب قاہرہ وکراچی سے بارہا چھی ۔

اتحاف ذوى الهمم مين ان اكابرين السنت كاذكركرت موع محدث جازن

الشهير، الامام، الناقل، البصير، حجة لا يباسى في علم الرجال، بارع في الحديث و برجاله، ماهر في علم الكلام، اديب في النقاش و الجدال، مجاهد بقلمه و لسانه في بلادة تركيا و في مصر، مؤلفاته التي ساس بها الركبان، و تحدث عنها الاعيان دليل عظيم واضح على علو كتب هذا الامام ، و السوخ قدميه ، و طول باعه في العلوم مع تحقيق و تدقيق و تحبير و تحرير، وله المقالات الكبري، و المؤلفات العديدة بحمه الله بحمة واسعة "--[227]

محدث حجاز كے قلم سے اكابرين الل سنت كا ان شان دار الفاظ ميں تذكره، اعلى القاب وتصنيفات كى مرح وتحسين ، مخالفين كوايك آئلوبيس بحايا \_اى كيفيت ش اتحاف دوی الهمد کی اشاعت برتقر باجار برگ رے تھے کہ اے 19 اوکوآ یے کے والدشخ سید علوی بن عباس مالکی تختاللہ نے وفات یا کی۔

والدكرامي كي على سركرميول كوائبي كي في يرآب في آكيدهايا اور جازي معاشره كي تربیت ورہنمائی ندصرف جاری رکھی بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا دائر وعمل مزید پھیلایا۔ محدث تجاز كي عزائم اور برهتي موكي تبليني سركرميال حجاز مقدس ين سركاري مناصب يرتعينات على خجداوران كي حواريول كو كظف لكيس بالآخراك كي أواز وللم كوروك يا يجرجم نوايناني كي كارروائيول كاآغاز موا\_

اتحاف ذوى الهده كاشاعت يرتقرياآ ته برس بون كوشفاور عدث تجاز فريعت كالح مكه مكرمه مين يروفيسر نيز مجد حرم مين والدكى جكه مدرس تقدكه اس كتاب كى مندرجه بالاتمن عبارات كوبنمياه بناكرشخ عبدالقا درسندهي في مخالفت وتر ديدين قلم الحايا\_ نيخ عبد القادر سندهى

من عبد القادر بن حبيب الله سنده على بيدا موسة اور ١٣٦٨ه/٢٥-١٩٢٨ وكو مینه منوره بجرت کی ، جہال مدرس مسجد نبوی و بانی دارالعلوم سلفیہ شیخ رشید احمد بن ابراہیم ہندی ایک مقام برعلامه وحلان کا تعارف ان الفاظ می کرایا:

"شيخ الاسلام ومفتى الانام، وأحد مجددي هذا الدين الحنيف، واساطينه، ياعث النهضة العلمية المتينة في الحجائر، العابل الزاهد الناسك ، الامام ، الحجة ، المشامراك ، السيد احمد بن نريتي دحلات المولود بمكة سنة ١٢٣١ه، المتوفى بالمدينة سنة ١٣٠١ه، تولى الافتاء بمكة و اشتغل بالعلوم و التدمريس، و قامت بجهودة في عصرة تهضات علمية، فانشئت اوّل مطبعة بمكة في ايامه و اكن متوليا نظام تها، وقد تخرج على يدة علماء اماثل، فهو استاذ امة، و مربى جيل، وله في كل العلوم باع طويل، وقدم السخة، ومؤلف او بيسالة ، و من اهم مؤلفاته الفتوحات ، و خلاصة الكلام في امراء البلد الحرام "---[22]

ووسر عمقام يرعلام فيهانى في ماريس بالفاظ لكصد:

"العلامة ابو المحاسن يوسف بن اسماعيل بن حسن النبهائي، الشامى ، الشافعي منهيا ، المولود سنة ١٢٢١ه المتوفى ١٣٥٠ه ، حسان آل البيت، و بوصيري عصره، الشاعر، المفلق، الذائع الصيت، محب آل البيت، متمكن في اللغة العربية، و الفنون الادبية، مداوم المطالعة، ولم يشتغل بالتاليف في العلوم الادبية مع تبحرة فيها، بل اقتصر على المدائح النبوية، و الموضوعات الدينية، و اوّل ما ظهر من مؤلفاته الشرف المؤيد لآل سيدنا محمد المُؤيِّتُمُ "--[٢٤٦]

تيسرى جگه علامه كوثرى كاوصاف وتعارف ميس حسب ذيل عبارت قلم بندى: "العلامة السيد محمد نهاهد بن العلامة حسن الحلمي بن على الكوترى المتوفى بمصر سنة اكام المولود سنة ٢٩٧١ه، المحدث

(وفات ١٣٨١ه/١٩٦١ء) كے تعليم كے تعجيد ميں وہابيت اختيار كى۔ پھر مديية منورہ ليونی ورشی ہے تعلیم کمل کی اور مکہ کرمہ میں مجدحرم کے تالع تعلیمی اوارہ میں مدرس ہوئے۔ تب اتحان ذوى الهدم كى ان عبارات كے خلاف المبول نے دوطویل مضامین لکھے جومدينه منوره كى سرکاری بونی ورش کی طرف سے شائع ہونے والے سہ ماہی رسالہ کے تین شاروں میں حبب ذيل عنوانات سے شائع ہوئے:

- عرض و نقد لما كتبه الدكتوس محمد علوى المالكي حول الكوثري و المحلان-[۸۲۸]
- القاء الضوء القرآني على كتابة الدكتوس علوى حول النبهاني-[٩٧٩]

 الضوء القرآني على كتابة العلوى حول النبهاني-[١٨٨] شیخ عبدالقادرسندهی نے ان مضامین میں علامہ وحلان وعلامہ کوٹری کی تصنیفات کو كفروالحادوشركا مجموعه اوران كى مدح وتحسين مين محدث حجاز كى عبارات كوسفير جهوك، شهرت كاذر بعداورالحادوكفروزندقد كي خبيث دعوت، جب كه علامه فيها في كي تصنيف "شواهل الحق بالاستغاثة لسيد الخلق" كومراه كن وكقرص وكا بإنده اوراس كانام "شواهد الضلال و الكفر" قرارويا ادهرعمًا في عهد، جن كردور ميل علامة بها في قاضى تعينات رب ته، انهیں کفرید مناصب اور قبول کرنا گناه کمبیره بتایا۔ جب که علماء نجید وامراء آل سعود کی منج وخدمات كوخوب سرايا-

محدث حماز اورعلامه وحلان ،علامه جماني ،علامه كوثر ي منه كخطاف مزيد بهت كي لكصني بعد شخ عبد القاور سندهي كاقلم مندوستان كمشهور عالم مولا نااحمد رضاخان بريلوي عيينية (وفات ١٩٢١ه/١٩٢١ء) كى شخصيت تك يبني اور أنبيل خط مند يراي معتقدات كا سب سے برواد ممن لکھا۔

علامه جماني كي شخصيت وافكار كي تنقيص والمانت يرمشتل شيخ عبد القادر كاليه مضمون

علاء نجد كوبطور خاص بسندآيا، لبذا مصنف كم مريد اضاف و تكيل ك بعدا ي رياض مين واقع سركاري عالمي تبليغي اداره دارالافتاء في ١٥٠٥ هكو الضوء القدانسي والسنسي على عد مة النبهائي "ئام ك كالي صورت من ٥٥ صفحات ير [٣٨١] برى تعدادمين طبع كراك مفد می کیا۔ الطے مرحلہ میں سے شخ سندھی نے تصوف اسلامی واکا برصوفیہ کرام کے اٹکارو تکفیر پر منيم عربي كتاب "التصوف في ميزان البحث و التحقيق و الردعلي ابن عربي الصوفى في ضوء الكتاب و السنة" تفنيف كى ، جس يره ١٩٨١ ء كومجر نبوى كامام و خطیب و مدینه منوره عدالت کے نائب جج شخ عبدالله بن محدزاحم نے تقدیم لکھی اور یہ 199ء کو بری تقطیع کے ۲ کے صفحات پرشائع کی گئے۔

قبل ازیں محدث جاز قول وتحریر کے ذریعے واضح اعلان کر چکے تھے کہ "ادعیة و صلوات "نامی کتاب میری تعنیف نہیں ،کی نے میرے نام منسوب کر کے شائع کی ہے [۸۲] کیکن اس وضاحت کے دس برس کے طویل عرصہ بعد ﷺ عبد القادر سندھی کی ندکورہ کتاب ایک فج کی تقدیم کے ساتھ منظر عام پرآئی تو انصاف وتحقیق کے نقاضا ومعیار کوخیر باد کہتے ہوئے ال سل ادعية و صلوات كي رويدس متعدد صفات تحق كيك ادر عدث تجازسيد مدن علوی مالکی حنی کو ہی اس کے مصنف بتایا گیا [۸۸س] پھر کتاب کی فدمت میں تمام تر سخت الفاظ لکھے گئے اور اس کے مندرجات کی آٹر میں شیخ عبدالقادر سندھی نے محدث حجاز ك بارے ميں لكھا كراكرابن علوى كا آج بھى يمي عقيدہ ہے جو كتاب سے عيال ہے تو وہ المحد، زندين، كافروفا جروفاس نيز واجب القتل بين - في سندهى كالفاظ يدين:

"لو كان العلوى يعتقد بما فيها و هو لا يزال على هذه العقيدة فإنه ملحد نرنديق كافر و فاجر و فاسق يجب قتله "---[٣٨٣] استحريك ذريع في سندهى في عوام كومد في جاز كفل كى ترغيب دى علاده ازي کویت کے سابق وزیر شخ سید بیسف رفاعی ﷺ جنہوں نے عقائد ومعمولات اہل سنت کے دفاع ومدد جازى تائدين ألم الفاياءان يربهى كااظهاركيا- [٣٨٥]

€320€

عركن \_الخاره كقريب تعنيفات، تاليفات مين تبيان الادلة في اثبات الاهلة، كم اللحوم المستوىدة و ذبائح اهمل الكتاب،مجموعه فتاوى، هداية الناسك الني اهد المناسك شامل بين [٨٩٩]ان كےسب اہم استاذمفتی اعظم سعودی عرب شنخ محمد (وقات ١٣٨٩ه/١٩٦٩ء) بن ابراجيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوباب نجدى بھى بجين ميں بينائى سے محروم مو گئے تھے۔[٩٩٠]

الغرض محدث ججاز کے والد گرامی کامحافل میلا دے جواز پرفتو کی اور پھر چند برس بعد خود مد الإراد كامول ابن ديبع يرتحقيق انجام دير كرج إز مقدس وغيره علاقول من محيلانا، رومری جانب مکه مرمه میں مقیم چیف جسٹس شیخ عبدالله بن جیدنے محافل میلا دے ناجا زو فدموم موتے برفتو کی جاری کیا جوهدایة الناسك الى اهم المناسك ميں شامل ب،جس كى وسیج اشاعت سرکاری سطح برکی گئی اور ۱۹۷۸ء کوسعودی وزارت انصاف وقانون نے اس کا ساتواں اور محض ایک ڈیڑھ برس بعدہ ۱۹۸ء کواس وزارت نے آٹھواں ایڈیشن طبع کرایا۔[۴۹]

#### شيخ عبد العزيز بن باز

شیخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز ۱۳۳۰ه/۱۹۱۱ء کوریاض میں پیدا ہوتے اور ٣٠٠ ١٨٩٩ على طائف ميس وفات يائي - مكه مرمه ميس وفن كيه كئے يجيبين ميس بينائي جاتى ربى ، ریاض میں تعلیم پائی اور ۱۹۳۸ء کوالخرج شہر کے نتی بنائے گئے پھرشر بعت کا کج ریاض کے پروفیسر اور ١٩١١ء کو مدیند منورہ اونی ورشی کے ڈیٹی ریکٹروہ ١٩٧ء میں ریکٹر بنائے گئے ١٩٤٥ء میں دارالافتاءرياض كيمر براه ومفتى اعظم بدرجه وزير موت ،جس پروفات تك تعينات رہے۔ علاء سیر بم کونسل کے صدر، دابطہ عالم اسلامی کے بانی رکن واس کے تالع فقد اکیڈی کے سريراه ربے فدمت اسلام كى بنياد پر١٩٨٢ء كوشاه فيصل عالمي ايوار دويا كيا۔

متعدوتفنيفات يسمجموعه فتأوىءالادلة العقلية والحسية عللي جريان الشمس و سكون الابرض ، نقل القومية على ضوء الاسلام و الواقع ، التحذير من الب ع شامل میں \_المن خدے ہاں انہیں اعلیٰ درجہ کی تقدیس حاصل ہے، جس کی ایک جھلک

## مولد ابن ديبع پر تحقيق و اشاعت

میلا والنبی منتی این جیسی نعت کبری کے فرحت وانبساط برعر بی زبان میں نظم ونثر پرمشمل جولا تعداد ستقل كتب مختلف ادوار ميل كلهي كئين،ان مين بي بعض كوعاكم كيرشهرت ويذيراني مل ب يمن كي شهرز بيد كي مشهور محدث وشافعي عالم ومؤرخ ،صاحب تيسير الوصول في الوالقرح وجيه الدين عبدالرحمن بن على شيباتى المعروف به حافظ ابن دميع عشاطة (وفات ٩٣٣ هـ/ ١٥٣٧ع) كي اس موضوع يرخقركتاب "المولد الشريف" يبلى بارا اساله كومكم مرمد كي مركاري طبعين اور پھراي برس بمبئي سے چھيى \_ بعدازال عرب وجم سے بار باشالغ مولى بي مول ابن ديبع" كے نام سے مشہور اور جاز مقدس سیت عرب و نیا کے مختلف علاقوں میں محافل میلا والنبی مالی الم بردهی جانے والی اہم کتب میں ہے۔[۲۸۸]

محدث حجاز فی سید محدین علوی مالکی و الله نے کے 192ء میں مول ابن دیبع محقيق انجام دے كرجد بدائدازين "مختصر السيرة النبوية" ام سـ ١٩٤٨ء كوجده س ٢٥صفحات يرطع كرائى [٢٨٨] جده عى عدا ١٩٨١ء كواس كالكيداورا في يشق طبع كرايا\_ [٨٨٨]

ان دنول جوعلما عنجد محافل ميلا دالنبي من التي الكارو مدمت من فعال من ،ان مين دو مستح عبدالله بن محمد بن حميد اور من عبد العزيز بن عبدالله بن بازاجم نام مين ، جو ملك كاعلى ترين سركارى مناصب يرتعينات، جبكهاول الذكر مكمرمديس بي مقيم تق

# شيخ عبد الله بن حُميد

سے عبداللہ بن محمد بن حمید ۱۳۲۹ مرا ۱۹۱۱ء کوریاض میں پیدا ہوئے اور ۲۰۸۱ مرا ۱۹۸۲ء کو طاكف يس وفات يائى، مكه كرمه يس وفن كيے كئے يجين ميں نابينا ہو كئے، رياض ميں تعليم يائى پھروہیں پر نیز خط نجد کے دیگر شہروں میں جج تعینات رہے۔ حکومت نے ۲۹۱۹ءکو مجدحهم في مين ديني اموركا تكرال اداره "الرئاسة العامة للاشراف الديني على المسجد الحدام "تفكيل دياتوال كيريراه بنائے كئے نيزمورم ميل مدر بوع اور ١٩٥٥ و "المجلس الاعلى للقضاء"ك چيف جج مقرر موتے، جس پروفات تك فائزر ب رابطه عالم اسلای کے بانی رکن نیز اس کے ذیلی ادارہ فقد اکیڈی کے صدر بسعودی علماء سریم کوشل

"نورالحبيب" شي ملاحظه كي جاعتى ب وجوم الن كاما تذه من شخ محد (وقات ١٩٢٨هم ١٩٢٨) بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب نجدى الهم نام ب-[١٩٩٧] تنتخ عبدالعزيزين بازجب مدينه منوره يونى ورخى كيمر يرست تضاقو محاقل ميلا والتبي مفاقة کے اٹکار پر ایک فتوی وصفمون جاری کیا جو پہلی بار ای یوٹی ورٹی کے رسالہ یس ۲۵ اور

"حكم الاحتفال بالمولد النبوى وغيرة" ثام عظيم موا\_[٣٩٣] محدث حجاز کی تحقیق وسی سے مولد این دیج شائع ہوئی توشیخ بن باز ملک کے مفتی اعظم تغینات تھے۔اب انہوں نے محافل میلا دے خلاف دوسرافتویٰ جاری کیا جواس رسالہ میں 9491ء كورئ الاول ك شاره من "حكم الاحتفال بالمولد"عوان عالع كيا كيا-[490]

# المورد الروى پر تحقيق و اشاعت

اب محدث حجاز نے مکہ مکرمہ کے ہی عالم جلیل محدث کبیر ومفسر و فقیہ خفی، صاحب تصانف شهيره لملاعلى قارى ويناية (وفات ١٠١ه ١٥ ١١م) كى جشن ميلا والنبي والنباك جوازوتا سييس منفل كماب "الموسد الروى في المول النبوى" يحقيق انجام وكر ٠٠٠١١٥/١٨م١١ رصفات يرقابره عظيم كرائي-[٢٩٨]

# پندرهویں صدی هجری کا آغاز

الموسد الدوى كاشاعت كمرطد يرامت مسلمه يتدربوي صدى بجرى ين واخل ہونے کو تھی ،البدائی ہجری صدی کے آغاز کی خوشی میں محدث جاز اور وہاں کے باشدے ال مسرت وتشكر كاظهار مين محافل ميلا دك انعقاد كاوسيع اجتمام كررب تح-

ووسری جائب مخالفین کی بذر بعی تحریر و تقریر بلکه بر در قوت رو کئے کی کوششیں بھی عروج يرمينجين \_ چنال چەمقتى أعظم يىخ عبدالعزيز بن باز كاجارى كرده ندكوره بالا دوسرافتو كى ان كويكرمضاين كماته كتابي صورت شن ١٧٠٠ هويئ التحذير من البدع" نام مدید منوره یونی ورشی نیز دارالافتاء ریاض کی طرف سے بائیس صفحات پرشائع کیا گیا[۳۹۷] پھراس کے متعدد ایڈیش نیز اردوسمیت لا تعداوز بانوں میں تراجم طبع کرا کے سرکاری اداروں

ك طرف سے مفت تقيم كيے محتے اور يبسلسله آج تك جارى ہے۔علاوہ ازي حرين شريقين ع سرکاری ایمه وخطیاء و مدرسین نے تقاریر و دروس کے ذریعے محافل میلاد وغیرہ معولات مواداعظم كى ترويدوندمت كى مم شروع كى اده محكد اصر بالمعروف والنهى عن المنكر "في اى ماحول وايام من مدينه مؤره وغيره عافل ميلا ومنعقد كرفيك "جرم" میں مقامی وغیر ملکی افراد کی بڑی تعداد کو گرفتار کر کے ملک سے تکال باہر کیا یا جیل بند کیا اور تحریک سرزاش کی۔ ای لوع کے واقعات کویت میں بھی بیش آئے اور سے موضوع سعودی حدود تجاوز کر کے خلیجی مما لک نیزمصروعراق وغیرہ کے علمی حلقوں وڈرائع ابلاغ میں در تک زیر بحث رہا۔ اس دور کے اہم شریاتی ادارہ فی فی کائدن ریڈ یونے بیٹر شخ بن باز کے نوی کے تاظریل نشری۔

#### الذخائر المحمدية كي اشاعت

محدث تجاز شيخ سيدمحد بن علوى مالكي ميزالية كاقلم روال دوال ربا اوراس فضايس اورادووطا نَف رِيْن ان كى كتاب "الصلوات المأثورة" متظرعام ريآ فى ميرود الم وط شن قامره ع ١٥٥ صفحات يرشمل معركة الآراكاب" الذخاند المحمدية" طع مولى، جس مين مقام مصطفى ميني الميارة المركبياء ال همن من من وبابير كم ساته بعض اختلافي موضوعات، وسلدوشفاعت، برزخی زندگی مالت بیداری ش زیارت رسول من این مروضه اقدس کی زیارت، علم غيب، حاضر ناظر، تبرك، ميلا و، ايمان والدين مصطفى الثيليَّة ، كرامات اولياء وغيره بحي مخفرازرقكم آئے۔

ابكياتهاءال ذخانر المعمدية كااشاعت يرملك كوماني علاءبالخصوص مركاري مناصب بربراجمان ومراعات ما فته علماء كاليانة صبر وبرداشت لب ريز جو كميا ادروه روايق انتباليندول كى آخر حدير عائية يحد علماء سريم كونسل فورى طور يرحركت بن آئى-

#### علماء سيريم كونسل

١٩٠٠ اگست ١١٩١ ء كوشاي فرمان ك تتيجه بين سعودي علاء سيريم كونسل كي تفكيل

قرار پائی [۸۹۸] آغاز میں اس کے ارکان میں ہے معمرترین عالم کوسر براہ کا درجہ حاصل رہا تا آن كـ ١٩٨٣ على باوشاه في عظم في عبد العزيزين باز كوستنقل سر براه وصدر مقرركيا، جس يرده وفات ليني ١٩٩٩ء تک تعينات رہے۔ پھر شخ عبد العزيز بن عبد اللہ نجدي ملک کے مفتی اعظم ہونے تو علماء سپر یم کونسل کی سربراہی کا منصب بھی انہیں سونیا گیا ١٩٩٦م مئى ١٠٠١ ء كوايك اورشابى فرمان جارى مواكه علماء سيريم كونسل كے اركان كم ازكم كياره اور زیادہ سے زیادہ اکیس ہوں گے۔ سر براہ کوچھوڑ کرکونسل کے کسی بھی رکن کی رکثیت کی مدت چار برس سے زیادہ نہ ہوگی، جب کہ شاہی فرمان پر کسی کی بھی رکنیت میں توسیع ہو عتی ہے۔ ١٨ر فروري ٢٥٠٩ء كو بادشاه نے ملك كے اعلى سطى انتظامي ڈھانچہ ميں بوے پيانه ك تبدیلیال کیس تو لک شمن میں کونسل کے سربراہ سمیت اراکین کی کل تعدادا کیس مقرر کی

نیزان کے ناموں کا اعلان کیا۔[۵۰۰] علاء سيريم كوسل كاصل ولينام" هيئة كباس العلماء" ، جس كى ركنيت ومربراى کوئی منتقل منصب یا ملازمت نہیں، بلکہ اس کے اراکین مختلف سرکاری اداروں، وژارت تعلیم، وزارت الصاف، وزارت اوقاف، امر بالمعروف و النهي عن المنكر ، داس الافتاء و السدعوة والاسشاد وغيره مين ويكرمناصب يرخدمات انجام ويخ والصف اوّل ك علاء میں سے بی نامزو کیے جاتے ہیں اور بیاضا فی منصب ہے کیکن اختیارات کے اعتبارے علاء سیریم کوسل ملک کے تمام قانون ساز وشرعی اداروں پرفوقیت رکھتی ہے۔اس کے سربراہ ا پی تجاویز ، فراو ے وقعقیقات براہ راست کا بینہ کے سی بھی وزیر بلکہ باوشاہ تک پہنچانے کے

# علماء سپریم کونسل کی کارروائی

مفتی اعظم شخ عبدالعزیزین باز کوسل کے اہم ترین رکن تھے،ان کی تریک پرکوسل کے أكنده اجلاس مين محدث اعظم في زكا فكارومعتقدات ير بحث طے يا لك-شوال ١٧٠٠ ه كوعلاء سيريم كونسل كاسولبوان اجلاس طائف شبر مين منعقد بواتواس مين

المسكى تصنيفات بالخصوص الفخائد المحمدية كمندرجات برغوركيا كيا-اورطي موا كه فيخ محم علوى كى تبليغ درست نبيس، وه مگرا بى وبدعات كوفر وغ دييخ ميس مصروف، ان كى كتب خرافات سے یر اور وہ شرک و بت پرتی کے ملخ ہیں، لہذاان کی اصلاح نیز اعلان توب کی ضرورت ہے،جس کے لیے وہ سپر یم جوڑ فیٹنل کوٹسل کے سر براہ چیف جسٹس شیخ عبداللہ بن جمید، مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن باز معجد حرم کمی و معجد نبوی میں دینی امور کے نگران اعلیٰ شخ سلیمان بن عبید کے روبروحاضر ہول۔

# سپريم جوڈیشنل کونسل میں طلبی و سماعت

سعودى عرب كى يريم كورث جي "المحكمة الكبرى" كمية بين الى كرقت و چف جسٹس كى سربراى ميں ايك مستقل اواره سپر يم جو ديشنل كونسل جے "المجلس الاعلى للقضاء "كانام ديا كياء قائم ب-جومل بعرك عدالتي نظام يرفو قيت ركه الما الرائشة صفحات یر آچکا کہ ان دنوں شخ عبداللہ بن حمیداس کے سربراہ نیز علماء سرم کونسل کے اہم ترین رکن اور مکہ مکرمہ میں مقیم تھے۔

كارشوال ١٠٠٠ اله مطابق ٢٨ راكست ١٩٨٠ ومحدث جازك خلاف السمقدمه كاساعت بريم جود يشنل كوسل مين شروع جوتى اوردوكتبال فاخسائس المحمدية ، الصلوات المائوسة كمندرجات يرجرح موئى، جن كى بارك يس آپ فى وبال اعتراف كياكم دونول ميري تقنيفات بين-

سپريم جود يشنل كونسل نيز شخ عبدالله بن عبدالعزيز باز كى سر پرى ميں فتو كى اجراء و شرى مسائل يرخيق انجام ديخ والي كميني "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء "ئے اكىرى بارە ذيقعدكو فيصله سناتے ہوئے كہا۔ آپ الذخائد المحمدية كمندرجات سے رجوع وتوبہ کا اعلان اخبارات کے ذریعے کریں نیز ملک کے ریڈیووٹیلی ویژن پر توبدورجوع كااظهارا بي زبان سے كريں-

اوراگرآپ نے اس فیصلہ برعمل نہ کیا توجملہ سرگرمیوں ،مجدحرم میں حلقہ درس کا انعقاد،

عدالت نے اس محم پھل کے لیے چندون کی مہلت دی اور محم پھل کرنے کی و مداری شخ سليمان بن عبيد كوسوني\_

# شيخ سليمان بن عبيد

مكه كرمدورد يندمنوره كے مقامات مقدسه ميں ديني اموركي انجام دہي ونگراني كے ليے حکومت سعودی عرب نے ۱۹۲۳ء کودوادارے قائم کیے ، جن کے سربراہ ہم خیال علماء میں سے نامزدومقرركي جاتے۔ اوروس جوري ١٩٤٨ء كويدونوں محكے يك جاكر كےاسے الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين"ثام نيزاس كيمر براه كووزي كاورج ديا \_ پر فروري ١٩٨٤ء ش نام "الرئاسة العامة لشنون المسجد الحرام و المسجد النبوي" كرديا - محدث تجازبار بسيريم جوديشنل كونسل في فيصله سنايا توشيخ سليمان بن عبيد، تجازمقدس میں واقع اس سب سے اہم سرکاری دین ادارہ کے سربراہ اور مکہ مرمہ میں مقیم تھے۔

شخ سلیمان بن عبید ۲۲ ۱۹۱۹ مرا ۱۹۱۹ مولدینه منوره وریاض کے درمیان میں واقع شہر مكير بييش پيدا ہوئے اور ١٩٦٧ه ١٩٩٥ ء كوطا كف ميں وفات يائى ، مكه مرمه ميں دفن كيے گئے۔ وطن کے مداری اور مدینہ منورہ وریاض میں تعلیم یائی پھر عنیز ہ وریاض وغیرہ شہروں میں جج تعینات رہے اور مکہ مکرمہ کی اعلیٰ ترین عدالت کے چیف جج تھے کہ اٹھارہ شعبان ۱٬۰۰۰ھ، مطابق كم جولا كى م ١٩٨ وكوشا بى فرمان ك وريع الرئاسة العامة لشنون الحرمين الشريفين "كصدر بدرجهوزى بنائے كے علماء سريم كوسل كے اہم ركن ،ايوان شابى كے مشير، سپر يم جوڙ يشنل کونسل کے رکن ، دو تين تصنيفات بين مفتي اعظم شخ محمد بن ابراہيم خدى كالمثارد[١٠٥].

# مسلک سواد اعظم پر استقامت کی اعلی مثال

محدث جاز کے لیے بیمرطدایک کر اامتحان تھا۔ ایک طرف مصائب کاطویل و

فتم نه ہونے والاسلسلہ اور دوسری جانب پٹرول کی دولت سے مالا مال وعالمی طاقتوں کی طیف حکومت کے معتقدات کی تائید کرتے پرونیاوی مراعات واعلی مناصب کی احید ونوید غرضيه الطلح چندروز ميں محدث حجاز اور شخ سليمان بن عبيد كے درميان دومجالس منعقد موسمين، جن كے نتيجة ال ي الميان بن عبيد في جيس وى الحجه ١٩٨٠ ١٥٥ مطابق يا في نومبر ١٩٨٠ وكو مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن باز کے نام لکھے گئے مراسلہ میں با قاعدہ اطلاع دی کہ آپ رجوع واعلان توبرك لييآماده بيس

# علماء سپريم كونسل كى مزيد كارروائي

النخائد المعصمدية شائع بوئى تومفتى أعظم سعودى عرب شيخ بن بازى تح يك و خواہش پرعلاء سپر يم كوسل اور پھرسپر يم جو فيشنل كوسل نے اس كے مصنف محدث اعظم جاز شخ سيرتحد بن علوى ماكل كے خلاف فدكوره بالاكارروائى كى ،جس ميس حسب مشاءكاميا بى كى بجائے بزيت كاسامنا كرنايزاءاب يمعامله والبس يتخبن بازى ميزيرتفا

رجب امه اه، مطابق مني ١٩٨١ ء كوعلماء سيريم كوسل كاستر موال اجلاس رياض ميس منعقد ہوا تو اس میں رجوع واعلانِ توب انکار کے بعد کی صورت حال بارے لا محمل طے كيا كيا اورال ن خائد المحمدية كى تيره قابل اعتراض عبارات فقل كرنے كے علاوه محدث تجاز کے خلاف ہونے والی اب تک کی عدالتی کارروائی ونتیجہ کی رودادقام بند کرے بیسارامعاملہ اٹھائیس رجب کواس وقت کے ولی عہدونائب وزیر اعظم شہزادہ فہدین عبدالعزيزال سعودكي خدمت مين ارسال كرديا كيا\_

شوال اسماه شاس کا اتھار ہواں اجلاس ہواتو تازہ حالات ایک بار پھرز رغورآئے ادر کونسل نے تشویش کا اظہار کیا کہ شخ محم علوی مالکی ملک کے اندرود بگرمما لک میں بدعات و مرابی پھیلانے میں نہصرف پہلے کی طرح فعال ہیں بلکہ ان کی سرگرمیوں میں دن بدن اضافہ ہور ماہے نیز کہا گیا کہ وہ اس ملک میں پھرسے بت بہتی، قبور وانبیاء کی عباوات کا دور والی لانے کی کوشش میں ہیں۔

ني المولد من الغلو و الاجعاف" تصنيف كى، جوانبي اليام من شائع كي على -[٥٠٣] آكنده دنول مين انهول في ال بار عمز يدووكت "كمال الامة في صلاح عقيدتها"اور و جاؤوا يركضون" تعنيف وشائع كير، جن كاذكر آكة كا-

تلمی جنگ کا آغاز محدث جاز کے خلاف حکومت سعودی عرب کے جواہم ادارے وال کے سربراہان وكت من آ يك تقي ال مين علاء سيريم كوسل ، سيريم جود يشنل كوسل السراسة العامة

لشنون الحرمين الشريفين، ادام، امر بالمعروف و النهى عن المنكرة الل وكريس-الذخائد المحمدية كممراء اشاعت بحمرطد علماء سريم كوسل كي قراداد مت منظور کیے جائے تک،ان اداروں کی طرف ہے جارہ کارروائیوں پرڈیٹھ برس سے زائد موچا تھا، استے عرصہ سے مذکورہ اہم حکومتی اداروں اور مکہ مرمہ کے اس عالم جلیل ومعزز شہری کے درمیان جاری اعتقادی معرک واعصائی جنگ کا چرچا پوری اسلامی دنیا بالخصوص عرب مما لک کے علمی حلقوں میں ہونے لگا اور سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے ہال پریشانی و بے چینی کی کیفیت نمایاں ہونے لگی۔ان میں الجزائر، تینس، مراکش، لیبیا بطورخاص قابل ذكر بين، جهال كالل علم مين آب مالكي فقيد وتجاز مقدس كاجم الل سنت عالم

كے طور ير بخو لي متعارف تھے۔ علاء نجد کی ان عدالتی کارروائیوں سے چند ماہ فمل محدث حجاز نے مراکش کے شہر رباط میں وزارت اوقاف کے زیر اہتمام ۲۵ سے ۱۸۸ ایریل ۱۹۸۰ کو ہونے والے "امام مالک عالمی سیمینار "میں شرکت کی اور مؤطاا مام مالک پر مقالہ پڑھا، جسے پذیرائی ملی -[۵۰۴]

آپ کے خلاف علماء نجد کی کارروا کیاں تمام اہم اداروں کو تنجاوز کر کے سے مقدمہ اعلی قیادت تک پہنچایا گیا تو اس بارے حجازی باشندوں کا کہنا ہے کہشاہی خاندان کے متعلقه افرادنے عالم اسلام میں اس اعتقادی معرکہ کے پس منظر میں پائی جانے والی تشویش اورائل مکہ کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے محدث جاز کے خلاف عدالی عمل مزید

گیارہ ذیقعدا ۱۸۰ ۵ کوعلاء سپر یم کونسل نے قرار داونمبر ۸ ۸منظور کی ،جس کے ذریع شخ سير محرعلوي مالكي اوران كافكار ونظريات كي ندمت كي كئي-[٥٠٢] محدث حجاز کا قلم رواں دواں

ا ۱۹۰ اه تحدث ججاز کے خلاف علما یخبد کی سرگرمیوں واقد امات کے عین عروج کا سال تھا۔ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں ایسے محتب فکر کے اکابرین کا سامنا تھا جواعلیٰ سرکاری عبدول پر براجمان ہونے کے ساتھ پوری دنیا میں اس مکتب فکر کی اعلیٰ ترین مذہبی قیادت اور تشدونیز دوسروں کے وجود کی مطلق نفی کرنے میں روز اول سے شہرت رکھتے تھے۔اس پرطرف بیک مری وفریق مخالف خود ہی منصف تھا۔عدالت کے اندر کا بیہ منظر اور باہر بھی دلائل واثبات كے تبادلہ و بيان كى بجائے طاقت واقتدار كے بل بوتے ير ہراسان وآ واز دبانے كے جملہ تنکنڈے جاری متھے کیکن آپ نے محض ایمان دیقین کی قوت سے اس صورت حال کا صرو حك عقابله وسامنا كيااورندتو زبان وقلم مي ارزش كاشائبة آيا ورنه بى قدم كى ترودكا شكار ہوئے، بلك استقامت واستحكام مين اضافي موارچنال چاه ١١٥ ادے خاتم يعلى عربيم كوسل، قراردادكي كارروائي قلم بندكرري تقى تؤدوسرى جانب محدث ججاز كاقلم بدستور بزر اطمينان يقين سروال دوال تفااورانجي ايام مين جشن ميلا دالنبي من الميتم يستقل كتاب "حول الاحتفال بالمولد النبوى المُقِيَّمَ " تاليف كى ، حس كايبلا المريش ١٠٠١ هكوم كيس صفحات يرجما ياكيا-

شيخ ابوبكر جابر الجزائري

شیخ ابو بکرین جابرالجزائری این وطن الجزائرے ججرت کر کے مدینه منورہ آئے، جہاں سرکاری یونی ورشی کے بروفیسر و مجدنبوی میں مدرس جو ع۔ اوائل ۹ ۲۰۰۹ء میں زندہ لیکن مفلوج اور مدینه منوره میں ہی ہیں۔متعدد تصنیفات ہیں، جن میں سے چند سركارى اخراجات پرشائع موسي نيز بعض كاردور اجم موع\_

جشن ميلا والني من الله على جوازير جيع بي محدث جازى حول الاحتفال بالمولا النبوى الشريف منظرعام يرآئى ، شخ ابو برالجزائرى في عدم جوازير "الانصاف فيما قيل

من باز في حوار مع المالكي يرتقد يم اللم بندكراني اورشيخ بن بارسيت خطير تجدك مارى عهدول برفائز آخها كابرعلاء في تصنيف واشاعت كمراص من في عبدالله من ی معاونت کی ، جن کے نام کتاب کے آخر میں دیے گئے ہیں اور ان میں سے اکثر علماء [0.4]-2002-10

حوام مع المالكي ع لمحدث فإز ك فلاف فيخ عبدالله بن ميد ، في عبدالعزيز ین باز عضی ابو بکر الجزائری نے قاوے ومضامین و کتب لکھیں ، جن میں آپ کا تام لیے بغیر فقا افكار ومعتقدات كاردوتعاقب كميا كمياتهاءآپ كى شخصيت زيرقلم نبيس لا كى گئى تحى البيته شخ عبدالقادر سندهی نے اپی تحریروں میں شخصیت پر صلے کیے تھے لیکن عوام وخاص کے ہاں فورض عبدالقادرسندهي كي ايني كوئي ايميت ونمايال حيثيت أبيل تهي - بول حواس مع المالكي الله مطبوعه كتاب م، حس ك ذريع اكابر على مخدن آپ ك نظريات كا تعاقب كنے كے علاوہ شخصيت كا كھل كرمحا كمه كيا اور بيانتهائي اہم سركاري ادارہ دارالا فتاء رياض كزراجتمام شائع كى كئ-

#### دار الافتاء رياض

الكالإرانام "الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية و الافتاء و الدعوة و الاسكاد" بـ رياض مين مركزي وفتر اور ملك كريكرشرون مين شافين موجود بين، جب كدوائر ممل بورى زمين ير كهيلا مواب اس كاكام ملك كاندرو بورى دنياميس وبال فكرى تبليغ واشاعت جمله ذرائع سے انجام دينا ہے، جس کے ليے مختلف ممالک کے میروں علماء و دیگر کارکن ملازم ہیں۔ نیز ملک بھر میں بھی ادارہ فتوی جاری کرنے، جدید مسائل بر تحقیق واجتهاد کرنے کا ذمہ دار و مجاز ہے۔اس کا بجث کروڑوں ریال کا اور ريماه كووزير كادرجه حاصل ي-

ا ١٩٤٤ء كوشاى قرمان ك ذريع اس ك تحت أيك اعلى مطح كاستقل كميثي "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء" قائم كي كئى ، جس كاكام فأوى وشرى مسائل برجيقيق جاری رکھنے کی حوصلہ افزائی ہے گریز کیا اور سرکاری علاء تجد کو تجویز وترغیب وی کہ بیر مقدمہ علم وافكار م تعلق ب اورا ساية انجام تك يهنجان كابهتر طريقه بيهوكا كه الذخان المحمدية وغيرهآب كى تقنيفات كالمحاكمة تحرير وتقرير كوريع كياجائ

تب بيمعركدا كلے مرحله ميں داخل موااورمحدث حجاز كی شخصيت وافكار كے تعاقب خمت مل بوے پیانہ پرمضامین وکتب تصنیف کر کے نیز آڈیو کیسٹ وغیرہ مواد سركاري سطير يورى اسلامى دنيامين مفت تقسيم كرف كا آغاز جوا\_

# شیخ عبد الله بن سلیمان منیع کی تصنیف

علماء سپر يم كوسل كى طرف ے ذكورہ قرار دادمنظور كيے جانے كے تقريباً جھ ماہ بعد ۲ ۱۹۸۲ م ۱۹۸۲ء کے وسط میں مکہ مرمہ عدالت کے چیف جج شیخ عبداللہ بن سلیمان منع ملاقات كى غرض سے چيف جسٹس سير يم كورث شيخ عبداللد بن حميد كے ہاں گئے تو انہول نے محدث جاز کی متازع تقنیفات ان کے ہاتھ میں تھاتے ہوئے روکھنے کا حکم دیا۔[٥٠٥]

شخ عبدالله بن سليمان منع خط نجد كركزي شرودار الحكومت رياض معرلي جانب دوسوکلومیٹر پرواقع شہرشقر اء میں ۱۹۳۹ھ/۱۹۳۰ء کو پیدا ہوئے اور ابن سعود یونی ورشی کے لاءاتسٹی ٹیوٹ سے ١٩٦٩ء میں ایم قل کیا، جب کہ ١٩٥٨ء سے دارالا فتاء کے رکن ہیں اور ٢ ١٩٤٤ ء كوطك كنائب مفتى اعظم بنائے گئے ، نيز ١٩٤٤ ء كومكه مرمه كى اعلى عدالت كے في مونے جس پرتا حال تعینات ہیں، بول گزشتیس برس سے مد مرمد میں مقیم ہیں علاء سریم کوسل كركن، مدرسه دار الحديث مكه كرمه ك مجلس اعلى كركن نيز ١٢ ارفر ورى ٩ ٥٠٠ ءكوبا دشاه كي مشير بدرجد وزيرتعينات كيے كئے - ول كے قريب مصنفات ہيں، جن ميں كرنى نوك كى تاريخ وشرعى حيثيت ير"الوس النقارى" كاروور اجم ياك ومندمين موع\_[٥٠١] نائب مفتى أعظم وجسس في عبدالله مني في المماء مين بي محدث جاز ك خلاف متقل كتاب "حوام مع المالكي في أله منكراته و ضلالاته" تعنيف كي، حسيل الذخائر المحمدية اورحول الاحتفال بالمولد النبوى الشريف كاتعاقب كيا في عبدالعزيز

قرار پایا اورخطہ نجد کے کل جارا کا برعلاء اس کے ارکان، جب کہ انہی میں سے ایک رکن سريراه بوت جنهين منيس اللجنة يامفتى اعظم سعودى عرب كها كيا يه ارفرورى ٢٠٠٩ وكو بادشاه نے تعداد برها کرمات کردی۔ شخ عبداللہ بن سلیمان منبع ۲۵۹ء سے ۲۵۰۹ء تک ال كميني كركن نيزنائب مفتى اعظم رم-[٥٠٨]

1940ء کو جب کہ شخ عبدالعزیز بن باز مدینه منورہ یونی در ٹی کے وائس جانسلر تھے انبیں وہاں سے ریاض میں دارالافتاء کے سربراہ ومفتی اعظم بنایا گیا،جس پروہ 1999ء لينى وفات تك تعينات رب

سعودی عرب میں وزارت اوقاف کا وجود تبین تھا اور اس کے جملہ معاملات دارالافياء كے دائرہ اختيار ميں تصالبته وزارت فج موجود، جوفقط فج وعمرہ امور كى وزارت ب آئندہ دنوں میں ۱۹۹۳ء کو دار الافتاء کے بطن سے وزارت اوقاف سامنے آئی، جے "ونراسة السشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد" نام ديا كيا اورشيخ محدين عبدالوماب كيسل سامك عالم وزيراوقاف بنائ كئ اسمرحله بردارالافآء كدائرة عمل مين كى لاكراس كانام "الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية و الافتاء "وا

دارالافتاءرياض في عربي ودنياكى اجم زبانول مين الي مخصوص افكار كى ترويج اور دوسرول کی نفی و مذمت میں جوسیاروں کتب لا کھوں کی تعداد میں طبع کرا کے پوری دنیا میں مفت تشيم كين، ان مين "حوار مع المالكي" مرفيرست ب، ١٩٨٢ع و٥٠٢صفات يبلى بارشائع كى عى اور١٩٨٢ء تك ك مختفر عرصه من مزيد يا في الله يش و٥٠٩] بزارول كى تعداد میں طبع کر کے عرب وعجم میں پہنچائے گئے اور بطور خاص مکہ مرمد میں مجدحم کے دروازوں پرسکڑوں نسخ ڈھر کردیے گئے اور خانہ کعبہ حاضر ہونے والے ہر فرد کے ہاتھ میں تھانے کا اہتمام کیا گیا۔

محدث تجاز کے خلاف علماء نجد نے سرکاری محکموں کے بل بوتے پر جو کارروائیال انجام دين،ان كاخلاصه حوار مع المالكي كآغازين ديا ميا ميا برآپ كى دوكتب

النعائر المحمدية،حول الاحتفال بالمولى النبوى الشريف كمتدرجاتكا تعاقب کیا گیا۔ محدث مجازئے مقام مطفی میں ایک بیان پر جوعبارات سلف صالحین کے واله ان كتب مين نقل كيس، شخ عبد الله منع في ان كا ا تكاركيا اورا پنا موقف پرتشدرو رک الفاظ میں درج کتاب کیا۔ مدینه منوره میں محافل میلاد کے وسیع اجتمام وانعقادیر رہی وشمنح کا اظہار کیا [ ۱۹۰] محدث حجاز کی ذات پر حملے کیے گئے ،ان کےنسب پرشک واعتراض كارا٥] ابوجهل وابولهب سے تشبيد دى [٥١٢] اورآپ كے معتقدات كو كھلا كفرقر ارديا [٥١٣] گزشته صفحات برآچكا كمعلماء سيريم كوسل عيمتعدداركان نے صواس مع السالكى كى تصنيف واشاعت مين اس كے مصنف جسٹس ونائب مفتى اعظم شيخ عبدالله بن سليمان مديج كى روى ، جب كمفتى أعظم شخ عبدالعزيز بن بازنے اس پرتقديم قلم بندكرائي -

حوار مع السالكي كي وسيع اشاعت كماته الا ونجدك درميان بريا اعقادی جنگ نے پوری اسلامی دنیا کواپنی لیب میں لے لیا اور قلمی محاذ کھل گیا،عرب وعجم کے علاء الل سنت وسواد اعظم نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ ادھر نجدی منتب قکر کی طرف سے الذخائر المحمدية وغيره كفاف مزيددوكتبسامة كي بحن من ايك شيخ حودين عبدالله تويج ي اور دومري شيخ ابو بكرين جابرالجزائري كي تصنيفات تقيس-

# شيخ حمود بن عبد الله تويجري

فطنجد كشر مجمعه على ١٩١٥م ١٩١٥ ويدا بوع اور١٩١٨ مر ١٩٩١ وكورياض عن وفات پائی مشرقی صوبہ کے شہرول رحیمہ وراس تنورہ ، پھرصوبہ نجد کے شہر رافی میں ن تعینات رہے لیکن جلد ہی منصب قضاء ہے مستعفی ہو کر عمر بھر درس تدریس ، تصنیف و الفش شم شغول رب ماليس عزا كرتفيفات بي بن ش الاحتجاج بالاثر على من انكر المهدى المنتظر اعلان النكير على المفتونين بالتصوير ، تحريم الصور، و الرد على من اباحه الرد على من اجان تهذيب اللحية عقيدة اهل الايمان في خلق آدم على صورة الرحمن القول البليغ في التحذير من جماعة

[017]\_(01274

معط الدى مى اخباس مولى سيى البشر ، شَخْ سِيعَلَى بن مُرْحِبْ علوى (وقات ١٩١٥هـ/١٩١٥ع)

مولد النبي مَنْ اللَّهُمْ مَنْ مُحْرِين مُحْرِب مِرني (وفات ١٢٩١ه/١٢٥)

مولد المصطفی می این فیرالدین بن محمیل وائل وشق (وقات ۱۳۲۵ه ایس ۱۳۲۵)

باقة عطرة میں شامل ان کتب میں دو کی بطور خاص اہمیت ہے۔ ایک مشہور محدث
ومنر ومورٹ شیخ ابوالفد اء عماد الدین حافظ المعیل بن عمر ابن کیروشق (وقات ۲۵۷ه اس ۱۳۷۵ء)
جوملاء نجد کے ہاں ثقتہ ومعمد بلکہ امام تسلیم کیے جاتے ہیں [۵۱۵] اس موضوع پر ان کی
کتاب کوشن محمر می نے ۱۹۲۳ء کو جو وزیارت کے موقع پر مدیند منورہ میں منظوم کیا۔
دوسری شیخ فیر الدین وائل کی کتاب، جووشق کے معاصر وہائی عالم وسلغ تھے [۵۱۸]
اورانہوں نے میلا دالنبی میں فیل کی کتاب، جووشق کے معاصر وہائی عالم وسلے تھے ادادہ سے میں اور وشق کے جارا کا برعام اللی سنت سے تقریظات لے کرشام کیں۔

# شیخ سید یوسف بن هاشم رفاعی

سواداعظم الل سنت و جماعت کے معتقدات و محدث تجاز کے دفاع میں اسلامی دنیا کے جن اکا برعلاء کرام نے تعلم و دیگر ذرائع سے خوب کام لیا، ان میں کویت کے سابق وزیر، قائد الل سنت، مبلغ اسلام، صوفیہ کے سلسلہ رفاعیہ کے مرشد، شیخ یوسف بن ہاشم رفاعی انکر الل سنت، مبلغ اسلام، صوفیہ کے سلسلہ رفاعیہ کے مرشد، شیخ یوسف بن ہاشم رفاعی انہام ہے۔ آپ نے محافل میلا د کے انکار پرشخ عبدالعزیز بن باز کے جاری کردہ فتو کی کے تعقیم مضمون کھا، جو ''حول موضوع شرعیة الاحتفال بالمولد النبوی ''عنوان سے تعقیم مضمون کھا، جو ''حول موضوع شرعیة الاحتفال بالمولد النبوی ''عنوان سے کو تیر الاشاعت اخبار ''السیاسة '' [ ۵۱۹] کے دوشاروں ۲۳،۱۲۳ روسے الاقل

حوار مع المالكي كروولتا قب ين متقل كتاب والدلة اهل السنة و الجماعة والرد المحكم المنيع على منكرات و شبهات ابن منيع "الكحى، جو١٩٨٣ع

التبليغ وغيره مطبوع كتب بين \_ چيف جسلس شيخ عبدالله بن جمد بن جميد كي شاگرد [۵۱۳]
شيخ حودتو يجرى نـ ١٩٨٢ء كوكتاب "الرد القوى على الرفاعي و المجهول و ابن
علوى و بيان اخطائهم في المولد النبوى "تصنيف كي ، جو ١٩٨٣ء كورياض على علوى و بيان اخطائهم في شيخ عبدالعزيز بن بازك قو كي ميلا د كفلاف لكه كي مسلم من الله من من شيخ عبدالعزيز بن بازك قو كي ميلا د كفلاف لكه كي من من شيخ عبدالعزيز بن بازك قو كي ميلا د كفلاف لكه كي من من الله عن بالله من الله من المولد المحمدية كانتحاقب كيا كيا ـ النبوى الشريف اور الذ خائر المحمدية كانتحاقب كيا كيا ـ

جب كدووسرى كتاب شخ الديكرين جايما الجزائرى في مسلاح عقيد منها " المامة فسى صلاح عقيد منها " المامة فسى صلاح عقيد منها " نام سال خاند المحمدية كمثلاف للحل من يدايد يشن ما من آئے۔ ١٩٨٣ من يدايد يشن سامن آئے۔

ميلاد النبي شِهَ پر مزيد كتب

علاء نجد، حدواس مع المالكى كى تصنيف واشاعت مين مكن تقود وسرى جانب محدث تجازى فى كتاب تجاز مقدى ميل والنبى من المنظم مورى تقى داب آپ نے جش ميلا والنبى من الله الله ويگر مصنفين كى سات اہم كتب تح ومرتب كيس اوراس موضوع پرائي كتاب ان كة عاز هي شامل كى نيز مشہور شعراء كے نعتيد كلام كا انتخاب تياركيا اور بيسارا موادا كي مجموعه كى صورت ميل "باقة عطرة من صيغ المولى و المدائح النبوية الكريمة" نام سي 19 مائع كرايا - جس ميں حسب ويل كتب شامل مين:

• حول الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، يشخ سيد ممرين علوى مالكي

نظم مول الحافظ عماد الدين ابن كثير ، شخ سيد كربن سالم بن حفيظ بن ابن كثير ، شخ سيد كربن سالم بن حفيظ بن ابي بكربن سالم (وفات ١٣٩٢ه ﴿١٩٤١ء) ، شارح شخ سيد محمد بن علوى ما تكي

 مولد النبي سُتُفَيَّقِمُ مُثُخُ الوالقرج عبد الرحلن بن على شيباني المعروف به حافظ ابن ديج (وفات ٩٣٣هـ/ ١٥٣٤ء)

مول النبي من المنتاج ، نثر ، شخ سيد جعفر بن حسن برز في مدنى (وفات ١٥١١ها

١١٠رصفحات پرشائع کی گئی پھر بیانڈونیشیا، مراکش،مھر، یمن سے چپی، تا آل کہ ١٩٩٠ کو سانواں ایڈیشن کویت سے شائع ہوا۔ نیز ان دنوں آپ کی ویب سائٹ پرموجود ہے اور ويكرز بانول مين تراجم موت\_

#### شیخ سید یونس بن ابراهیم سامرانی

سمسا مرام ۱۹۳۳ و کوراق کے تاریخی شہر سامراء میں پیدا ہوئے پھر دارالکومت بغداد جرت کی، جہاں ۱۳۱۰ اھ/ ۱۹۹۰ء کو وفات پائی۔ وزارت او قاف میں امام وخطیب، مساجد بغداد کے عگران اعلی مجلس علمی وزارت اوقاف کے رکن مبلخ اسلام ، صحافی ، ماہرانساب، مورخ ،صوفی ، چود ہو یں صدی جری کے علاء عراق میں کثرت تصانیف کے باعث آپ کانام سرفیرست ہے و مختلف موضوعات پر ۹۷ سے زائد کتب ہیں ،جن میں سے اکثر شائع ہوئیں۔ یاک و ہند کے متعدد سفر کیے اور بہاں کے اکا برعلماء ومشائخ اہل سنت سے علمی روابط استوار تھے نیز اسلامیان یاک و ہند بارے عربی میں تین کتب تصنیف وشاکع کیس۔ چندمطبوع کتب

الله جل جلاله ،الاحاديث القلمية ،حكمة التشريع الاسلامي ، أبو بكر الصديق والثيرة بقلم على بن ابي طالب والثيرة ،حقائق عن آل البيت و الصحابة، تأمريخ الطرق الصوفية ، لا صلح مع اسرائيل ، تأمريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر الهجرى ، تظمر الدبرس في مرجال القرن الرابع عشر ، تأس يخ مساجد بغلاد، مجالس يغداد القيائل العراقية اتاريخ الصحافة الاسلامية اعلام العرب الفأتحون في شبه القامة الهندية علماء العرب في شبه القامة الهندية ملوك و امراء العرب في شبه القامة الهندية-[٥٢٠]

شيخ عبدالعزيزين باز كفتوى كافل ميلاد كردوتعا قب اورشخ ليسف رفاعي ك مضمون كى تائيد وحمايت يل ي ليس سامرائى في مضمون لكهاجو" تاييد للرد على فتوى الشيخ عبد العزيز ابن بان "عوان ع يصا [٥٢١] نيزاس متله يم منقل كتاب

ولين الاحتفال بمول سيد الرجال "كمي ٥٢٢] جوتا مال شائع نبير مولى-

شيخ راشد بن ابراهيم مريخي

محدث جازى الذخائد المحمدية كخلاف كلحى كنى دوكتب يضخ ابوبكر الجزائرى كى على الامة في صلاح عقيدتها اورش عبدالله منع كي حوار مع المالكي كيجوابي شخراشدم يخى في مستقل كتاب "اعلام النبيل بما في شرح الجزائري من التلبيس والتصليل" تاليف كى ، جس يرمراكش كے محدث اعظم فيخ سيدعبدالعزيز بن محد بن صداق خماری نے پندرہ صفحات کی تقریظ لکھی اور سے ۱۹۸۳ء کو بح بن سے ۱۱۱رصفحات پر ٹائع کی گئی، پھر یمن وغیرہ سے مزیداللہ یشن سامنے آئے۔ ی اشدم یخی نے اگلے براس لین ۱۹۸۵ء کومولد ابن ویع بھی بحرین سے شائع کی،جس پرمحدث جاز نے تحقیق انجام دے كرجده عي مختصر في السيرة النبوية "نام عظيم كرايا تھا۔ في راشدم يخي، مدد جاز کی تبلیغی و علمی سر گرمیوں سے ان کی زندگی کے آخری وم تک وابست رہے۔

#### مراکش کے دو جلیل القدر علماء

مکہ مرمہے ہزاروں کلومیٹر دور پورپ کی سرحد پرواقع اسلامی وعربی ملک مراکش کے ا كابرين علماء الل سنت اس اعتقادى جنگ ميس يحيي نبيس رب اورطويل مسافت أنبيس ب خبرولاتعلق نبیس رکھ تکی۔ان میں دوعلاء کرام پیٹنے عبدالحی عمروی، پینے عبدالکریم مراد الطورخاص قابل ذكريس-

شیخ عبدالحی عمروی،مراکش کےشہرفاس میں واقع اسلامی دنیا کی قدیم ترین بونی درشی قرومین سے فارغ التحصیل نیزاس کے قدیم طلباء کی تنظیم کے سیرٹری سرابطة العلماء کے قائ شهر میں نائب صدر اوروز ارت تربیت میں عربی زبان کی تعلیم کے قرال ہیں۔

شخ عبدالكريم مراد بھى قرويين ليونى ورشى فاس كے فارغ التحصيل،اس كى مسجد ميں واعظ، مرك المم مجدين سوده كخطيب، مابطة العلماء كالممركن، فكوره وزارت يل الباتعليم كے نگران اور بيدونوں علماء كرام ٢٠٠٩ء ميل زنده بيں۔ علاءالل سنت میں اہم نام ہے۔ آپ نے تقریر و مناظرہ کے ذریعے شخ الجزائری کو عاج کردیا، جس پر خالفین روایتی تشدد پراتر آئے اور سڑک حادثہ کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی جس سے نتیجہ میں جسم کا نجلا دھڑ مفلوج ہو گیا اور ترک مدیند منورہ پر مجبور ہوئے۔ پھر خلیجی مما لک کویت و متحدہ عرب امارات میں معندوروں کی کری پر بیٹھے تقریباً دس برس دعوت و تبلیخ انجام دینے کے بعدوفات پائی۔

#### شيخ مصطفلي بن عبد القادر عطا

شیخ ابو برالجزائری نے محافل وجش میلاد کے انکار پر کتاب الانصاف فیما قیل فی المصول من الفلو و الاجساف "تصنیف کی تواس کے آخری چند صفحات پر صاحب تفییر جلالین و در منثور امام حافظ جلال الدین عبد الرخمن بن ابو بکر سیوطی میلید و وات اا ۱۹ هـ/۱۵۰۵ء) کی محافل میلاد کے جواز پر کتاب "حسن المقصد فی عمل المولد" کا [۵۲۷] بطور خاص رد، اس جحت کے ساتھ لکھا کہ انہوں نے بی مسلم محافل میلاد کواجا گر کیا اور لوگول کواس عمل پر ابھارا۔

اس کے جواب میں مصر کے اہم و مشہور محقق شیخ مصطفیٰ بن عبدالقادر عطانے حسن المقصد پر تحقیق انجام دی نیز طویل مقدمہ لکھا، جس میں شیخ ابو بکر الجزائری کے شبہات واعتر اصات کا از الدکیا۔علامہ سیوطی کی بیرکتاب ۱۹۸۵ء کو ہیروت ہے ۸مصفحات پرشائع کی گئی۔

## شيخ عبد الرحطن بن ابوبكر ألملا

اسر ۱۳۲۳ ای ۱۹۰۱ و کوالا حساء میں بیدا ہوئے اور ۱۳۲۱ ای ۱۳۰۱ و کو دہیں وفات پائی۔
آپ کے جداعلیٰ ملک شام کے تاریخی شہر صلب کے قریب مقام عنتاب سے بسلسلہ تدریس و اِفقاء
ہجرت کر کے نویں صدی ہجری کوالا حساء شہر جسے ہفوف بھی کہتے ہیں، وہاں تشریف لائے۔
پیشہران دنوں سعودی عرب کے مشرقی صوبہ ہیں واقع اور علماء ومشائخ اہل سنت کا اہم مرکز ہے۔
ملا خاندان وہاں کے علمی گھر انوں میں بطور خاص نمایاں ہے۔ شیخ عبد الرحمٰن آل ملانے مقامی علماء سے تتعلیم یائی پھر مکہ مکر مہ کی راہ لی، جہاں مدرسہ صولتیہ وشہر مقدس کے دیگر علماء

شخ عبدالحی عمروی وشخ عبدالکریم مراد نے ل کر تحدث جاز شخ سید تھ بن علوی ما کلی مید کید کے دفاع میں متعدد کتب تالیف کیس ۔ چنال چہ حواس مع الممالکی کے جواب میں ان کی مشتر کہ تصنیف ' التحد نیسر مین الاغتداس بیما جاء فی کتناب الحواس' مراکش سے ۱۹۸۳ء کو ۱۹۸ اصفحات پرشائع ہوئی ، جس پروہاں کے دوانتہائی اہم علماء محدث کبیرشخ سید ابوالفضل عبداللہ بن محمد بن عابد مراقی فید ابوالفضل عبداللہ بن محمد بن عابد مراقی فید (پیدائش ۱۳۳۱ه/ ۱۹۱۸ء) کی تقاریظ درج بیں ۔ نیز مصنفین نے بتایا کہ میں مزید تقریفات فیدرے تا خیرسے موصول ہوئیں البدا آئے تندہ المیدیشن میں شامل کی جاسکیں گی۔ [۵۲۳]

مال جر كر مري الدونيا كالماء كل الدوار مع المالكي كجوابين عين الهم كتب منظر عام برآ كيل - كويت سے شخ يوسف رفا كى الله كالدو المعكم الدنيع، بحرين سے شخ راشدم يخى كى اعلام النبيل مراكش سے شخ عبدالحى عمروى و شخ عبدالكريم مراد ك التحديد من الاغتراب - اوهر خالف علقه خواب مع المالكي كم مزيدا في بيش بزى تعداد ميں پسيلا رہا تھا۔ تو اى كي ساتھ شخ الو بكر الجزائرى نے ان تيون كثب كے خلاف ايك كا يكي "و جاؤوا يد كضون مهلا يا دعاة الضلالة" كھا، جو ١٩٨٥ وكومدين مؤره سے چھولى تقطع كے ٥١ اصفحات برشائع كيا كيا - [٥٢٣]

اب شیخ عبدالی عمروی وشیخ عبدالکریم مراد نے التحدید من الاغترام کا دوسراا لیہ یشن ۱۹۹۲ء کومراکش سے بی ۱۲۰ صفحات پر طبع کرایا، جس سے دونوں تقاریظ حذف کر کے ان اوراق پر شیخ ابو بکرا لجزائری کے اس کتا بچہ کا جزوی روکھا، نیز بتایا کہ اس کے تعاقب میں ہماری مستقل کتاب زیرتالیف ہے۔ جو ۱۹۹۲ء کو 'واعظ غیر متعظ ''نام سے مراکش سے ۱۹۷۳ء کو 'واعظ غیر متعظ ''نام سے مراکش سے ۱۳۰ صفحات پر شائع کی گئی۔

#### شيخ حسن طنون

سوڈان کے عالم جلیل وسلخ اسلام جنہوں نے ۱۹۹۳ھ/۱۹۹۲ء کو وفات پائی[۵۲۵] مدیند منورہ تقیم رہے اور محدث حجازے روابط تھے۔شخ ابو بکر الجزائری کار دولتعا قب کرنے والے

نیز و ہاں اسلامی دنیاہے وار د ہونے والے متعد دالل علم ہے استفادہ کیا۔ پھرمحدث، فقیہ حقٰی، زامدوعابد، مند، شاعر ہوئے۔وطن کے سرکاری مدرسہ میں استاذ ہوئے۔ جہال بلا تخواہ علم کی خدمت انجام دی اور پچھ عرصہ بعد پیملازمت ترک کر کے شہر کی آبائی معجد میں امام و خطیب و مدرس ہوئے ۔ حکومت نے بار ہاسر کاری مناصب مدرس مجدحرم کی وقاضی وغیرہ پیش کیے کیکن آپ نے معذرت کردی اور عمر تھر بلا معاوضت می خدمات انجام دیں اور گزربسر کے لیے تجارت کو ذریعہ بنایا۔ان کے شاگردوں میں علماء وصوفیہ، وزراء وسفراء شامل ہیں۔طویل عمریائی اور مدیند منورہ کے بکثرت سفر کیے۔

١٨١٥ هكوالاحساء مين آپ ك اعزاز مين عظيم الشان تقريب منعقد كى كئ-چندتقنيفات مينشعرى مجموعه بروضة الانههاب كعلاوه النب نفى اصول الحديث، مطبوع، نزهة العينين في الرد على من انكر الدعاء بعد الحديث والوعظ و منع اليدين كنام إي-[١٢٥]

شیخ عبد الرحمٰن آل ملانے محدث حجاز کے والد نیز دادا کی شاگردی اختیار کی۔ محدث حجاز کی ولادت پر تہنیتی اشعار موزوں کیے اور جب بیاعقادی معرکہ برپاہواتو في المعديوسف باشم رفاعى اوران كى كتاب "الرد المحكم المنيع"كى مرح وتا كيداور والقين كي فرمت من أبذل المساعى لمساندة الرفاعي "عنوان سع باون اشعار موزول كي-

محدث حجاز کی اهم ویادگار کتاب

الذخائد المحمدية كى اشاعت برخافين في عدالتى كارروائى كے دوران اور پر حواس مع المالكي وغيره كتب مين جواعتر اضات كي تقي،ان كي جواب مين محدث حازني خودتكم الهايا اورمستقل كتاب "مفاهيم يجب ان تصحح" تاليف كي، جواس موضوع و جدل میں اہم ویادگار کتاب ثابت ہوئی۔ پیم ۱۹۸ء میں عمل کی گئی اور ۱۹۸۵ء کو پہلاا لیڈیشن قاہرہ مصرے ٢٣٨ صفحات پر چھیا۔ پھرمصنف كى وفات تك لا ہور، ابوظى ، دبئ وغيره مقامات سے گیارہ سے زائد ایڈیشن سامنے آئے۔اس پرعرب وعجم کے اٹھاون علاء نے

تقديم بقريظات ،تصديقات لكصير، جو مختلف ايديشن مين شامل يا ان كا ذكرخود محدث تجازنے تاب میں کیا ہے۔ نیز سوڈ ان کے بعض علماء نے مفاھیم یجب ان تصحح کی اكيس عبارات كى مزيدتو فيتح وتشريح برضيم لكها، جوابوظى اليريش ميل بعنوان "ملحق بالكتاب، يشمل على بعض تعليقات و استدراكات و مرد على بعض المفاهيم الخاطئة، بقلم بعض كباس علماء السودان" شامل بين،جس يران علماء مودان كے نام ورج تبين-مفاهيم يجب ان تصحح من مسكة لفررتو حيد، خالق ومخلوق كامقام، عاتم النبين في الله كامقام، توسل، شفاعت، آثارومشابدكى بركات، زيارت قبور، برزخي زندگي

اورمیلا دالنبی می المالیم کے مسائل پر اکھا گیا۔ اس كتاب كا اجم بدف علماء نجد ، سعودي عوام وحكام تها، چنال چة تاليف وترتيب و اشاعت ميں اعلى ورجه كي فهم وفراست سے كام ليا كيا۔ كتاب كامواد ولل كيكن انداز بياں زم ملائم الفاظ ، احر ام باہمی کے اصول پر کھا گیا۔ پھر پوری اسلامی دنیا کے مشہوروا ہم علاء سے بمال حكمت تقريظات حاصل كيس، جن مين سواداعظم اللسنت وجماعت كاكابرعلاء كرام، یمن کے زیدی اور پاکتان کے دیو بندی اکا برین شامل ہیں۔

جن مما لک کے علماء سے تقاریظ کی گئیں ان میں ریاست ابوظمی ،انڈونیشیا، بحرین، پاکستان، تینس، جزائر قمر، چاڈ، دبی، سعودی عرب، سوڈان، شالی وجنوبی یمن، کویت، مراکش بمصر،موریتانیشائل ہیں-

تقاريظ حاصل كرتے وقت اس بات كاخيال ركھا كيا كمقرظ علاء كاكسى حواله سے معودى عوام يا حكمران طبقه سے تعلق رہا ہو يا وہ اپنے ممالك ميں محكمہ عدل وانصاف، افتاء جيسي اعلى شرعى ذمدداريان نبھار ہے ہوں ۔جيسا كدان ميں سے متعدد علماء "رابطه عالم اسلامي" كاراكين تھے،جس كے قيام ميں سعودى حكومت اور علماء نجد پيش پيش تھے۔اس كامركزى وفتر ائی کے ہاں جدہ ومکہ مکرمہ میں، جب کے سعودی حکومت اس اہم ادارہ کی مالی معاون اور اس کی باگ ڈورطاء نجد کے ہاتھوں میں تھی۔ بوٹی "شاہ فیصل عالمی ابوارڈ" جوسعودی

شاہی خاندان کا جاری کروہ ہے، بعض مقرظ علماء اس ابوارڈ کے لیے اسلامی دنیاہے نام منتخب كرنے والى كمينى كركن يا خود بيالوارة حاصل كر چكے تھے۔علاوہ ازيں بعض مقرظين سعودی جامعات میں اسلامی علوم کے پروفیسررہ کے تھے۔ یکھ مقرطین دارالافتاء ریاض کے منظور نظر منه ادهر ديگرمقرظ علماء اين عمالك من وزراء اوقاف، مفتى اعظم، شرع عدالتوں کے بچے ،اسلام تحقیقاتی اداروں کے رکن یاسر براہ ،اسلامی جامعات میں پروفیسر یاصدرشعبہ عقد یہال مفاهیم یجب ان تصحح کے چندمقرظین کا تعارف قار کین کی نذرہ:

مفاھیم یجب ان تصحح کے چند مقرظین دُّاكِتْر شيخ حسيني بن عبد المجيد هاشم يُخِيْرُ مصر كمشرقي صويد على ١٩٢٥ ما ١٩٢٥ م يدا بوع اور ١٩٨٧ ما ١٩٨٧ ميل

وفات پائی محدث بحقق، حافظ قرآن کریم، جامعداز برقاہرہ سے بی ای ڈی کی، پھر عربحر ای سے وابست رہے۔ پہلے پروفیسر پھر یونی ورخی کے نمائندہ اور آخر میں اس کے تحت كام كرنے والے اسلامي تحقيق اواره مجمع البحوث الاسلامية كے جز ل يكر فرى رہے۔ لاتعدادمضاطين عرب دنياكا خبارات ورسائل مين چهي نيزوس سے زائد كتب ميل الاصام البخارى محدثاً و فقيها اصول الحديث النبوى ، حجة الاسلام الامام الغزالي، مفاهيم اسلامية ثال إلى-[٥٣٨]

شيخ عبد الغنى بن عوض راجمي الله

مصر کے علاقہ دقبلیہ میں ۱۳۳۲ اھ/۱۹۱۳ء کو پیدا ہوئے اور ۲۰۹۱ ھ/ ۱۹۸۸ء کو قاہرہ میں فات پائی۔عالم جلیل وشاعر، جامعہ از ہرقاہرہ میں تعلیم پائی پھروہیں پر اعلی تعلیم کے روفیسرد ہے نیز ام القری یونی درش مکہ مکرمہ اور ارون کی ایک یونی ورش میں پڑھاتے رہے۔ منيفات كنام بيني -الاسلام و منهجه في الاقتصاد و الادخام،القرآن و العلم، شمس و القمر من منظوم الفكر الاسلامي موسى عليه السلام و العبد الصالح ن خلال سوىة الكهف\_[٥٢٩]

شيخ عبد الله بن عبد الصمد كنون حسني الما

مراکش کے تاریخی شیرفاس میں ۲۷سام ۱۹۰۸ء کو پیدا ہوئے اور ۹۰۰ اھ/ ۱۹۸۹ء کو رفات یائی۔والد کے جمراہ وہیں کے شہر طبخہ ججرت کی، جہال تعلیم یائی نیز میڈرڈ یونی ورشی چین نے ۱۹۳۹ء کوادب کے شعبہ میں بی ایج ڈی کی اعزازی ڈگری پیش کی حافظ قرآن و عالم جلیل، اویب وشاعر، لغوی، صحافی ، محقق، طبحه میں اسلامک اسٹی ٹیوٹ کے بانی، مراشی علماء کی ملک گیر جماعت رابطه علماء مغرب کے صدر، ملک کے وزیر قانون وانصاف، ورزطید ہر یک آزادی مراکش کے لیے فعال جاعت جمعیة الوطنیة کے بانی رکن، تذيب وثقافت يرتحقيق ك لي قائم رأئل اكيد كي المجمع الملكي لبحوث الحضامة کے رکن ،ارون کے دارالحکومت عمان نیز قاہرہ مصراور بغدادعراق ، ومثق شام میں عربی لغت پر تحقیق کے لیے قائم عرب ونیا کے جاراہم اداروں کے رکن، جامعداز ہر قاہرہ کے تحت اللائ تحقيقات كاداره مجمع البحوث الاسلامية كركن اوررابط عالم اللام ك بانی رکن رہے۔ پچاس سے زائد تصنیفات میں قرآن مجید کی بعض سورتوں کی تفسیر کے علاوہ الرد القرآني على كتيب هل يمكن الاعتقاد بالقرآن، أدب الفقهاء، جولات في الفكر الاسلامي مفاهيم اسلامية انطرة في منجد الآداب و العلوم الحبيش المجلب على المدهش المطرب، لقمان الحكيم، القاضي عياض بين العلم و الأدب، ابن بطوطة ،ابو موسى جزولى ،احمد نهروق ،الامام ادريس شائل يي-[٥٣٠] میخ عبداللہ کنون کا ذخیرہ کتب ملک کے اہم ذاتی کتب خانوں میں ہے، جے آپ نے زندگی میں بی عوام وخواص کے استفادہ کے لیے وقف کر دیا، جوط چے شہر میں واقع اور مکتبہ کنونیہ کے نام سے مشرق وطلی و بورپ میں مشہور ہے۔ اس میں موجود قلمی کتب کی فہرست، ال كيدريش عبدالعمدعشاب فرتب كى، جيشاه مراكش سيدسن دوم مرحوم كعكم ير وزارت اوقاف ني فهرس مخطوطات مكتبة عبد الله كنون " ثام ع١٩٩١ عم

٢٥ صفحات برشائع كيا،جس پروز رياد قاف مراكش وعالم جليل ڈاكٹر شيخ عبدالكبير علوی رغری کی تقذیم موجود ہے۔ وزارت اوقاف مصرك تحت عرب دنياك المحقيق وتبلغى اداره المجلس الاعلى للشئون السلامية قابره ميل شعبسيرت النبي التائيل على المربراه مكومت مصرف ان خدمات جليله ی بنیاد پر ۱۹۸۱ء کواعلیٰ ترین ایوارڈ پیش کیا۔ شاہ فیصل عالمی ایوارڈ کے لیے نام تجویز کرنے والی مميني كركن رب متعددتصنيفات يسمقاله واكثريث الموالى في العصر الاموى كعلاوه النباء الصادق في تفسير سومة الانفال، تدوين السنة النبوية، من وحي البلد الامين، تاريخ الأنبياء في ضوء القرآن الكريم، القول المبين في سيرة سين المرسلين، مشاهير الأئمة في الفقه و الحديث، نظرات في عصر الخلفاء الراشدين، الصليبيون وصلاح الدين شامل بي -[۵۳۲]

#### شيخ محمد عبد الواحد احمد عليه

مصرے علاقہ بن سویف میں ۱۳۲۳ه م/۱۹۲۵ء کو پیدا ہوئے اور فج کے موقع یہ ١٩٩٢ه/١٩٩٦ء كوج إزمقدس مين وفات يائى -جامعداز برقابره في عليم ممل ك - في اسلام صوفی کبیر محکمہ اوقاف پورٹ سعید شہر کے مدیر پھراسی میں مبلغین ووعاظ کے نگراں اوّل رہے۔ المجلس الاعلى للشئون الاسلامية قابره كركن مسلم توجوانول كى المحتظيم المجلس الاعلني للشباب الاسلامي كركن مصرى صوفيكرامكي ملك كيرومو قرينظيم المجلس الاعلى للطرق الصوفية كركن ، تنزانياك دارالحكومت دارالسلام مين اسلاى مركزك الريراه رہے۔ پھر وزير اوقاف مصر كے اعزازى مشير رہے۔ متعدد تقنيفات ميں لبيك الله لبيك، المسلم في ظلام، التوبة وسيلة و غاية، الإيمان ينزع القلق و ينشر الامل شامل بين\_[١٩٣٥]

# شيخ عبد الله بن محمد بن صديق غماري عليه

مراکش کے شرطنجہ میں ۱۳۲۸ اھ/۱۹۱۰ء کو پیدا ہوئے اورو بیں پر ۱۹۳۳ اھ/۱۹۹۳ء میں وقات يائى \_قرويين يونى ورشى قاس اور از بريونى ورشى قابره وغيره مس تعليم يائى چمر

# شیخ حسنین بن محمد مخلوف عدوی ایشاد

قابره ش ١٨٥٠ ه/ ١٨٩٠ وكويدابوك اوراه ١٩٩٠ ه/ ١٩٩٠ عن وفات يائي مقاى مارى نيز جامعه از هر ميں تعليم پائي ُ محدث، فقيه مالكي، اصولي، صوفي ،معمر، وزارت انصاف و قانون میں ایک شعبہ کے سربراہ رہے،جس دوران بعض ملکی قوانین کی تو شیح وتشری میں حصدلیا نیز سریم کورٹ یے نائب چیف جسٹس رے۔ حکومت مصرفے دو بارمفتی اعظم تعينات كيانيز جامعداز برك تحقيق اوادهمجمع البحوث الاسلامية كركن ممرى علاءى سیریم کوسل کے رکن ، مدیند منورہ یونی ورشی کے بانی رکن ، رابط عالم اسلامی کے بانی رکن تھے۔ حكومت مصرف الوارد ييش كيه نيز خدمت اسلام كى بنياد ير١٩٨٣ عكوشاه فيصل عالمي الوارد يش كيا كيا معود تعنيفات من كلمات القرآن تفسير و بيان صفوة البيان لمعانى القرآن، الفتاوي الشرعية، آداب تلاوة القرآن و سماعه نفحات نركية من السيرة النبوية ، شرح تشطير البردة ، شرح جالية الكدم بنظم اسماء اهل بدم ، اسماء الله الحسنى و الآيات الكريمة الواردة فيها، تفسير سورة يس، تفسير سورة الضحي، حكم الشريعة في مآتم ليلة الاربعين و فيما يعمله الاحياء للاموات من الطاعات، فضائل نصف شعبان شامل ہیں فیزقا دیا نیت کے تعاقب میں فعال رہے۔[۵۳]

# داكثر شيخ محمد طيب نجار الله

مصرے مشرقی صوبہ کے گاؤں عزبہ نجار میں ۱۳۳۵ مرا ۱۹۱۷ء کو بیدا ہوئے اور علاج كے دوران وافتحتن مين١١٣١ه/١٩٩١ء كووفات يائى \_عالم جليل ومبلغ اسلام، مؤرخ، حافظ قرآن کریم، جامعداز برقابرہ سے لی ایک ڈی کی، پھروین پر نیز بغداد یونی ورش، ابن سعود يونى ورسى رياض ميں پروفيسرر بتاآك كماز جريونى ورسى كے صدر موع اور اس کے اسلامی تحقیقی ادارہ کے رکن رہے۔فیصل اسلامی بنک جدہ کی مگراں کمیٹی کے رکن، افریقی ممالک میں تبلیغی خدمات ہیں، نیز ریڈیو و ٹیلی ویژن کے ذریعے تبلیغ انجام دی- شيخ ابراهيم بن عمر بن عقيل علوى عَيْنَةُ

جونی یمن کےعلاقہ حضرموت کےمقام میلہ میں ١٩٠١ه/ ١٩٠٩ء کو پيدا ہوئے ادر ۱۹۹۳ اله ۱۹۹۳ عکووفات یائی فقیرشافعی ،مند،شاعر،علاقه تعز کے مفتی اعظم تعینات رہے۔ چ وزیارت کے لیے بکثرت سفر کیے، جس دوران لا تعداد اہل علم نے آپ سے اخذ کیا۔ الم مظومة مشرع المدد القوى نظم السنن العلوى "عوال سے \_ [ ۵۳۵]

شيخ محمد ابو الوفابن محمد غنيمي تفتازاني رياية معرے مشرق صوبے گاؤں تفریعی میں ۱۳۳۹ھ/ ۱۹۳۰ء کو پیدا ہونے اور ١٩١٥ه/١٩٩١ء كووفات يائى - قامره يونى ورشى سے في اي دى كى ، كھراسى ميس فلسفد كے يروفيسر نزشعب محقیق کے نائب صدررہے صوفیہ کے سلسلہ خلوتیہ کے مرشد کبیر، مبلغ والسفی اسلام، عقل صوفي كرام كي ملك كيرومو قرينظيم "المجلس الأعلى للطرق الصوفية" بحس كا مدروفتر قامره میں ب،اس کے فتخب صدرر ب-اس منصب کو شیخ مشایخ الطرق الصوفية" كماجاتا ب- نير عظيم كرج عان رساله التصوف الإسلامي" كمر براه تق معرى مجلس شورى كركن ، وزارت اوقاف كي ذي المحقيق ويليني اداره المجلس الإعلى للشنون الإسلامية كركن، يجبرج يونى ورشى من واقع اسلامك أكيثر ي كركن يجيم من فلاسفد کی عالمی تنظیم کے رکن رہے۔ نیز بیروت، قطر، کویت کی جامعات میں اعزازی پوفیسرر ہے۔ حکومت مصر نے ١٩٨٥ء کواور حکومت یا کتان نے ١٩٨٩ء کواعلیٰ ترین الوارڈ الله السكندسى وتصوفه اورمقاله واكثريث ابن سبعين و فلسفته كعلاوه مدخل الى التصوف الاسلاميء منهج اسلامي لتدرريس الفلسفة الأوروبية الحديثة و المعاصرة في الجامعة عدر اسات في الفلسفة الإسلامية شامل بين-آب في 191 ء كولندن مين منعقده منهاج القرآن انتريشنل كانفرنس مين شركت كي-[٥٣١]

طویل عرصہ قاہرہ مقیم رہے، جہاں نہ کورہ یونی ورشی میں استاذ نیز شہر کی دیگر علمی تظیموں کے ساتھ تبلیغی سرگرمیوں میں فعال رہے۔ایے دور میں مراکش کے محدث اعظم ، حافظ آن کریم. فقیہ بحقق، متکلم، مند، صوفیہ کے سلسلہ شاذلیہ صدیقیہ سے وابستہ۔متعدد بارج وزیارت ك ليحاضر موئ، جس دوران عرب وعجم كالتعداد علاء في اخذ كيا- بكثرت تصانيف سے چند کے نام بیان:

اتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة الراشاد الجاهل الغبي الي وجوب اعتقاد ان آدم نبي، اسخام المبتدع الغبي بجوان التوسل بالنبي، اتحاف الأذكياء بجوان التوسل بالأنبياء والأولياء اعلام الراكع الساجد بمعنى اتخاذ القبوس مساجد، اعلام النبيل بجوان التقبيل، الإعلام بأن التصوف من شريعة الإسلام، بيني وبين الشيخ بكر ابو نريد، تفسير القرآن الكريم ، التحقيق الباهر في معنى الإيمان بالله و اليوم الآخر، توضيح البيان بوصول ثواب القرآن، حسن البيان في ليلة النصف من شعبان الحجج البينات في إثبات الكرامات ولالة القرآن المبين على ان النبي المُثَيِّكُم افضل العالمين الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين الرؤيا في القرآن و السنة سبيل التوفيق في ترجمة عبد الله بن الصديق، القول المقنع في الرد على الالباني المبتدع، كمال الإيمان في التداوي بالقرآك، مصباح الزجاجة في صلاة الحاجة، المعارف الذوقية في أذكار الطريقة الصديقية، النفحة الإلهية في الصلاة على خير البرية، نهاية الآمال في صحة و شرح حديث عرض الأعمال-

آخر الذكر كا اردوتر جمه لا مورے چھيا اور قاديانيت كے تعاقب ميں دوكتب إقامة البرهان على نزول عيسي عليه السلام في آخر الزمان،عقيدة اهل الإسلام في نزول عيسي عليه السلام للمين، جوشالع موس -[١٥٣٨]

#### شيخ محمد فال بن احمد بناني رُدُلْدُ

موريتانيك عالم جليل جوه ١٩١١ه/١٩١١ وكويدا موع اور ١٩٩٧ه/١٩٩٩ وكوفوت موع مبلغ اسلام، رابطه عالم اسلامی کے رکن اور دارالحکومت نو اکشوط میں واقع اس کے دفتر کے سریراہ، الوان صدر كمشير،مشرق وسطى ميل مك كاشتى سفير، فقد،سيرت،شعر، تاريخ ك موضوعات يرمتحد وتقنيفات بي-[٥٣٤]

# شيخ عبد العزيز بن محمد بن صديق غمارى الله مراکش کے ساحلی شہر طخیہ میں ۱۳۲۸ اھ/ ۱۹۲۰ء کو پیدا ہوتے اور ۱۳۱۸ اھ/ 1992ء کو

فوت موع مقامى على ءاور جامعداز مرقام ومن تعليم يائى محدث بحقق مسند مبلغ اسلام، صوفیے کے سلسلہ شاذلیہ صدیقیہ کے مرشد، کثیر اتصانیف، جن میں سے چند کے نام یہ ہیں:

اتحاف ذوى الفضائل المشتهرة بما وقع من الزيادات من نظم المتناثر على الانهام المتناثرة البغية في ترتيب احاديث الحلية الأولياء تعريف المؤتسى بأحوال نفسى الجامع المصنف لما في الميزان من حديث الراوي المضعف، سراج الدلجة في فضل طنجة، وجوب اتحاد المسلمين في الصوم و الإفطاس وغيره-[٥٣٨]

## شیخ محمد شاذلی بن محمد صادق نیفرﷺ

تونس مين ١٩١١ه/ ١١٩١ ء كويدا موك اور ١٨١٨ه م ١٩٩٧ ومين فوت موع-ز چونہ یونی ورشی تیاس میں تعلیم یائی،آ کے جل کرای کے شعبہ اسلامیات کے صدر ہوئے۔ ملك كے نامور عالم ، محقق، صحافى، حافظ قرآن كريم، امام وخطيب، فقيه، مؤرخ وشاع، یارلیمنٹ کے رکن بچ کیک آزادی کے دہنما ملکی آئین بنانے میں فعال رہے۔ رابطہ عالم اسلامی کے بانی رکن نیز فقدا کیڈی کی کے رکن ، مراکش و تیونس کی حکومتوں نے خدمات کے اعتراف میں الوارد پیش کے تمیں سے زائد تعنیفات میں ہے بعض کے نام یہ ہیں:

البوصيري حياته و ادبه في المديح النبوى ، شرح همزية البوصيرى ، التجديد في الإسلام الحركة الأدبية بتونس في القرن الرابع عشر علماء سوسة، على اهل المدينة معناه و حجيته، مختصر تأريخ الزيتونة، المصلحة المرسلة-[٥٣٩]

#### شيخ حسن بن فاتح بن قريب الله عباسي ﷺ

سودان كمشهورعالم جوعالبًا زنده بيل حافظ قرآن كريم، ام درمان يوني ورسى سودان نیز قاہرہ اونی ورٹی سے بی اے اور خرطوم اونی ورٹی سے ادب میں ایم قل، پھرا ڈنیرہ اونی ورٹی برطانیے سے فلے میں نی ایکے ڈی کی اور مختلف اوقات میں سوڈ انی کالجز کے ادب، شریعت، فلفد شعبہ جات کے صدر رہے۔ پھرام درمان اسلامی اونی ورشی کے سربراہ ہوئے۔ نیز اعلی تعلیم کے ام در مان اسٹی ٹیوٹ کے صدر رہے، جے بعد از ال یونی ورش کا درجہ دے كرقر آن داسلامى علوم يونى درئى كانام ديا كيا متحدد عالمى ومقاى علمى كانفرنسزيس شريك موئے عربي لغت اكيد كي مصر نيزسود ان كركن، جامعات كا تحادى عالمي تظيم كدكن، صوفيه كے سلسلة قادرية انسياسي سے وابسته، ان كى تكرانى ميس بكثرت طلباء نے ايم فل اور لیان وی کی حکومت مصرف حسن کارکردگی کا ابوار دوجداول پیش کیا۔ پچاس سے زائد تعنيفات بي،جن مين ساكية السبحة مشروعيّتها أدلتها "ييش نظرب، جو ٨٨صفحات يربيروت سے چھپی لبعض لوگ اوراد ووظا نف پڑھنے كے ليے تھليول و سیخ کے دانوں کا استعال نا جائز و بدعت قرار دیتے ہیں ، یہ کتاب اس فکر واعتراض کے جواب وسيح كي شرى جواز يراصي كئ\_[٥٣٠]

محدث جازية سيدمح بن علوى ماكلي والله كالمعلم ويادكاركاب مفاهيد يجب ان تصبح كمقرظ ومؤيدا تفاون علماء كرام يس عريد يدچند كاساء كراى يدين: اعْرونیشیامی اسلامک سنشر کے سربراہ شیخ محد بن علی حبثی و اللہ (وفات ۱۳۱۳ ۱۹۹۸ء)

جن کی نماز جنازہ میں ملک کےصدرہ وزراء نیزسفراء نے شرکت کی [۵۴] برین میں سپر یم کورٹ کے جج ورابط عالم اسلامی کے رکن تی پوسف بن احمد لی ،جنو لی میں مل حضرموت كمفتى اعظم ومعمر فيخ عبدالقادرين احمد بن عبدالرطن سقاف في (بيدائش ١٣١١هم ١٩١٣م). مقیم جدہ[۵۳۲] شالی یمن کے اہم زیدی عالم وطک کے مفتی اعظم سے احمدین محد زبارہ میلید (وقات ١٣١١ه/ ٢٠٠٠ ع) [١٣٣] عالم ورابط عالم اسلامي كركن في موي ضیف الله، سود ان میں سپر یم کورٹ کے جج وفقی عظم سود ان سے احمدوش مدنی ، کویت کے سابق وزیروشہورسلف اسلام فیخ سید بوسف بن ہاشم رفاعی متحدہ عرب امارات کے عالم جلل و وزيراوقاف في محدين احرفزر بي ويسله جوهل ازي رياست ابوطى كے چيف جسلس منے، متحدہ عرب امارات کےصدر کے مشرقہ بی امور شخ سیعلی بن عبدالرحمن ہاتھی ، محكم اوقاف وی ك مريد بدرجدوز يرد اكثر شخ عيسى بن عبدالله ما نع حميرى ، مراكش ميس علماء كى جماعت مجلس العلماء عصدرورائل اكيدي كرك في رحال فاروقي وينفية (وفات ١٩٨٥هم ١٩٨٥ع) [٥٣٠] مصرك سابق وزيراوقاف ين ايرابيم وسوقى مرى اورجامعداز برك صدرة اكثر في احرعم الثم، موریتانیے چیف جسٹس سپر یم کورٹ نیز رابط عالم اسلامی کے دیلی ادارہ فقد اکیڈ کی کے رکن شیخ محد سالم بن محمطی بن عبد الودود جو بعد از ال ملک کے وزیر نقافت واسلامی امور ہوئے، كمه مرمدك شخ احرعبد الغفور عطار جوقبل ازين شخ محمد بن عبد الوباب نجدى كى مدح وستأنش من

متقل تاباله ع تق-الزشة صفحات يرآ چكاكم محدث تجاز ك خلاف المحى كى كتاب "حوام مع المالكى" سعودى حكومتى اداره كى طرف سے شائع كى كئى۔اس عمل كاجواب اللسنت وجماعت ك طرف سے يوں ديا كيا كمتحده عرب امارات حكومت في مفاهيد يجب ان تصحح كل اشاعت میں حصرارا، چنال چروزارت انصاف ابوظی اور محکمہ اوقاف دی نے الگ الگ اس كے متعدد اللہ يش طبع كراك دنيا بھر ميں پھيلائے۔

مفاهید یجب ان تصحح کی تالیف، ترتیب، اشاعت، برمرحلد یراس اعلی ابتمام کے ار ات ونتائج سامنے آئے ۔ مخافین کے حوصلے وعز ائم بہت ہوئے۔اس کے بعد علماء الل سنت وعلا یخدے درو ان بریا اعتقادی معرکہ گو کہ جاری رہائیکن اس میں پہلی ہی تیزی نہ رہ رہی ، شايدان كي تركش ميس مزيدكوكي كاركر تيرياقي شربا

#### سعودى وزير اوقاف

شخ محد بن عبدالوہاب کے افکار دمعتقدات کے دفاع کے لیے اب انہی کی سل ہے الك عالم تن صالح بن عبدالعزيز بن حجد بن ابراجم نجدى سامنے آئے ، جو بعد ازاں١٩٩٣ء كو وزارت مرجى امورواوقاف وتبليغ تفكيل ياني يراس كے اوليس وزيرتعينات ہوئے ،جس ير تاحال ممكن بيل - انبول في ١٩٨٥ء كافتام يرمفاهيم يجب ان تصحح كفلاف متقل كتاب "هذه مفاهيمنا"، لكهي، حس كايبلاا يديش يريده شهر سے٢٥٢ صفحات ير شائع ہوا، پھر ۱۹۸۷ء کوئی مدینہ منورہ یونی رشی اور دارالا فتاء نے الگ الگ مزیدایدیشن طبع كرائيء آخرالذكرفي اوواءكو پرشائع كى-[٥٣٥]

## شیخ اسماعیل بن محمد انصاری

صحرائے افریقہ میں ۱۳۲۰ م/ ۱۹۲۱ء کو پیدا ہوئے، پھر سعودی عرب جرت کی اور عاماه/ ١٩٩٤ء كووفات ياكى يميام محدرم كل فيز مدرسه صولتيه يس مدى دب عجر ریاض کی راہ لی۔بالا خروارالا فاء میں محقق تعینات کیے گئے متعدد تصنیفات میں سے چند کے نام بریں:

الالمام بشرح عمدة الأحكام اتصخيح حديث صلاة التراويح عشرين /كعة و الرد على الالباني في تضعيفه ، تعقبات على سلسلة الأحاديث الضعيفة و الموضوعة للألباني سسالة في شأن الخضر عليه السلام سند قصيدة بانت سعاد و التحقيق العلمي في مرجاله-[٥٣٧] الدعية" تاليفكى ، جواسى برس ١٥٤ اصفحات يريجيى

عج ١٣١٩ه،مطابق ١٩٩٩ء كموقع يرزيارت روضه اقدس كمكرين وخالفين نے اس سلد رایک کتا بی جاج میں تقلیم کیا جو محدث جازتک پہنیا۔اس کے جواب میں آي ني الما الما الزيارة النبوية بين الشرعية و البدعية من اضافه رتي موع حريداعتر اضات وفتكوك كالزاله كميا-اب بيركتاب ٢٣٨ صفحات بر١٩٩٩ ويي، نيز٣٠٠ وماء يس عان ،اردن سےشائع کی گئے۔

نجدى كمتب فكر، نعت كوئى رجھى يقين نہيں ركھتا \_محدث حجازنے اپنى محافل كونعت خوانى سے بیشد آراستہ کیا اور آپ کے بھائی ای باعث بلبل جاز کہلائے۔ نیزمسلمانان عالم کو مت مصطفى ملي النائيم كى ترغيب دين ك ليمتعل كتاب المدح النبوى بين الغلو و الإنصاف" كم جو١٢٥ صفحات يرجيس

اللسنت ووبابيك ورميان ايك اوراجم اختلافي موضوع ميت محتلق اعمال و ايسال واب م-اس يرمحدث عارف ايك الكركتب الصي عبياك "ت-قيق الأمال فيما ينفع الميت من الأعمال "جو ١٥٨ صفات يرقامره اوراب يمن عائع مولى-جس میں ایصال تواب، قبر کے مزد کے قرآن خوائی بتقین میت بتعزیت کے لیے مرحوم کے گھر جع ہونا وفاتحہ خوانی کے مسائل پر مسلک اہل سنت کا بیان ہے۔

جشن ميلا والنبي مُثْنِيَتِم برحول الاحتفال كمتعددا يُديشن جب عَك تق، نيز أب كالحقيق وحواثى معتقدين كى بعض كتب بهى منظرعام يرآ چى تحيس \_تباس موضوع ير ايك اورمتقل كتاب "البيان و التعريف في ذكري المولى النبوي الشريف" الف كى،جو١٩٩٥ءكو١٢اصفحات يرچيى\_

مئله ميلا دوقيام پركتب كي تحقيق وتصنيف واشاعت كيساته محدث تجازني بيانك دال ائی رہائش گاہ نیز مکہ مرمد کے ویکر مقامات اور مدینہ منورہ نیز دنیا بھر میں جہال بھی گئے كافل ميلا دمنعقد كيس \_ حبيها كه ٣ رذ والحجه ٣٠١ه ، مطابق ٩ رمارج ٥٠٠٠ ، بروز جمعرات كو

شیخ استعمل انصاری نے دارالا فماء ریاض کی سریری میں محدث ججازی حول الاحتفال بالمولى النبوى الشريف وغيره كتبومضامين كيجواب ومحافل ميلاوكيا أكاري مستقل وضيم كتاب "القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل "الكمي، جو دارالافآء نے بی ۴۰۵ اے مطابق ۱۹۸۵ واسس صفحات پرطبع کرا کے عرب ویجم ش تقسیم کی۔ شيخ سيد ابى الحسنين عبد الله حسنى هاشمى رييه

مد مرمد ك عالم جليل وصوفي كال جود ١٣١١ه/ ١٩١١ وكو پيدا موع اور ١٩١٥ مرمد الم وفات یائی۔ آ مھویں صدی جری ہے اب تک جن مشہور علماء نے محافل میلا دے انعقاد کا ا تكاركياءاس كردوشكوك كازاله مين آب في "الاحتفال بالمولى النبوى بين المؤيدين و المعامضين مناقشات و مردود "كهي، جو١٩٩١ مكوا١ اصفحات برجيس اورینجدوجاز کے درمیان جاری اس فکری واعقادی جدل کے تناظر میں کھی گئی فیصلہ کن کتاب ہے۔

محدث حجاز كى معركة الآراء مزيد تصنيفات

خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمر بن عبدالله التيليم كروضة اقدس كى زيارت كاراده مذیبند منورہ کا سفر کرنا سواد اعظم کے نز دیک اعظم اعمال میں سے ہے، جب کہ وہابیا ہے ناجائز قراردية بين محدث حجاز في اس اجم مسئله مين الل سنت كى برطرح يرجماني ك-ائی تصانف کے سرورق کوروضہ اقدی ومواجہ شریف کی رنگین تصاویر سے آ راستہ کیا۔ گھر میں ورس و تدریس کے لیے بنائے گئے وسیع ہال میں ایس تصاور نمایاں مقام بلکہ اپنی نشت کے چھے دیواریرآ ویزال کرائیں۔زیارت کی غرض سے مکہ کرمدے مدیند منورہ کے لاتعداداعلانير مركيه، نيزمستقل كتب كسيس اسموضوع يريبلي كتاب" شفاء الفواد بزيامة خير العباد" ہے، جس پر متحدہ عرب امارات كوزيرانصاف ي محد بن احد فرزر جي و اللہ تقدیم کھی اور پہلا ایڈیشن ۱۹۹۱ء میں وزارت اوقاف ابوظی نے ۲۴۲ صفحات پرشائع کیا۔ پھر دئی، قاہرہ، بیروت، مراکش، سنگا پورے مزید ایڈیشن سامنے آئے۔ ۱۹۹۲ء کو مديد منوره قيام كووران اس باردوسرى كتاب "السزياسة النبوية بين الشرعية و

ا على انصاري كي غدكوره بالاضخيم كتاب كي اشاعت كے بعد علماء نجد اور ان كے كارندوں نے اس غرض سے بوری دنیا کے کتب خانے ،ان کی فہاری کے توسط سے یا بلا واسطہ کھنگال ڈالے كد ما فل ميلاد ك ا تكارير قديم ادوار ئے علماء كى تصنيفات تلاش كر كے أنہيں شائع كيا جائے، كىكن اسلامى ورشەسے الىي كوئى كتاب نېيى ملى-

محافل میلاد کے انکار کا سلسلہ آٹھویں صدی ججری کے آغاز پرشروع ہوا اور آئدہ ادوار میں جن مشہور علماء نے اٹکار کیا ان کی تعداد یا نچے سے زیادہ نہیں ،کیکن انہوں نے بھی اس مسلہ پر کوئی مستقل کتاب نہیں لکھی بلکہ اپنی دیگر تصانیف میں ایک دو سطور کے ذریعے اپنا موقف بیان کیا۔ چنال چہتمام ترکوشش کے بعد محدث حجاز کے مخالفین کو ایک ایس تحریلی جوقدر مفصل اور پیاس کے قریب مطبوع سطور کی ہے۔ یہ تھویں صدی ججری کے ایک مصری عالم کا فتو کل ہے، جس کا رووتعا قب مصر کے ہی مشہور عالم علامہ سیوطی وشاللہ بخوبی کر پچے تھے۔الغرض اس فتوی نیز اس بارے علاء نجد کی چھ کتب ورسائل جمع کر کے بيرمارامواددارالافتاءرياض في ١٩٩٨ءكويك جادوجلدكى ٢٣٩٥مفحات يرد مسائل في حكمه الاحتفال بالمول النبوى"نام عظم كراك تشيم كيا-يون خالفين في جش ميلاوك انکار پر چودہ صدیوں میں لکھا گیا تمام اہم مواداس مجموعہ کے ذریعے شاکع کرویا،جس میں محدث حجاز کے خلاف لکھی گی تین کتب، شیخ ابو بحرالجزائری کی الإنصاف، شیخ حمودتو يجري کی الرد القوى، شيخ اساعيل انصاري كى القول الفصل كعلاوه فتوى شيخ بن باز بحى شامل كى تنيى -اس مجوعہ میں شامل آ تھویں صدی جری کے ندکورہ فتوی کوچھوڑ کر باقی تمام کتب چودھویں صدی كاختنام ويندر موس صدى كة غاز يسعودي عرب بالخضوص خطنجد يرتصنيف كي كني -ا گلے مرحلہ میں لبنان کے سابق فوجی میجرشا کرالحاج سامنے آئے اور مدول ابن ديبعجس يرمحدث حجاز في فقيق انجام دے كرديع صدى قبل شائع كرايا تھا،اس كے خلاف كتاب "كتب في اعناق الأئمة اسرائيليات حول مولد الرسول صلى الله عليه و سلم "الكحياء

جو۲۰۰۳ء کو ۹۹ مفات پربیروت سے چیل -

مغرب دعشاء کے درمیان آپ کے گرمحفل میلا دمنعقد ہوئی، جو دو گھنٹے جاری رہی،جس میں راقم السطورموجود القاراس كالمخضرر وداديب كهتماز مغرب وبين برباجماعت اداكرنے كے بعد اجتماعي دعاموني فيمرككمه طيبه نيز الله هوكا اجتماعي ذكرباآ وازبلند، تلاوت قرآن مجيد اجتماعي ليكن بيك آواز مجرميز بان لين محدث عجاز شيخ سيدهم بن علوى ماكلي موالي في الله فطاب فرمايا، جن کے بعد عراق سے آئے ہوئے عالم شیخ ابو بحرسامرائی نیز ملک شام کے مہمان علاءاور جاز مقدس کے مقامی علماء نے مختصر خطاب فرمایا۔ جس کے بعد نعت خوانی کا آغاز ہوااور آپ کے بھائی ﷺ سیرعباس بن علوی مالکی وغیرہ نے ترغم سے تعیس پیش کیس اس دوران قصیدہ بردہ ومولود برزنجی کے منتخب اشعار بھی پڑھے گئے ۔ آخر میں جملہ حاضرین نے مؤدب کھڑے ہو کرصل ہوسام بھیغہ یا نہے سلام علیث ال کر بڑھا، پھرای کیفیت میں اجمّاعی دعا ہوئی اب وہیں پرنمازعشاءادا کی گئی،جس کے فوری بعد گھر کے وسیع ومرین صحن میں جملہ حالم بین کے لیے کھانا لگ چکا تھا،جس میں بریانی وچٹنی نیز پھل کی فراوانی تھی۔ اس محفل میں شرکاء کی تعداد بلامبالغدسات سوے زائدتھی ،البذامحفل میلا دے لیے لاؤڈسپیر استعال کیے گئے۔ بیرنج کے ایام تھے،اس باعث شرکاء میں مقامی باشندوں وطلباء کے علاوہ شام، عراق، یمن انڈونیشیا، پاکستان، ترکی و ہندوستان وغیرہ ممالک کے باشندے برى تعداد مين و ميسے گئے۔

محدث ح زكى أيك اوركتاب منهج السلف في فهم النصوص بين النظرية و التطبيق " ملى بطور خاص قابل ذكر ب، حس كا دوسراا يديش ١٩٩٨ وكو ١٨٠ صفحات ب چھیااوراس میں فریقین کے درمیان زیر بحث جملہ اہم مسائل کا پھرسے احاط کیا گیا۔

#### محدث حماز کی مخالفت میں مزید مواد

جش میلادالنی می این کے جواز یر محدث جازنے بکشرت کتب شائع کرکے انہیں اسلامی دنیا میں بخوبی پھیلا دیا۔ دوسری جانب مخالفین قلم ولائھی کے ذریعے اس مل کو رو کنے میں سال ماسال سے کوشاں تھے، کین من پیند بتیجے نہیں مل سکا۔ اس بارے تھ

"التحديد من المجاهرة بالتكفير" "شامل ع، جومفاهيم يجب ان تصحح كالمخيص اوردارالقاضى عياض للتراث في شائع كى اورمصر كى بى عالم جليل وصوفيه كے سلسله عزميد عرشد في عزالدين الوالعزائم في مفاهيم يجب ان تصحح بارے اكار علاء اسلام كى قاريط وتاثرات وقصا كديك جاالك كتابي صورت مين المفاهيم في الميزان" نام ي ١٩٩٢ء كوقابره سطيع كرائي-[٢٥٥]

عرب دنیا کے بعض علاء الل سنت نے دیگر موضوعات پرایل تصانیف میں حسب موقع محدث حجاز کے دفاع اور ان کے مخالفین کا تعاقب کیا۔ جیسا کہ محکمہ اوقاف دبئ کے سربراہ واكثر يضي بن عبدالله بن مانع حميرى ت وسيله كموضوع يراين شخيم كتاب "التامل في حقيقة التوسل "من ايك مقام يرسعودي وزيراوقاف كى كتاب هذه مفاهيمنا كاردكيا-[٥٣٨] متحدہ عرب امارات کی حکومت نے محدث ججاز واکا برعلاء نجد کے ورمیان بریا ال معركه مين سواد اعظم كا خوب ساته ديا محدث حجازك اجم تصنيفات ابوظى ودئ سے ٹائع کیں۔ نیز بارہا آپ یہاں کے دورہ پرآئے، جس دوران سرکاری ٹیلی ویژن وغیرہ مقامات برتقاريكا اجتمام كيا كيا جيساك بائيس رجب ١٣١٨ ه، مطابق بائيس نومبر ١٩٩٧ء، بروز ہفتہ رات گئے مجرز معراج کی مناسبت سے دبئ ٹیلی ویژن پرآپ کی تقریر 'فنی ذکریٰ الاسدى و المعراج "عنوان سے نشركي كئ اور تين رمضان ١٩١٨ ه، مطابق دوجنوري ١٩٩٨ء، موزجعه وافطارے بل ابرظی ٹیلی ویژن کے پروگرام 'خاطرة الإفطاس ''میں محدث جازی تقرير چيش کي گئي۔ اڪلے جمعه، يعني دس رمضان کواسي پروگرام ميں ايک اور تقرير نشر کي گئي، جس میں آپ نے رمضان مبارک میں عمرہ کی فضیلت بیان فرمائی۔

محدث تجاز کے خلاف تیار کی گئی معی کیسٹ کے جواب میں کیسٹ بعنوان الدد علی الاطيل سفر حوالي" تياري كئ، جوحاليدايام مين ايك ويبسائك يرين جاستى ب-[٥٣٩] ای پس منظر میں تصی کی ڈاکٹر شخ عمر عبداللہ کا الی کتاب بطور خاص قابل ذکر ہے،

محدث تجازك خلاف غيرمعروف عالم يشخ سمير خليل كى كتاب "جلاء البصائر في الود على شفاء الفواد و الذخائر " بهى شاكع مولى ان متقل كتب كعلاوه بعض مخالفين نے ائی تصانف کے ایک آ دھ باب میں محدث تجازے خلاف لکھا۔ ایک کتب میں شیخ علی علیان کی التبرك المشروع و التبرك الممنوع، في جيلان بن خفر عروى كى الدعاء و منزلته في العقيدة الإسلامية ، وأن على رضاك المباحث العلمية بالأدلة الشرعية شامل إير-

ي حودتو يجرى كي "الرد على الكاتب المفتون" بهي اى تناظر مي لكسي كن، جوے ١٩٨٤ء كورياض ہے ١٥٥ صفحات يرشائع ہوئى۔

محدث ججاز وسواد اعظم كے افكار ومعتقدات كى مخالفت ميں جملہ ذرائع سے كام ليا كيا، ہراساں کرنے کی کوششیں ،عدالتی کارروائی ،مضامین و کتب،انٹرنیٹ،آڈیو کیسٹ وغیرہ۔ مكه مكرمه مين مقيم نجدى فكرك عالم ڈاكٹر ﷺ سفر بن عبدالرحنٰ حوالي كي آواز ميں آ ڈيوكيٹ تیار کر کے بڑی تعداد میں تقسیم کیے گئے۔

# محدث حجاز کی تائید میں مزید مواد

من انوراسعد ابوالجد اكل نے ميلا دے جوازير است عي انتساهي "ك مستقل عنوان معددمضامين لكهي، جوروز نامه المدينة المنوسة ، جده كيعض شارول مين ग्रीमन्त्राविष्ठ १६ - १-

روزنامدالسندون مكه مرمد كشاره ٢ رويج الثاني ١٥٠٥ اهيس اللسنت كي طرف س ا یک مضمون چھیا،جس میں محافل میلاد،ایصال تواب کے لیے سوم وچہلم وغیرہ اجماعات کی تائد وجواز میں لکھا گیا۔مضمون نگار نے مخالفین کی خوب درگت بنائی اورمجدحرم کی کے خطباء کے روبہ کو بھی نامناسب قرار دیا۔ شخ حودتو یجری کی کتاب ''البود علی الکاتب المفتون"اى مضمون كے جواب مل المحى كى۔

محدث تجاز کے دفاع میں کمھی گئی متقل کتب میں مصر کے شیخ حسام الدین شلمی کی

جومحدث حجاز کی وفات کے بعد شائع ہوئی۔

## دَّاكِتْر شيخ عمر بن عبد الله كامل

اعاد اھ/1907ء کو مکہ مرمہ میں پیدا ہوئے۔ ریاض یونی ورشی سے بی اے اور اسلامی اقتصادیات پر کراچی یونی ورشی سے پہلی بار پھراسی شعبہ میں ویلزیونی ورٹی سے دوسری بارایم فل کیا۔اسلامی علوم میں کراچی بونی ورشی سے پہلی اوراسلامی قوانین پر از ہر یونی ورٹی قاہرہ سے دوسری بار فی ایچ ڈی کی ، جب کدان دنوں ویلز ایونی ورٹی ہے تیسری بار پی ای و کررے ہیں۔ اقتصادیات اوردیگر اسلام موضوعات پر ۳۵ ہے زائدتصنيفات بين، نيز اخبارات ورسائل مين مضامين چھے۔مقامی و عالمی سطح پر متعدد كانفرنسز مين شريك موسئ

عقيده توحيد كوجفل ولمبياني تين اقسام توحيدر بوبيت الوبيت اوراساء وصفات ميس تقيم كياب والمرعم كالل ناس ك لي عقيدة تثليث توحيد" كاصطلاح استعال كرتے موے تقيم كے بدعت وباطل مونے يركتاب "كلمة هادئة في بيان عطاء التقسيم الثلاثي للتوحيد "الكسى، جولا ومع علوممان ارون عدمم صفحات برشائع مولى

جامعاز برك تحت اكما كياآبكا مقالدة اكثريث القواعد الفقهية الكبرى و الدها في المعاملات المالية نام الاالكوقامره ع جها اصول فقد يرتسهيل الطرقات في نظم متن الوراقات كيشرح للهي،جوم ٢٠٠٠ وكوم ١٥ اصفحات يربيروت شائع بوئی اورفقه اسلامی کے موضوع برمز يرتصنيفات ميس السرخصة الشسرعية فسي الأصول و القواعد الفقهية ، فقه المعاملات من منظوى الإسلامي سي المدين ك تعاقب مين حواس مع العلمانيين العوام من قواصم العلمانية مين - يرسير محودامني كي متعددكتب كرويس الآيات البينات لما في اساطير القمني من الضلال و الخوافات لکھی،جوجامعداز ہرمیں علم حدیث کے استاذ و اکثر یجی اساعیل کی تقدیم کے ساتھ

١٩٩١ء كوا ١٩٩٥ صفحات برقابره سے چھى اور معر كے فليل عبد الكريم كى بعض كتب كے تعاقب ميں وفاع عن الرسول مُعْرِيَّةُم و الصحابة عما جاء من افتراء ات صاحب شد و الربابة الكمي، جاد٢٠٠ وكوقا بره عدمهم صفحات برطيع مولى وبالى فكرك تعاقب يس بين الأصوليين و الخوارج كعلاوه التحذير من المجانرفة بالتكفير جو٢٠٠٣ م كو١١١صفحات يرجيي، آ فاروتمركات بارك لا ذرائع لهدم أثار النبوة مرتبكى، جوم ٢٠٠٠ وكوم ٢٣٩ يريروت طع مولى اور المتطرفون خواس العصرجس يرمصرك واكثري يسف قرضاوى[٥٥٠]ني تقريط اوريم ١٠٠٠ ع كو ١٨ ١٣ صفحات يربيروت اى ع الحجال

فين محملي صابوني ك خلاف و اكثر سفرحوالى في كما بجيه بنام نقد منهج الأشاعرة في العقيدة لكها، جو ٩ ٨صفحات ير ١٥٠٥ اله كوكويت عائع بوا، اس كجواب مين واكثر في عمر كالل ن كفي تغريقاً للأمة باسم السلف للسي جس يرتونس كسابق مفتى اعظم و فداكيد كى جده كركن في مح عادماى اور حراق ك معهور ملغ اسلام و اكر في اهركيس نے تقاريظ تعين - بيركاب ٢٠٠١ ء كو٧ اصفحات برشائع كاكن-

الل بيت وصحابة كرام وتأثير إراالدلة الباهرة على نفى البغضاء بين الصحابة والمعترة الطاهرة لكسي مريقكمي خدمات من تصيده بروه بالبلسم المريح من شفاء القلب الجديع جو١٠٠٧ء كو١١ ١٥ اصفحات يربيروت مل طبع موفى اورتصوف كموضوع ير التصوف بين الافراط و التفريط ،طريق المساكين الى مرضاة به العالمين شائع مونين\_[ا۵۵]

ڈاکٹرشنے عبداللہ کامل آج کے تجاز مقدس میں صوفیہ کے سلسلہ نقشبندید کے مشہور مرشدي اورالمستقلة ليلي ويرن جينل لندن يريم ٢٠٠٠ موالل سنت وومابيك درميان جودس روزہ مناظرہ منعقد ہواء اس میں آپ نے اہل سنت کی نمائندگی کی۔علاوہ ازیں ٥٠٠٥ء كومحدث تجازك بھائى شيخ سيدعباس بن علوى مالكى كى معيت ميں جن عرب

اض عائع موا، جس من متعدد مقامات يرمحدث حجاز كى كتاب مفاهيم يجب ان تصعيح كفلاف لكما كيا-[٥٥٣]

ڈاکٹرشس الدین نے فکروعقیدہ کی بنیاد پر خالفین کے لیے اس کتاب میں ہروہ نازیبالفظ لکھا جودرج كرناممكن تفااور عرب ومجم كاكابرين علاءال سنت كوبطور خاص شنيح الفاظ والقاب نوازا - بول ميمقاله ذاكثريث جديد وقديم بهوده الفاظ واصطلاحات كالمجموعة بن كيا، الذااس كا شاعت تعاموس الشتائم والسباب لأنمة الإسلام "نام سازياده مناسب وموزول تھی معلوم رہے مجد نبوی کے امام وخطیب ڈ اکٹر پینے علی بن عبدالرحمٰن حذیفی المقالد كے تحقين ميں سے تھے۔

## علماء ديوبند

محدث جازنے أغاز ميس حجاز مقدس اور ياك و منداً مد كے مواقع يربعض علماء والي بندے افذ کیا۔ بعد ازاں دیگر دیوبندی علاء نے خودمحدث جازے استفادہ کیا اور یا کتان کے باره دیوبندی اکابرین نے آپ کی ایک کتاب پرتقار پظ کھیں پھراس کا ناقص ار ور جمہ شائع کیا۔ معلوم رہے"محدث حجاز اورعلاء دیوبند" الگ موضوع ہے، یہاں اس کا احاط کرنا ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تو فیق شامل حال رہی تو اس پر مستقل کتاب قار ئین کی نذر کی جائے گی۔ يهال فقط اتنالكهنا كافي موكا كه الكلي مرحله مين ديوبندي علماء في محدث حجاز كے خلاف دل کھول کر لکھا بلکہ اس باعث ان کی صفوں میں وسیع جدل بریا ہوا،جس کے لیے ١٩٩٧ء، 1990ء میں پاکستان سے شائع ہونے والے ان کے اردو رسائل کے متعدد شارے الماحظركي جاسكة بين-[٥٥٣]

علادهازي محدث ججاز كے خلاف لكھى كئي شيخ ابو بكر الجزائرى كى كتاب الإنصاف كا اردور جمه سيد محمد غياث الدين مظاهري نے كيا جو" مسئله ميلا و اسلام كي نظر ميل" نام سے ٩٠٠١ هكودارالا فماءرياض نے ٩٥ صفحات يرطبع كرائے تشيم كى -اس كا دوسراترجمه

علماءومشارخ نے مندوستان کا دورہ کیا، آپ ان میں شامل تھے۔ محدث حجازى كتاب "الذخائد المحمدية" برسعودى علماء سيريم كوسل نيز

وارالافاءرياض كاعتراضات وحوار مع المالكي كجواب مين واكثر في عركامل في كابُ الذخائر المحمدية بين المؤيدين و المعام صين على ضوء الكتاب و السنة و أقوال علماء الأمة "كمى، جس يرمصر كمفتى اعظم دُاكْر فيخ على جعد، عراق ك واكر شخ احد كيسى اور مكه كرمه ك شخ سيدعبد الله فراج شريف في تقاريط لكيس اوربير ٥٠٠٥ ء كومم ٢٠٠٥ صفحات يرشاكع موكى-

# اسلامیان پاک وهند کا موقف

محدث ججاز کی شخصیت اور تقنیفات کی بنیاد پر جاز و نجد کے درمیان جوطو مل معرک برپارہا، اس بارے پاک و ہند میں آ باواہم اسلامی مکا تب فکر کا مؤقف کیا تھا، کس نے کس کی حمایت کی اس کی ایک عموی جھلک بیہ:

## علماء غير مقلدين

حواس مع المالكي كاردور جمه كرايا جوطيع موااورياك ومندنيز حجاز مقدس وغيره من تقسیم کیا گیا[۵۵۲] جماعت غیر مقلدین پاکتان کے رہنما علامداحسان البی ظہیر جو ٥٥٠١٥/ ١٩٨٤ء كولا بوريس قاتلانه حملے كے نتيجه ميں رياض ميں فوت بوتے ،ان كے مفتی اعظم سعودی عرب شیخ عبدالعزیز بن باز دغیره مخالفین محدث حجاز سے گہرے روابط تھے، وہ اس فریق کے مشاورتی عمل میں فعال رہے۔ادھ مفتی اعظم یے بن باز کے ہندی نژاد سیرٹری ڈاکٹر محمد لقمان سلفی بھی اس معاملہ سے قریب ووابستہ رہے۔علاوہ ازیں مدرسہ اثر بیہ پشاور کے بانی ڈاکٹر مشس الدین سلطانی بن محمد اشرف افغانی جو ١٩٩٧ء کو پشاور میں قتل ہوئے، انہوں نے مدیند منورہ یونی ورشی سے بی ان کی ڈی کی۔ ان کامقالہ ڈاکٹریٹ' جھود علماء الحنفية في ابطال عقائد القبورية "نام ع تين جلدك ١٩٩١ماصفات ي١٩٩٧ءكو

سیدمشاق علی ندوی نے کیا، جو ' قرآن وحدیث کی روشی میں محفل میلاد ' نام ہے

٢ ٣ صفحات يرجده ك طبع كراك يهيلايا كيا-

محافل میلاد کے انکار پرشخ عبد العزیز بن باز کے جاری کردہ فاوی کا ترجمہ صاجزاده قارى عبدالباسط كى سى اردونيوز مين ايك سے زائد بارشائع موالاس كا ديگرافرادنے بھی اردوتر جمہ کیا۔

#### عثماء اهل سنت و جماعت

محدث جهاز ك تعارف وحالات يراردومضامين نكار،ان كى متعدد كتب كمترجمين وناشرادارے، بعض كتب كو بى الديشن شائع كرنے والے ادارے، ياك وہنديس سیاعمال انجام دینے والے تمام افراد وادارے یہال کے سواد اعظم اہل سنت و جماعت میں سے ہیں، جن کا مختر ذکرائ تحریک پہلے باب میں آچکا ہے، پہلی تکرار کی مادت نہیں۔ ويديد كما علاء ياكتان بتحدوم كل على، ورلته املاك مثن كمدر مولاناشاه احرفورانی صدیقی میشد کاریامتمام کراچی سے حالع ہونے والے عربی رسالہ "الدعوة" مين فيخ سيد يوسف باشم رفاعي كالمضمون" مرد على فتاوى الشيخ ابن بانن "شامل اشاعت كياكيا، جوشُخ عبدالعزيز بن باز كے فتوى برا نكارميلا د كے فعا قب ميں لكھا گيا تھا۔ [٥٥٥] بغداد ك شخ سيديوس ابراجيم سامرائي فالدعوة كاريثاره ملاحظ كمياتو شخ يوسف رفاعى كى ال تحرير كى تاسم مين ايك مضمون لكويجيجا، جواسى رساله مين بعنوان "تاييد للرد عللي فتوى الشيخ عبد العزيز ابن بأن "شالع كيا كيا-[٥٥١]

جامعه نظاميه رضويه لا جور كي سابق شخ الحديث مولانا محد عبد الكيم شرف قادرى في اس تناظر مل كلهي كلي شخ الو بمرالجزائرى كى كتاب و جاؤوا يد كضون كاعر بي مين ردكها، جو1911ءكو و المبحث التوسل "نام ع كاليصورت مين لا مورس جيا [ ٥٥٠] بعدازال بيجموعدسائل من عقائد اهل السنة "ميسشاس كي عنى ،جو١٩٩٥ ولا بور،

پر بینی سے شائع ہوئی۔[۵۵۸]

حواس مع المالكي كجواب من شخ يوسف رفاعي كي قلم بندكرده كتاب الدد المحكمة المنيع كااردورجم مولانا محموعبدالكيم شرف قادري في كيا، جو "اسلامي عقائد" نام ١٩٨٤ء كولا بور عظيم بوا\_[٥٥٩]

جشن ميلا والنبي مُثْرِيَتِهم بار علاعلى قارى كى الموسد الروى في المولد النبوى صلى الله عليه وسلم بر تحقيق انجام و حركدث تجاز في شاكع كرائي تقى مولانا محمل احمقتي في اس كتاب كا اردوتر جمه كيا، جومولانا الوداؤد محمصادق (پيدائش ١٣٥٠ه/١٩٣١ء) ك بیں لفظ کے ساتھ ۱۹۹۳ء کے لگ بھگ، گوجرانوالہ سے ۸۸صفحات پرشائع کی گئی۔ بعدازاں دوسر امخضرتر جممولا ناغلام رسول سعيدي نے كيا، جونو رالحبيب ميں چھيا۔[٥٢٠] مولد این دیدع جس برمد عاز نے حقق انجام دی،اس کار جمها جزاده محد بدرالاسلام صديقي نے كيا، جو' ميرت بادئ خلق' نام سے ١٩٢٠ هو ١٠٠٠ صفحات ير جہلم سےشائع ہوا۔

مفتى محمرخان قادرى في في المعيل انسارى كى القول الفصل كاجواب اردومين بنام محفل میلاد پراعتراضات کاعلمی محاسبهٔ کلما، جو پہلی بار لاہور سے ۱۹۹۳ء کو ١٨٨ صفحات ير، پر كراچى سے ١٩٩ صفحات پر شائع موئى نيزاس كے اجزاء ياكستان كے بعض اردورسائل وفيضان مصطفى "[3x] وغيره مين اشاعت پذريهوئے-

محدث حجاز نے شیخ زین العابدین برزنجی کا صنف نونیہ میں منظوم کردہ مولود نامہ بساقة عطرة مين شامل كياتها ميراجار شدمحودكي ادارت مين شائع مون والرساله "نعت" كي عربي نعت نمبر" مين شامل كيا گيا-[٢٦٥]

مولانا احدرضا خان بریلوی و شاد کے برایت مولانامفتی اختر رضا خان از ہری فح وزیارت کے ارادہ سے مندوستان سے مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تو محدث ججازے ملاقات و

اظہاریکجہتی کے لیےان کے گھر گئے اور جب رخصت ہوکر سڑک پر پہنچ تو سعودی خفیداداروں نے وہیں سے حراست میں لے کرفوری طور پروائی وطن مھیج دیا۔اس فعل پر ياك ومنديس احتجاج كيا گيا\_

دارالعلوم محريغوشيه بھيره كے سريرست مولانا پيرمحدكرم شاه از برى كے ايك سفرعم ٥٥ زیارت کے موقع پرمحدث حجازنے ان کے اعزاز میں گھر پر دعوت خاص کا اہتمام کیا۔

# محدث حجاز کی منهج

محدث حجاز کے تقریباً چاکیس سالہ دعوتی عمل کو چاراد دار میں تقتیم کیا جاسکتا ہے۔ اتحاف ذوى الهمم كن اشاعت ١٩٢٤ء ٥٠ ١٩٨ عكوال ذخائر المحمدية كي اشاعت تك كايملا دور، فيم النخائر المحمدية كشائع موتي يعدالتي كارروائيك آ غازے ١٩٨١ ء كومقدمه كى فائل نائب وزير اعظم تك پېنچائے جانے كا دوسرا دور، جبكه شيرادور١٩٨٢ءكوحوار مع المالكي كاشاعت ١٩٨٥ءكومفاهيم يجبان تصحیح کی اشاعت تک اور چوتھاوآ خری دوراس یادگار کتاب کے منظرعام پرآنے ہے ٢٠٠٢ء كومحدث تحازى وفات تك كاب

ان کاموقف سواد اعظم کے عین مطابق اور منج اعتدال بر بنی تھی ،البذا فہ کورہ ادوار کے كى بھى مرحله پرايخ موقف پرنظر نانى يا شنج كو نيارخ دينے كى ضرورت پيش نہيں آئى۔ دوسرى جانبان كے مخالفين ومعترضين كاموتف مخصوص محدود حلقه كى ترجمانى اور منج تشددو انتالبندی پربنی، نیزسیای عوامل کے زیرا رحقی البذابدلتے حالات کے ساتھ انہیں اپنے رویه پرنظر ٹانی کرناپڑی، جو گویا محدث حجاز کی حقانیت کاربانی اعلان تھا۔ فریق مخالف کے طرزعمل کی چندمثالیس یہاں پیش ہیں:

• بيهمم اهر ١٨٠٠ علا واقعه ب، اس وقت كي سعودي ولي عبد و نائب وزیر اعظم شنراده عبدالله بن عبدالعزیز ال سعود کے تھم پر ملک بھر میں موجود مختلف

م اتب فکر کے اہم علماء ومفکرین ، وانش وروصحافی وغیر علمی طبقیات کو مرعوکر کے ان کے درمیان مكالمه و مذاكرات، ملاقات وتبادله آراء كے ليے ملك كے مخلف صوبوں ميں كانفرنسز منعقد کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا، جواتی سالہ ملکی تاریخ میں اس نوع کا پہلا قدم تھا۔ انہیں "اللقاء الوطنى للحوام الفكرى" كانام ديا كيااوراس سلسله كي دوسرى كانفرنس مكه مرمه ميس موناقر اريائي-اس كى ميز بانى وصدارت كى ذمددارى فيخ صالح بن عبدالرحمن حيين كوسوني كئ-م الح بن عبد الرحمن حصين اس وقت مجدح م كى ومجد نوى وغيره حريين شريفين ك مقامات مقدسه مين مذهبي امور ك مكران اعلى بدرجه وزير يقي، جب كه الحظير برس يعني ٢٠٠٥ ء كو اللاى خدمات كى بنايرانبين "شاه فيصل عالمي الوارد" عطاكيا كيا-[٢٥١٥]

ان سے قبل سیمنصب مجدرم کی کے امام وخطیب شیخ محد بن عبداللہ سبیل کے سپر دھا، جو کھائی عرصہ پہلے پیراند سال کے باعث اس سے الگ ہوئے تھے۔ جب کہ شخ محرسبیل ے پہلے اس پر شخ سلیمان بن عبید تعینات تھے، جنہوں نے چوتھائی صدی قبل عدالت کے عم پرمحدث حجاز کواپنے عقائد سے توبہ ورجوع کے لیے طلب کیا تھا،جس کی تفصیل كرشة صفحات يرآ چكى\_

قوی فکری مکالمسلسلہ کی اس دوسری کانفرنس میں ملک کے جن علاء کوشرکت کے گریی دعوت نامے شخ صالح کی طرف ہے بھیج گئے ،ان میں محدث بجاز شامل تھے۔

اس بارے آپ نے خودلکھا: میں ملک کے اندر مکالمہ فکری نشست اور دیگر نوع کی كانفرنسول مين شركت وتباوله آراء جيسى فضا كوجول چكا تھا، كيول كه ١٨٠٠ اھ ك قريب الطرح كى على سركرميول سے الگ ہوگيا تھايا كرديا گيا تھا،جس كے بعد ميرى سركرميوں ارخ محض بیرونی دنیا کی جانب رہا،لہذا اب دعوت ملنے پر میں نے استخارہ کیا،جس کے فتجيش شركت كافيصله كيااورشخ صالح حقيين كوتح برى جواب ارسال كرديا

اس كانفرنس كامركزى موضوع" الغلو و الاعتدال مراؤية منهجية شاملة" طيقا

مہدیہ، تقشیند ہی، میرفتید وغیرہ صوفیہ کے مراکز شامل ہیں، جن کی خدمات سے تاریخ کے ーレックル かり

ہمارے ہال یعنی معودی عرب کے تعلیمی اداروں میں جوعقیدہ توحید برط هایا جارہا ہے اس ميل توحيد كى اقسام ربوبيه البهيه اساء وصفات كى صورت ميس كردى كى ب،جس كا شوت سلف،عهد صحابه وتابعين وتنع تابعين كے مال نہيں ملتا اور كتاب وسنت ميں اس كاكوئي ذكر نہيں، بلكه يقيم اصول وين مين اجتهاد ب، حس باعث امت اسلاميه مين تفريق كاعمل بزهر باب، جوافسول ناك ہے۔

صوفيه كرام ت تحلق ر كھنے والے مسلمانان عالم كى اكثريت اس تعلق وانتساب كو ا پے لیے ظلیم شرف اور فضل و کرم مجھتے نیز اس پر فخر کرتے ہیں۔ان سب کا مطالبہ ہے کہ ندكورہ سم كى تعليمى نصاب برنظر ثانى كى جائے اور جہال تبديلى كى ضرورت ہے،اسے بدلا جائے اور جہال سیح کی حاجت ہے،ا۔ درست کیا جائے۔ نیز ایے کلمات وعبارات حذف کے جائیں جوامت مسلمه مين تفريق كاباعث بنتي بين

ہمارے ہاں ائم محدثین وائم صوفیہ کے حق میں شنیع الفاظ والقاب بر ببنی کتب وکیسٹ پھیلائے جارہے ہیں، جوغلوفی الدین اور عدم تفقہ کے مظاہر ہیں۔ایے اعمال سے اللدكى يناه جـدوسرول كى رائے كا احترام نه كرنا،ان كے وجود كا اكار جاوراس غلوك تتیجہ میں سامنے آنے والے مفاسد واثر ات سی عقل مندسے پوشیدہ نہیں۔جوآج کے دورکی آفات میں سے ہے۔

اس اجتماع میں جارامطالبہ ہے کہ ملک کے قدیم مدارس، جن میں تعلیم یائے والے ا كابرعلاء ميں سے ہوئے ، ان ميں مدرسصولتيه مكه كرمدسر فهرست ہے، اس أوع كے مدارس اوران میں رائے نصاب کی حوصلہ عنی کے روبیکوٹرک اور انہیں باطمینان تدریع عمل جاری رکھنے کی فضامہا کی جائے۔سرکاری مدارس کے ساتھ ساتھ ان قدیم طرز کے

اوربيه يا في روز ۲۸ رومبر۴۰۰ ء تا مكم جنوري۴۰۰ منعقد مو كي \_اس مين شخ صالح حصين وغيره مخالفین کی موجودگی میں محدث حجاز نے جومقالہ و تاثر ات پیش کیے، وہ تاریخی دستاویز کی حيثيت ركھتا ہے،اس كے چندنكات يہاں پيش بيں محدث جازنے فرمايا:

میں بیربتانا بیند کرتا ہوں کہ مذاکرہ ومکالمہ، افہام وتفہیم کی اہمیت جیسے عوامل کی سریری اوران کے فروغ کی ضرورت بارے میں بیس برس قبل اپنی کتاب 'مفاھیم یجب ان تصحح " کے ذریعے دعوت و توجہ دلاچ کا نہوں اوران عوامل سے بیزاری و لا تعلقی اورغفلت برت بے کے نتیجہ میں جومشکلات و فتنے جنم لے سکتے ہیں نیز غلو وانتہا پیندی کو کتنا زیادہ فروغ من كامكان بي ان خدشات كااظهاريس اين كتاب "التحديد من المجانفة بالتكفيد "مين كرچكامول، جودى برى قبل شائع مونى اوراب مين مجمعامول كدان كانفرنس انعقادی صورت میں بیای جانب ومناسب وقت میں درست قدم ہے،جس کی پوری و نیا منتظر تھی۔ غلو کے مظاہر میں سے ہے کہ بعض لوگ امت اسلامیہ کے ان علماء وعوام کو جو اشعری، ماتریدی، شیعد، اباضیه، صوفیدافکارسے وابستہ ہیں، ان پر بغیر کسی اصول وضابطہ کے كفرو شرك وضلال كاحكم اورانہيں ملت اسلاميے خارج قرارديتے ہيں اوريبي وہ فتنة تكفير بجو دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کرتاہے،جس کے نتیجہ میں بکٹرت انسانی جانیں ضائع ہور ہی ہیں۔ میں اس موقع پر ملک میں رائج تعلیمی نصاب بالخصوص تو حید کے موضوع پرشامل مواد کی جانب توجیه میذول کرانا چاہوں گا،جس میں بعض اسلامی فرقوں کو کفروشرک اور گمراہی کی علامت قرار دیا گیا ہے۔الی ہی کتاب ہمارے ہاں نویں جماعت کے مضمون'' توحید'' میں پڑھائی جارہی ہے۔جس میں صوفیہ کوشرک وملت اسلامیہ سے خارج بتایا گیاہے، جب کہ ونیا جر کے تین چوتھائی مسلمان صوفیہ کے معتقدات پر ہیں اور دنیاان کی خانقا ہوں ومراکزے بھری پڑی ہے۔جنہوں نے استعاری قو توں کے مقابلہ، وطن کے دفاع اور اسلامی تعلیم کی

اشاعت میں عظیم کردار ادا کیا۔ان میں سنوسیہ، ادریسیہ، تنجانبیہ، قادر بیہ، رفاعیہ، شا<mark>ذلیہ،</mark>

دین مدارس کا وجود مفید ہے، جس پر دیگر اسلامی مما لک سے متعدد مثالیں دی جاسکتی ہیں۔ میں اس جانب بھی توجہ ولا نا جا ہوں گا کہ ملک بھر کے تعلیمی وعدالتی نظام میں اساتذہ و جج صاحبان وغیره ماہرین کاتعین اس علاقہ کے افراد سے کیا جائے تا کہوہ اطمینان سے وطن وشهريول كى خدمت كرسكيس اس معامله يرا كرمرسرى نظر والى جائ تويتا چاتا ہےك مكه مرمدومدينه منوره كے عدالتي نظام ميں كام كرنے والے مقامى باشندول كى تعداد ایک فی صد بھی نہیں۔ حالاں کہ قاضی و جج کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہاں تعینات ہے،

ينجيخ اورانصاف كرنے ميں مدو ط\_ اسی کے ساتھ میں مکہ مرمدو مدینہ منورہ وغیرہ میں موجود اسلامی آ فارومشابدے مسله پرنظر شانی کی وعوت و بتا موں ، جوقد میم ادوار ہے مشہور ومعلوم ہیں ، جن کی د کیر بھال و حفاظت كى ضرورت اوران كااز الدومهاركرنے سے اجتناب چاہيے۔

وہاں کے لوگوں کے رہن مین اور عادات ورسوم سے بخو بی واقف ہو، تا کداسے حقائق تک

ہمارے مان ملک بھرٹیں گرمیوں کی سالانہ چھٹیوں و دیگرایام میں طلباء کے لیے تعلیمی مراکز قائم کیے جاتے ہیں، تا کہ وہ تعطیلات کے دوران تعلیمی عمل جاری رکھ میں۔ لیکن بیعارضی مراکز ایک مخصوص فکر کی دعوت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اوران کے ذہنوں میں اختلافی مسائل ابھارے جاتے ہیں، جس کے لیے کتب ورسائل وکیسٹ وفاوے تقسيم كيجاتے ہيں، جو خالف علماء كى مذمت رينى موتے ہيں۔اس سے تو اچھا ہے كہ طلباء گھر میں ہی موجودر ہیں اوران مراکز کی نامناسب سرگرمیوں سے محفوظ رہیں۔

ملک میں بعض کتب الی بھی مطبوع ومتداول ہیں جن کے بارے میں شک ہے کہ باس مصنف كى بين مشلاً "السية" نامى كتاب جوامام احد بن صنبل والفيد كفرزند حضرت عبدالله والثين مسوب اوراس مل المك كظاف وادب الي كتب كى اشاعت بندى جانى جاتي

مكة كرمدين منعقده دوسرى توى وقكرى مكالمه كانفرنس كے خاتم كے بعداس كے اہم شركاء دار الحكومت رياض بينج، جهال ولى عهدشفراده عبدالله بن عبدالعزيز السعود ك درباريس اس كانفرنس كى مناسبت مع خضرتا ثرات بيان كيد تين جنورى ١٠٠٨ و كومحدث حجاز في دربار میں مختصر خطاب فرمایا اور سعودی معاشرہ میں باہم افہام وتفہیم کے لیے ملکی تاریخ میں ہونے والی اس توع کی اولیں سلسلہ کانفرنس کے انعقاد پر حکومت کے اقد ام کوسراہا، کیوں کہ مكالمدوناولية راءين بى فوائدوشرات ينهال بين ولى عهد كدرباريس جمله مقررين نے کو ے ہوکراہے تاثرات بیان کے اور محدث تجاز واحدفر دیتے جنہوں نے کری پر بیٹے کر اظهار خیال کیا۔درباری بیتمام کارروائی سعودی سرکاری ٹیلی ویژن پرنشر ک گئ-

اس کانفرنس میں پیش کیا گیا محدث جاز کا مقالہ، دیگرشرکاء کے مقالات سے بعض کے بارے تاثرات، شخ صالح صین کا دعوت نامدواس کا جواب، ولی عبد کے روبرو آپ كا خطاب، يرماراموادىد شى كازكى تقريم كى ماته "الغلو و اثرة فى الارهاب و إنساد المجتمع "نام ع ٨ ع صفات يركنا في صورت من شائع كيا كيا-

محدث جازى في كاحايت وهرت كاواقعات يل ع بك مكرمه كے عالم وروز نامه عكا ظ كے بائى شيخ احمد بن عبدالغفور عطار جنہوں نے شيخ محمد بن عبدالو ہابنجدی کی مدح میں ستفل کتاب کھی،جس کی وسیج اشاعت نیز اردو وانگریزی تراجم ہوئے اور سعودی حکام کی خدمات پر متعدد کتب کھیں۔ آئندہ دنوں میں انہوں نے محدث جازى مفاهيم يجب ان تصحح يرتقريظ كهي، جو چوتھا ليريش مين شامل --مسجد حرم کی میں زہی امور کے تکران اعلیٰ شیخ سلیمان بن عبید جو محدث ججاز کے خلاف عدالتی کارروائیوں میں فعال رہے تھے، ان کی علالت کے بعد مذكوره منصب يريشخ محمر بن عبدالله سبيل فائز موتے، جنبول في مسجد حرم ميل محدث حجاز كى تماز جنازه کی امامت کی۔

چفے جسٹس شخ عبداللہ بن حمید جنہوں نے آپ برعدالتی کارروائی میں

مونیت وسی کردیا جائے۔ انہوں نے شرط لگائی کرمکالم قرآن وسنت کی اساس پر ہو اور یکام ایوان شاہی کی ہدایت پر کیا جائے۔[۵۲۲]

محدث جازي في كتاظريس دوواقعات كذكريريد بابتمام كياجاتا ب شخ سيد محمد بن علوى مالكى وشاللة في عصوفيه كے سلسله قادر بيد ميں مدينه منوره ميں مقيم مشہور مرشد وعالم مولا ناضاء الدين احدسيا لكوٹى مينية عضافت يائي تقى -ان عفرزند الم وصوفي مولانا فضل الرحمن قادري وينالية (وفات ١٣٢٣ هـ/٢٠٠٦) مدينه منوره س كراچى كے دوره برآئے[٥٦٤] توايخ وامادمولانا شاہ احمدنورانی صدیقی و اللہ كى قديم ربائش گاه پر قيام كيا- جهال ٢٦ رفروري ١٩٩١ء كي شام علماء ومشاريخ وطلباء كي مجلس ميس مدث جاز كاذكر چل فكالة مولا نافضل الرحلن في مايا:

جاز مقدس میں سید محمد مالکی واحد فرد میں جوسعودی حکومت اور ان کے علماء کی شدید خالفت کے ماحول میں عقائد اہل سنت ، توسل وغیرہ پر بلاخوف لکھر ہے ہیں۔جس کی یاداش میں وہاں کے علماء نے آپ کے آپ کے فتوے جاری کیے لیکن باوشاہ نے ان پر مل كے احكام صاوركر كے جميع الل مكه كى مخالفت مول لينے سے كريز كيا اور سركارى علماءكو كتب ورسائل نيز ولائل كي ذريع جواني كارروائي كرنے كامشوره وحكم ديا۔

مولانافضل الرحمٰن قاوري مدنى نے مزيدكها،سيد مالكي ميرے والدم حوم كے خليف بيں اوراختلاف عقائد کی بنیاد پر حکومتی علماء واہل کارجب انہیں زیادہ پریشان کرتے توسید مالکی هدينه منوره حاضر موكر حضور في كريم ما فيقيق كى بارگاه اقدس مين مجتى موتے روضه اقدس ير عاضری کے بعد سیدھے میرے والد ماجد کی خدمت میں آتے اور ورپیش مشکلات ذکر کیا کرتے۔ تب والد ماجدان سے فرمایا کرتے ، مالکی صاحب آپ بالکل پریشان ند ہوں ، اللہ تعالیٰ کی همایت وقفرت اورحضور منفظیم کی مدوآ پ کے شامل حال بے نیز اللہ کی راہ میں دوملواریں چلانے وانے سید نا امیر حمزہ واللینی [۵۲۸] کی حفاظت میں ہیں، للبذا پورے اطمینان سے اپنا کام جاری وساری رھیں۔

بره يره ومرحدلياتها، نيزاني كي حكم ير مواس مع المالكي "تعنيف كي كل يحدث عاز کی وفات یران کے بیٹے ،مجلس شوری کے صدر ومجدحرم کی کے مدرس وامام وخطیب شخ صالح بن عبدالله حميد في فن يرتعزيت كي-

 علاء سپر یم کونسل، جواس اعتقادی معرکہ کے آغازے آپ کے خلاف فعال ربی ۔وفات کے موقع پرای کے محتر م رکن ومکہ مرمہ کے باشندہ ڈاکٹر شیخ عبدالوہاب ابوسليمان في مضمون لكها، أحس كي اخبارات وانترنيك يروسيج اشاعت موكى اوراس ميس محدث حجاز كوبحر يورخراج تحلين بيش كيا كيا\_

• سركارى مفتى اعظم شيخ عبد العزيز بن باز نے عمر بجر برنوع كى مخالفاند كارروائيول كاسريري كى اورحواس مع المالكي يرتقديم مين آب كمعتقدات كو کھلا گفرقر اردیا۔محدث تجاز کی وفات کے دنوں میں اس منصب پر اس نام کے پیخ عبدالعزیز بن عبداللہ نجدی تعینات تھے ٢٥١٥]جنهوں نے وفات و جناز ہ وتعزیت کے مراحل پر پین آنے والے واقعات پر خاموشی میں بی عافیت مجی۔

· جستس شخ عبدالله بن سليمان منع في ١٣٠١ هكو مع المالكي " كَ آخريس أيك عنوان 'نصيحتى للمالكي" قائم كرك ال ك قت [٥١٥] محدث جازكو ''نصیحت'' کرتے ہوئے تبحویز کیا کہ منکرات، بدعت وشرک کی نمائندگی اور مذموم کتاب الذخاند المحمدية جو كمرابى كاصولول يرشى افكاركى دعوت يرشى ب، انبيس تركرك اسلاف کاراستہ بینی وہابیت اختیار کرلیں۔ شیخ عبداللہ منبع نے حدت کم کرنے کے لیے افہام تفہیم کے سی اور راستہ کی نشان دہی نہیں گی۔

لیکن اس نفیحت کے رائع صدی بعد ۲۲۸۱ء/۲۰۰۹ء میں انبی شخ عبدالله منج نے ایوان شاہی سےمطالبہ کیا کسعودی عرب میں تمام تقبی غداہب اور فرقوں کے درمیان وین مکالمے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں جاری قومی مکالمے کا وائر ہوسیج کرے چاروں نقتهی مذاہب نیز سعودی معاشرے میں موجود اسلامی فرقوں یا رجحانات، شیعہ اور

بابششم

محدث فجاز كي ياد

محدث اعظم حجاز کی وفات اور سعودی صحافت

و دوراواقعہ کمہ کرمہ کے شخ سیدعبداللہ فراج شریف نے قام بنزکیا،
جس میں ہے کہ سیدجلیل محدث جازی وفات سے ایک ہفتہ قبل میں ان کی خدمت میں
عاضر ہوا، تو بالکل مطمئن نظراً نے ، مخلف اوقات میں ان کے ساتھ جو جوادث پیش آئے تیے
ان کے ذرہ مجراثرات مجھے محسول نہیں ہوئے ، یوں لگ رہاتھا کہ پچھ ہوا بی نہیں ۔ [۵۲۹]

ثین عبداللہ فراج نے اس واقعہ میں شاید قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات کی طرف
اشارہ کیا ہے، جس میں موسی کامل کی علامت اور خاتمہ کے مرحلہ پراس کی پیچان بیان کی گئی ہے:

(میکا آیتھا النّف النّف الْمُولِمُنِيْتُ الرّجِعِی اللّٰ سَائِلٌ مِیابِّ سَائِلُ مَرْضِیّةٌ

فَادُخُلِی فِی عِبْدِی ہُ وَ ادْخُلِی جَنّتی ہُ ہُ ۔۔۔ [۵۵]

اس سے راضی (اور) وہ تجھ سے راضی، پس شامل ہو جاؤ میرے (خاص)

بندوں میں اور داخل ہوجاؤ تھر کی جنت میں "امل ہو جاؤ میرے (خاص)

بندوں میں اور داخل ہوجاؤ تھر کی جنت میں "۔۔۔[۵۵]

آغاز میں شخ متولی نے دوسطور کی نثر میں واضح کیا کہ میں کوئی شاعر وغیرہ تہیں بلکہ بیہ فقيد العلم والعلماء محمد بن علوى مالكي حشى برحمه الله كي ياديش مير احساسات وجذبات كا اظهاري اشعار كانمونديي:

محمد المالكي خيرة العلم والعلماء تشرف به الآباء والبحسود كم اسخنت فينامن عيون و كر اعشرت فينامن خساود تبكى المنابرمن كانت خطابت تروى الجموع كجيش المصطفى المشهود [٥٤٣]

"الاماسات" چینل پیش کے جانے والےمقبول عام دین پروگرام "و ذرّے " کا تعارف باب چہارم میں گزرچکا اور یہی کدرمضان مبارک کے ایام میں میہ مفت روزہ کی بجائے روزانہ افطار سے قبل براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ محدث حجاز کے بہلے عرس ۱۸ رمضان ۲۲ ار مطابق ۱۸ را کتوبر ۲۰۰۵ء کوو ذکر شروع ہواتواس کے میز بان فیخ منصور منہالی اسلی تشریف فرمااور خلاف معمول گفتگو کے لیے کوئی عالم نہیں بلائے گئے تھے۔ تبآپ نے فرمایا، یہ پروگرام سیدمحر علوی مالکی کی یا دتازہ کرنے کے لیے مخص ہے۔ پر گفتگوکا آغاز کرتے ہوئے فرمایا، آج ان کی وفات پر ایک برس ممل ہوا۔ بے شک وہ عالم جلیل،عفود درگزرے کام لینے والے، امت اسلامیے کے امام تھے۔انہوں نے تجاز مقدس ميں اہل سنت و جماعت كى فتح ونصرت كاعلم بلند كيا\_سعودى عرب ميں تین مکاتب فکرنمایاں ہیں، جازی کمتب فکر، نجدی کمتب فکر اور احسائی کمتب فکر [۵۷م] اور آپاول الذكر كرتاج تق

آ پ تفسیق تھلیل جھنے رہ تشد دوانتہا پہندی کے موجودہ ماحول میں اعتدال ،عدم تعصب، اخلاق حمدہ جمل و بردباری کی اعلیٰ مثال تھے۔ان کے خالفین نے ہمکن تشدوے کاملیا،

## محدث حجاز کی یاد

"عرس" كالفظ عربول كے بال شادى ووليمه كے معنى ميں رائج ہے، جب كه ار دودنيا ميں یمی لفظ اہل الله کی یاد میں منعقدہ سالان تقریب واجتماع کے لیے بطور اصطلاح مستعمل ہے۔ الیی تقریب کے لیے عرب دنیا کے مختلف مما لک وعلاقوں میں متعدد الفاظ واصطلاحات رائج ہیں،جیسا کہ مراکش میں اے "موسم" الجزائز میں" زردہ" اورمصروغیرہ میں"مولد" بعض جكه وحضرة "كتي بين [٥٤٢] نيزجنوني يمن وغيره مين حول" كهاجاتا ب-جبك عرب صحافت میں اس کے لیے بالعموم" ذکریٰ سنویة " کی اصطلاح مروج ہے،جو ہر فرد مسلم وغيرسلم كے ليمستعمل ب،اس كے متباول اردومين "برى" كى اصطلاح نے رواج پايا-محدث جاز کے پہلے عرس کے موقع پر عرب ذرائع ابلاغ میں اس مناسبت سے جومواد راقم کی نظر میں آیا،اس کا تعارف حسب ذیل ہے۔

عكاظف ال روز ك شاره مين في عبد الرحل حسين متولى كا آپ كى ياديس موزول كرده بتدره اشعار كامرثية محمد الله المالكي "عنوان عائع كيا جس

مطالعہ کریں، وہ یقینا ان کےعلوم سے فیض باب ہوں گے۔

شیلی ویژن پرمحدث تجاز کے اوّلیس عرس کی مناسبت سے 'و ذکر ''کے اس براہ راست پش کے گئے پروگرام کے آخر میں شیخ منصور منہالی نے کہا، آپ تجاز مقدس میں 'سافسے العکم لله نصرة اهل السنة ''اور فرقہ واریت وتعصب سے دور رہے۔ان کی وفات سے چازی کمتب فکر کوشد بیددھچکا لگا۔وہ فدا ہب اربعہ کے ماہر علماء میں سے تھے۔ہمارے ہاں جو دومروں کے وجود کا اٹکار کی روش چل فکل ہے، آپ نے اسے پسند نہیں کیا اور احتر ام باہمی، مکالمہ واعتدال کی راہ اپنائی۔ تشالات

ا گلےروزیعنی ۱۹ راکتوبر ۲۰۰۵ و و دک نشر کیا گیاتواس کاموضوع دیگرتھا۔
جی دوران سعودی عرب سے میرنامی ناظر نے فون کیا اور گزشتہ روز محدث حجازی یا دہیں
مستقل پروگرام پیش کرنے پراس کے میزبان شیخ منصور منہالی کا بحر پورشکر به ادا کیا اور
فر حروں دعا کیں دیں۔ جوابا انہوں نے کہا، اسلامی دئیا کے جلیل القدر عالم سید جم علوی سک پر پروگرام پیش کرنا ہم پرواجب تھا۔

بیں اکو پرکو نے موضوع پر جاری ' و ذکر ''پروگرام کے دوران سعودی عرب سے پر کسی اکو پرکو نے موضوع پر جاری ' و دروز قبل پر کسی ابوالحن نے فون کیا اور شخ منصور منہالی کاشکر بیادا کیا کہ آپ نے دوروز قبل مشہور عالم سید مجمع علوی ماکئی کی یاد بیل خصوصی پروگرام نشر کیا، جنہوں نے دہشت گردی اور دوسروں سے نفرت و بیزاری کی حوصل شکنی بیس نمایاں خدمات انجام دیں۔

اقداء چینل نے وفات پرایک برس کمل ہونے پرآپ کی یا دتازہ کرنے کی بیراہ نکالی کہ آپ کے دروس پرشمل ایک ستقل پروگرام 'من البلد الله الحرام 'شروع کیا، جوکئ ہفتے جاری رہا۔ آ دھ گھنٹہ کے بیدرس ہر جھہ کو بوقت سحراور پھررمضان مبارک کے بعد ہربدھ کوعصر نے بل نشر کے گئے۔جیسا کہ ۱۱ راکتو برکی سحرکا درس ' وقفات تاریخیة عن الصیام ''روزوں کی فضیلت پر سمات دم برکا ' فضائل امت محمدیة '' کے بیان پراور الصیام ''روزوں کی فضیلت پر سمات دم برکا ' فضائل امت محمدیة '' کے بیان پراور المدرس برکوری ۲۰ مرکوری ۲۰ مرکوری کی جورس شرکیا گیا،اس میں

جب بعض احباب نے جواباً آپ کو بھی بخت روبیا ختیار کرنے کا مشورہ دیا تو اسے قبول نہ کرتے ہوئے فرمایا:

''کی کی سوچ وفکر پر پہرانہیں بٹھا یا جاسکتا اور مخالفین اپنی بات ومؤتف اپنے ڈھنگ سے کہنے کا کھمل حق رکھتے ہیں''۔۔۔

شخ منصور منهالی نے مزید کہا، آپ سے محبت کرنے والوں کے دل ابھی اس صدمہ کو ہملائیں پائے اور منہالی نے مزید کہا، آپ سے محبت کرنے والوں کے دل ابھی اس صدمہ کو ہملائیں پائے اور منہی ان کے آئیوں شائل کی باور کھیں، نیز ان کے علمی ترکہ سے استفادہ کریں اور جس طرح انہوں نے تیں برس سے زائد علم اور اسلام وسلمین کی خدمت انجام دی، اس مبارک سلسلہ کو جاری وساری رکھیں، اسے رکنے نددیں۔

اپنی گفتگو کو آھے بڑھاتے ہوئے شخ منصور منہالی نے فرمایا، حضرت ایراہیم بن ادہم داللہ اور ۵۵۵ مشہور اولیاء اللہ میں سے ہیں، ان سے ایک یہودی نے سوال کیا، یا شخ ا آپ کی داڑھی زیادہ پاک وصاف ہے یا ہیرے کتے کی دم زیادہ بہتر ہے۔ یہودی کا مقصد ابات وزج کرنا تھا، لیکن آپ نے بکمال محل جواب دیا، اگر میراٹھ کا نہ جنت ہو میری داڑھی طاہر وافضل اور اگر میرامقام جہنم ہواتو پھر تمہارے ساتھی کی دم بہتر۔ یہودی اس مہذب جواب پر شرمندہ ہوکر آگے بڑھ گیا۔ یول ہی سیدھ ماکس نے بھی مخالفین کے ساتھ مکالمہ ومعالمہ شرمندہ ہوکر آگے بڑھ گیا۔ یول ہی سیدھ ماکس نے بھی خیس چھوڑا۔

اب شیخ منہالی نے گفتگو کا رخ محدث حجاز کے مخالفین کی جانب موڑا اور کہا، آپ لوگ ٹی سنائی و بے بنیاد باتوں یا کوئی مخالفانہ تحریر پڑھ کرسید مالکی پر تھم نہ لگا کیں بلکہ بلاداسطہ ان کی تصانف کا مطالعہ کریں، ان کے مندر جات قرآن وحدیث نیز سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں پر کھیں اور آپ کے لیے دعا کریں، کیوں کہ اسلاف کا مسلک وطریقہ تھا کہ وہ مخالفین کے لیے بھی اللہ تعالی سے رحمت کے طلب گار ہوئے۔

اورجو ناظرین فقط نام سے آشنا ہیں، ان سے گزارش برکہ آپ کی تصنیفات کا

ا ماہ نامہ ' نور الحبیب' بصیر پور میں اس کے مدیر اعلیٰ مولا نا صاحبر اوہ محمر محب اللہ نوری نے تقریباً نین صفحات کے ادار یہ میں پول کھا:

多多多多

حواله جات و حواشی

سرکاری علماء کے زیراثر ہے۔

www.ghrib.net / www.alarabiya.nct / ......

www.rifaieonlin .com

٣ ..... مولائي ادريس اول كے حالات ومناقب برم اكش كے صوفى كبير شيخ ابوالعباس احمد بن عبد الحي طبي مهاجر فاي شافعي مينية (وفات ١٢٠هم ٨٠١١م) نے كتاب "الدس النفيس و النوم الانيس في مناقب الامام ادريس "الكحي، جوفاس سے ۸ کس صفحات رچیں۔ نیز/الاعلام، جلدا، صفح ۲۲،۱۲۲، ۲۷

٣٠٠٠٠١ الدسات الاسلامية عثاره ايريل ، جون ٢٠٠٠ و مغير ٢٠٠٠ ۵ .... مولائی ادریس ٹانی کے حالات ومناقب برمراکش کے عدث کیر شیخ سید محمد ين جعفركاني ادركي فاى مالكي وينظيه (وفات ١٣٢٥هم/١٩٢١ء) في منتقل كتاب "الانهمام العاطرة الانفائ بذكر يعض محاس قطب المغرب و تاج مدينة فاس "ككي، جو٢٢٣ صحات رفاس عثائع بوئي - يز/الاعلام، جلدا صغير ٨٤٨/منهاج القرآن شاره وتمبرم ٥٠٠ ء ،صغير ٢٠٠ تا ٢٥

٧.... يضخ سيرعباس بن عبد العزيز ماكلي كحالات السيدة صفيرة صفي ١٥٩٥٥٥ اعلام المكيين، جلدم، صفي ١٩٤٨ ١٩٤٨/ الاعلام، جلدم، صفي ٢٦٢ / اهل الحجان، صفح ۲۵۸ تا ۲۷/ الجواهر الحسان، جلدا ، صفح ۲۵۸ تا ۲۷۸ سير و تراجم، صغيم المالكي عالم العجان صغيه المالكي عالم العجان مغيم المالك صغي ٢٣٠١ ت ٢٣٠١/ معجم المطبوعات العربية في المملكة ، جلد ٢ معجم المطبوعات العربية في المملكة ، جلد ٢ معجم معجد المؤلفين ،جلام، صغيم المن مرجال الشوسى معقد الماسم نظم الدسم، صفح ١٨٧ تا ١٨٤/ نوى النبراس، صفحا تا ٢٣/ وسام الكرم، صفح ٢٠٥٥ تا ٢٠٥٥ ٤ ..... في سيد محمد بن عبد العزيز ماكلي ك حالات: اعلام المكيين ، جلد ٢ مفي ٨ ٨ ٨ ما المالكني عالم الحجان، صفحه ١٨٨/مختصر نشر النوب، صفحه ١٨٨/نظم الديري، صفيه ١٠٠١/ وسام الكرم صفي ١٤٠١

# حواله جات وحواشي

ا .... المستقلة ثلي ويون چينل رتصوف كي بار عين بيمناظره ٢٨٠ را كوبر ا رنومرا ٢٠٠٠ ء تك ملسل دى روز جارى رہا۔ اس ميں تصوف كے مؤيدين كى طرف عجاز مقدی مین نقشبندی مجدوی سلسله کے مرشد کبیر ڈاکٹر شیخ عمر عبداللہ کامل ،سوڈان سے ركن يارليمنك وقادري مرشد ذاكثر شيخ ما لك حسين، پيرس ميس مقيم مراكش كے محقق مولائی طیب بیتی علوی نے شرکت کی۔جب کہ منکرین تصوف کی جانب سے مک شام کے شخ عد نان عرعور، ریاض ہے پروفیسر شخ عاکض دَوسری اور شخ عبدالرحمٰن ومشقیہ، کویت سے شیخ عبدالرحمٰن بن عبدالخالق نے حصہ لیا۔ نیز دیگر ناظرین نے بذر بعیفون وفیکس وای میل ایخ تا ترات بیان کے ۔واضح رہے بیچینل سعودی حکام و

١٠ ....الطالع السعيد، صفحة ١٠٠٠

١١٠٠٠٠٠٠٠ مع المالكي صفي الملف الصحفي صفي ١١٣٠١١

١١٤٠١٠٠٠١الملف الصحفي، صفحه ٢٦،١١١

10 .....المالكي عالم الحجان، صفح ٩٥٢٩٣

١٧ .....اهل الحجائر بعبقهم التابريخي، حن عبد الحي قزاز علي ١٣١٥ هـ/١٩٩٣ء، مطالح المدينة، جده ، صفحه ٢٩١٣ تا ٢٩

کا .....نشر الریاحین فی تاریخ البلد الامین، تراجم موردی مکة و جغرافیها علی مر العصور، کرال عاتق بن غیث بلادی المح اقل ۱۳۱۵ هم ۱۹۹۳ مکة للنشر ، مکم کرمه، جلدم صفح ۲۲۳ تا ۲۷۳

١٨..... مجال من مكة المكرمة طبع اوّل الم اه ، جلد ٢ ، صفح ١٨

91.....المالكى عالم الحجان، زبير محرجيل لتى المح اقل ١٩٩٣م/١٩٩٥ء، مطالح الاهرام، قابره

٠٠ ....عكاظ مين آپ كے انٹرولوكى بيبلى قسط ١٢ ارزيج الا وّل ١٣٢٥ هـ مطابق كيم مَى ٢٠٠٠ وكو شائع موئى اور ميتقريباً باره اقساط مين كمل موا- [الملف الصحفى مسفحة ١٢٥٢٨]

٢١ .....الملف الصحفي صفحا ٩

٢٢ ....اعلى حفرت، شاره ماري ٥٠٠٥ ء صفحا ٩

۲۷..... اعلى حضرت، شاره ستمبر، نومبر ۱۹۹۰ء، صفحه ۱۷/ تذكره خلفائ اعلیٰ حضرت، صفحه ۲۸/ تذكره خلفائ اعلیٰ حضرت، صفحه ۲۸/ جهان مفتی اعظم م صفحه ۹۳ ۱۰۱۰ المیلف الصحفی صفحه ۹۳ ۱۰۰۹ میلیک المیلف الصحفی صفحه ۹۳ ۱

۲۳ .....الاسواس المشرفة، صفح ۱۲ ۳۲۵ ۲۳ سيدى ضياء الدين احمد القادسى ، جلدا مفح ۲۳ ۱۳۵۵ ۱۳۳۹/ الطالع السعيد مفح ۲۳ ۱۳۳۰ ۱۸ الطالع السعيد مفح ۲۳ ۱۳۳۵ المالكي عالم الحجان ، صفح ۱۱ ۱۸ المحفوظ المروى مفح ۲۳۳۲ ۳۳۹

٨..... يض سيطوى بن عباس مالى كحالات:اعلام الحجان، جلدا، صفحة ١٨٨٥ الم اعلام المكيين، جلام صفي ١٩٣٥م الاسوار المشرفة ، صفي ١٥٥٥م ما الاعلام ، جلام، صفحه ٢٥٠/ تشنيف الاسماع ، صفح ٢٨ تا ١٨٨/ الجواهر الحسان، جلد ع معلى معلى المؤلفات معفيه ٢٩٩/سيدى ضياء الدين احمين القادسى، جلداء في ١٦٠١م، ١٩٠١م، ١٩٠٤م، ١٩٠٤م، ١٩٠٤م، ١٩٠٤م، ١٩٠٤م صفحات مشرقة ،كل صفحات ٢ ٥٠٠/العرب، شاره فرورى ، مارچ ١٩٤٥ء مفي ٥٩٢٢٥٨٨ العرف الوردي صفي ١١٥ ا/ العقود اللؤلؤية ،صفي ١٥ ما ذا في الحجان، صغراس/المالكي عالم الحجان مغروس ١٣٢٥، ١٩٥٥مجموع فتاوي و بسائل، صفيه تاالم معارف رضاء شاره ١٩٩١ء صفيراه ٢ تا٢٨ معجد الأدباء ، جلدا ، صفيه ١٣١٨ معجم البابطين، علده ، صفح ٢١٩٠٢١٠، علد ١٣١٣، صفحه ١٩١٢ معجم ما الف عن مكة م صفي المحمد المطبوعات العربية في المملكة ، جلد م صفحه ١٩٨٣ م ١٩٨٨ معجد معجم المؤلفين ، جلد م م م السندوة ، شاره ١١ رنوم ر ١٩٩٥ ، صحيك/ وسام الكرم، صفي ٢٨٧ تا ٢٨٧ هديل الحمام ،جلرس، صفي ١٨٢٧ ٢٨ هوية الكاتب المكي، صفي الااتا المالاً الريب مائث www.makkawi.com

9.....الاسواس المشرفة، مرورق ومتعدوصفحات/الطالع السعيد، صفح ١٩٠٠/العقود اللؤلؤية، صفي ١٢٠١١/١١١٥

ا استعلام رہے مملکت سعودی عرب بیس کسی نومولود یچے و پی کا نام رکھتے ہوئے دونام کی کیا گام رکھتے ہوئے دونام کی کیا گار نا قانون کی روے منع ہے۔ مثلاً محد احمد ، محد صدیق ، محد علی ، محد عبد اللہ حسین احمد منوعہ ناموں بیس سے ہیں۔ ان کی جائز صورت ہیں۔ محد ، اجمد ، صدیق ، علی ، حسین ، احمد ، ابراہیم ، عبد اللہ وغیر و۔ اگر کوئی فر دمر کب نام یعنی محد ، احمد ، صدیق ، علی ، حسین ، احمد ، ابراہیم ، عبد اللہ وغیر و۔ اگر کوئی فر دمر کب نام یعنی مندکور وشکل میں دونام یک جاکرنے پرمعر ، بوتو ایسے نومولود کا بینام متعلقہ سرکاری محکمہ بیس درج نہیں کیا جاتا اور آگے چل کر ایسے نام سے شناختی کارڈ ، پاسپورٹ وغیر ہسرکاری دستاویز ات کا اجراء مکن نہیں۔

اس جهان رضاء شاره فروري ۱۹۹۲ء صفحه ۲۲ تا۲۲

٣٨...الندوة عمَّاره ١٠٠٠ كورم ٥٠٠ ء صفي ١٥٠

١٢٠ ... نورالحبيب، شاره وممرهم ٥٥٠ ء صفحه

٢٥ .... سعودين عمرن كالات الاعلام ، جلد م صفح ١٩/الحركة الادبية ، صفحه ١٥

٢٧ .....اردوسكرين،شاره٥/اكست٥٠٠٥ء صفي ٨/الدرينة،شاره٥١ رفرورى٥٠٠١ء صفي

٢٨ --- من سرجال الشوسى معلى معلى ١٩٥٨

٨٨ ..... اروو نيوز، شاره ١ رفروري ١٩٩٩ء عنيم، محد كتين خان ميري كالمضمون " قرآن وسنت بسعودي آئين كي بنياد" -

Py ..... سعودي عرب مين صحافت ك ابتدائي دور يرجم بهاء الدين شاه كالمضمون

وجواد مقدى على صحافت كا آغاز ، فياحرم، شاره اير بل ٢٠٠٠م، صفحه ١١٠١٩

٥٠ .... معجم المطبوعات العربية في المملكة، جلدا صفح ١٠٩٣٢٥٥/

وسائل الاعلام صفحا1971

اه....ان دنول "ام القرى"كا برشاره بالعموم السم صفحات بمفردجم كي كرك سفيد كاغذيرطع موتا ہے۔

۵۲ ....الفقيه، شاره كارنومر ١٩٣٠ء، صفحة

٥٣ .... معجم المطبوعات العربية في المملكة ، جلد م معجم المطبوعات العربية في المملكة ، جلد م وسائل الاعلام صفحه ١٠١٥ تا٢٢،٢٣٢ مم

م م ..... وسائل الاعلام ، صفح 207 - 1007

٥٥ .....وسائل الاعلام ، صفح ١٤٢٢ تا ١١٠

٢٥ .....وسائل الاعلام ، في الاعلام ، مع الاعلام ، ١٩٥٥ على ١٩٥

عد ....وسائل الاعلام صفح ١٥٨٢ ١٨٥

۵۸ ..... اردونیوز ، شاره کیم د میره ۲۰۰۰ م و مخدم شاره ۲۲ رمار چ ۱۰۰۷ م مخدم

٢٥.....الحاج محراصطفى على علوى سند بلوى مها جركرا جي كي تعليمات تصوف پراردوتصنيف "الحقائق" يرمولاناعبدالغفورعباي مهاجر مدني كي تقريظ ورج ہے۔ ٢٧ .....الاسوار المشرفة صفح ٣٨٩ تا ١٩٠٠/ الطالع السعيد صفح ١١١/ المحفوظ المروى، mrzt rmy jo

٢٤٠٠٠٠٠٠٠ ضياء الدين احمد القادسى، جلداء صفى ٢١/سرت مجدوالف واني،

٢٨ .....الجواهر الغالية مفيه تام

٢٩ .... محسن الل سنت بصفحة ١١٣ تا ١١١٣

٥٠٥ ... نورالحبب، شاره وتمبر ١٠٥٠ ، ٥٠٠ عنفيره

اس منهاج القرآن، شاره ديمبر ٢٠٠٧ء ، صفيه ٢٥

۳۴.....اجازات واسانيد يرمشتل اشتهار،مولا ناعلى احدسند يلوي،عنوان ومطبع و ناشركنام، نيزس طباعت درج نبيل بقطيع ١٨×٨٧ عني مير

النبوى الشريف"كاترجمازمولانا محماصان شامدى بريلوى، قسطاول

٣٣ ..... ضيا ع حرم : شاره اكتور ١٠٠٥ ع م في ٢٦ ت ١٠ المدح النبوى بين الفلوو الانصاف" كابتدائي اكيس صفحات كالمختفرة جمها زمولا ناظفرا قبال كليار

٣٥ ....الطالع السعيد، صفحه

٣٧ .....اداره منهاج القرآن لا جوريس محدث فجازكي آمد ومصروفيات كي تفصيلات ير ماه نامة العلماء "الاجور فيجنوري ١٩٩٧ء كاشار وخص كيا-

٢٨ .....اعلى حفرت، شاروماري ٥٥٠٥ و،صفحها ١٠٨١ تا ١٠٨٨

٥٨ .... فيض عالم ، شاره مارج ١٩٩١ء ، صفح ١٩٦١ ٢٣٢

المدينة المنوعة في القرن صحح استاتا المعجم المطبوعات العربية في المملكة ، جلد م صفح ١٦٢ / من تاريخنا ، صفح ٢٢٢ / الندوة ، شاره ١١٩٥ / كوبر ١٩٩٤ ، صفحاا/وسائل الاعلام صفح ١٨٦ تا٢٢٢ ١٨٨ ١٢٩١٢

22.... يَرْخُ عَلَى حافظ كحالات: إبواب تأريخ المدينة المنورة ،صفحه ١٦٩٣، آخرى صفي/اتمام الاعلام صفي ١٨٨/اعلام المدجان، جلد ٣ صفي ١٩٧١/ اعلام المحاسم تتمة الاعلام ، جلدا صفحة ٣٨٣ تا ١٨٨ الحركة الادبية ، حاشيه صفح ١١١ دليل المؤلفات ، صفي ١٢ كاذيل الاعلام ، جلد ٢ صفي ١٣١١/ الشرق الاوسط ، شاره ١٩٨٨ إريل ١٩٨٨ ء ، صفيهم، شاره ١٩٨٨ريل ١٩٨٨ء، صفيها، شاره ١٩٨٠ريل ١٩٨٨ء، صفي ٢٧٠ شاره ١٨ رشي ١٩٨٨ ع مقيه الطيبة و ذكريات الاحبة مقد ١٢٠ تا ١٨٠ انا ١٢٠/ معجم الادباء، جلدا مقده ٤/معجم البابطين، جلد ١٣١٢م معجم الادباء، جلدا مقده ١٨٥٠ معجم معجم المطبوعات العربية في المملكة ، جلدا عضم ١٩٨٨ معجم المؤم خين، صفيام/من تأريخناصفيا ١٩١٥ مم/المنهل بثاره كي، جون ١٩٨٨ وصفيم ٥٥٤ مام من ٣ ١٠٠٠ فظ كالات: المام الاعلام ، صفح ا ١١١١ ما اعلام الحجان، جلام صغي ١٩٤٣ ٢٤ ١٨ تتمة الاعلام ، جلدا ، صغيه ١٨ الحركة الادبية ، حاشيه، صغيراا/ذيل الاعلام، جلدم، صغيرا الاحتام المرابطيبة و ذكريات الاحبة، صغى ١٨٩٤ ١٨٩/معجم الادباء، جلدا، صغي ١٥٤١ معجم المطبوعات العربية في المملكة، جلدا، صفح ١٨٢٩ تا ٥٥٠

٣٨ ٤ .... اردونيوز، شاره ١٢ راكتوبر ١٩٩٤ء صفحة / الرائبي العامر ، شاره ١١ راكتوبر ١٩٩٧ء ، صفحه ٢٥ ۵ ک .... اردونیوز، شاره ۲۲ رفروری ۱۹۹۸ء صفحة

٧٤.....الحركة الادبية، صفح ١٥٠١/معجم المطبوعات العربية في المملكة، جلام، صغير ١٩٥٢ تا ١٩٥٧/السندوة وشاره ١١ راكتوبر ١٩٩٤ء صغيرا ابشاره ١٢ رومبر ١٩٩٧ء وصغيره/ وسائل الاعلام ، صفحه ٢٦٢ ت ٢٩٢٠ ١٥٥٦ ته ٢٩٢٢ ٢٩١٠ ٢٩٢

22 .... يَتْخُ احْرَسِاعَى كَمَالات: المام الاعلام صَغْده ١٨٥ العجان، جلده،

٥٥ .....ام القرى بشاره ١٥ اراكتوبرا ٢٠٠٠ عصفية تاك، ان توانين كالمل متن درج ب ٠٠ .....اردو يُوز ، شاره ١٢ رفر وري ١٩٩٩ء ، صفحة / فتاوى اللجنة الدائمة ، جلدا ، صفح ١٨ ٢٨ الا ..... اردو نيوز، شاره ۱۱ كوير ۵۰۰ م، صفح ۲ ، احد طعلان كے مضمون كا ترجمه بعنوان " يابندى اورخو دراني" ـ

٢٢ .....اردونيوز، شاره ٢٠ روسمبر ٥٠٠٧ء ، صفي ٢٠ ، شخ عبد الله فراح شريف كمضمون كاترجمه بعنوان "انٹرنیط سائٹوں پر مایندی ضرور مگر ...........

٣٣ .....الحركة الادبية، صفح ١١٢ تا ١١١٠ معجم المطبوعات العربية في المملكة، جلدا مغيره ١٢ ٢٦٢ ١٥٣٠ / من تأريخنا مغير٢٢٢ تا٢٢ / السندوة، شاره ١٩ براكتوبر ١٩٩٤ء صفحاا عبدالله مبارك بالملح كامضمون الصحافة السعودية و امانة التاريخ "قط وم وسائل الاعلام صفح ٢١٨ ٢١٨ ٢ ٢١٦ ١١٣٠، restrentortor

٣٠٠٠٠٠٠١لبلاد، شاره كارايريل ١٩٩٩ء، صفي

٢٥ ....البلاد، شاره ١١١٧ يل ١٩٩٩ء ، صفي

٢٧ ..... يَحْ مُحْرَصا كُ نصيف كمالات: اعدام الحجان، جلدا، صفح ٢٨ ١٢ ٢٢ ٢٨ ١٨/ الاعلام، جلد ٢ صغي ١٢١/ الحركة الادبية، حاشيه صغي ١١١/معجم المطبوعات العربية في المملكة، جلد ٣ م صفحة ١٤ ١١ ١١ ١٨ ١١/ من سجال الشوس ي صفح ١٥ ٢٢ ١٥ ١١ ١٥ ٢٤ ..... و اكثر سيرعبد الله دحلان كحالات برجال من مكة المكرمة ،جلام،

٨٧ .....البلاد عثماره ٢٠ رو مير ١٩٩٤ء صفحك

٢٩ ....البلاد، شاره٢٦ رجون ١٩٩٩ء ، صفحه ٢

٠٤ --- الوطن، شاره ٩ رمي ٢٠٠١ صفي ٢٦

اكسسابواب تاريخ المدينة المنورة صفح عاتا ١١٨ الحركة الادبية صفي ١١٥١١ المارا ضيائي و د كريات الاحبة م في ١٠٠١ م صفيه ١٠٠١ طيبة و د كريات الاحبة م في ١٢٩٢ م ١٩٥١/

فيز/اتمام الاعلام صغيه ٢٩٥ مم/اعلام الحجائي، جلدم، صغيه ٥٥٢ متمة الإعلام، جلدا مِعْدا المعركة الأدبية ، حاشر معْد ١٢٢ تا ١٢٣ دليل المؤلفات ، صفي ٢١٤ الأعلام، جلداء صفي ٢٩ تا ١٨ عكاظ، شاره ١٨ ارفوم ١٩٩٧ ع صفي ١٦ تا ٢٢ ، شاره ٢٠ رتوم ر ١٩٩٤ ، صفح ١٩١١ فوات الأعلام صفح ١٠٨ الم١٠/ ما ذا في الحجائي صفحه ۵۹۲۵۸، ۲۵ معجم ما الف عن مكة صفحه ۵۳۹ معجم الأدباء، جلدا صغي المملكة ، جلدا ، معجم المطبوعات العربية في المملكة ، جلدا ، صغير المطبوعات العربية في المملكة ، جلدا ، صغير المعجم المؤماخين، صفحه الموااله المرامن اعلام القرن، جلدا صفحه المام المحمد المؤمن المعجم المرام المعجم الم من بروادنا صفحك ٣٨٠ نشر الرياحين، جلدا صفيهم ١٩٥١ هديل الحمام، جلدا صفي الما الما الموية الكاتب المكي صفي استاسا

٨٢.....الحركة الأدبية، صفح ١٢٢/معجم المطبوعات العربية في المملكة، جلدا، صغيره ١٥٠ ١٥٠ ١ ١٠٠ / وسائل الأعلام ، صغير ٢٧١ ، ١٥٠ ١٨٨

٨٠٠٠٠٠ ين عبرالله عيس ك حالات يرجمودرداوى كي مستقل كتاب "ابس حميس و آثام الأدبية "فرزول ريس رياض عه ١٥٥٥ م/١٩٨٩ و٢٩٥٥ و٢٩ مفات ريجي يز أيك خاتون ميا بنت عبد الرحن ممرى كي "عبد الله ابن حميس ناثراً" مكتبه شاه فبدرياض في ١٢٥٢ ه، مطابق ٢٠٠١ ء كو ١٢ صفحات يرشائع كى يز/ الحركة الأدبية، حاشيه صفحة ١٢١/ معجم الأدباء ، جلدا ، صفحه ١٠١٥ ١٠١/ معجم المطبوعات العربية في المملكة، جلد ٢، صفير ١٨٥٥ ١٩٢٩/ معجم المؤماخين مفيلا/من موادنا مفيك ٢٩٨٢ مم

٨٨ .... الحركة الأدبية، ماشير صفح ١١٦ عام المعجم المطبوعات العربية في المملكة، جلدا مفح ١٦٠/ وسائل الأعلام صفح ١٩٣٦ ٢٥١٥

٨٥ .... يَحْ حدالجاسر كم حالات: اردن كاحم علاونه كى كتاب "حمد الجاسر جغرا في البجزيرة العربية و مؤم خها و نسابتها" وارالقلم ومثق في ١٣٢١هم ١٠٠١ عراد ٢ ١ اصفحات يرشائع كى \_ پران كى وفات يراخبارات ورسائل مين جو كه چها،

صرة ١١٤٠٤/ تتمة الاعلام ، جلما ، صلى ١٠٤٠ / الجواهر الحسان ، جلدي صغير ١٨٨/ الحركة الادبية ، حاشير صفي ١١١١ الاعلام ، جلدا ، صفي ١١٣ المسام معجم الادباء علدا م الم المعجم ما ألف عن مكة م م الم معجم المطبوعات العربية في المملكة ، جلدا صحية ١٨٥٥ ١٨٥ معجم المؤرنين، صغيره/من بوادنا مغيرهم تاسم/نشر القلم عاشير صغيره/ انشر الرياحين، جلدا بسفحه ٢٦ تا ٥ ك/هوية الكاتب المكي بسفح ١٨٥ ١٨ ١

٨٤.....معجد المطبوعات العربية في المملكة، جلداء صفي ٥٣٥٢٥ مجلد ٢ مفي ٨٤٥ م 24 .... في صالح جمال كحالات: آب كى وفات يراخبارات ورسائل مين جو يكه يها، اے آپ کے فرزندان نے جمع کر کے کمالی صورت میں الصفحة البیضاء "نام ١١٨١ ه كوا ٢١ صفحات يرشا كع كيا\_

فيز/اتمام الاعلام صفحه ١١٨/اعلام الحجان، جلد م صفحه عنالا ٨/تنمة الاعلام، جلدا صفحه ٢٣٠ تا ٢٨٠/ الحركة الادبية ، حاشيه صفح ١١٠ عه/ دليل المؤلفات، صفيراه ك/العلماء والأدباء صفي ١٩٨٢ ١٩٨ فوات الاعلام صفي ١١٦ اتا ١١٨/ السمدينة المنورة في آثار ، صفح ١٨ معجم ما الف عن مكة ، صفح ١٣٩٥ م معجم الأدباء، جلدا ، صفح ٢٢ تا ١٣ / معجم المطبوعات العربية في المملكة، جلدة صفحة ١٨٣٣ تا ١٨٣٧ /معجم المؤمن عين صفحة ١٨١٠ أنشر الرياحين ،جلدا، صفح ٢٣٦ تا ٢٣٦ موية الكاتب المكي صفح ٢٨٢ تا ١٨

٨٠....الحركة الأدبية مغير ١٢٣٢ تا ١٢٣١/ وسائل الإعلام مغير ١٨٥٢ تا ٢٨٠ ٢٨٢ تا ١٨٨ ٨ ..... في احر عبد الغفور عطار ك حالات: ان كى وفات يرماه نامد الفيصل "رياض في شوال ۱۱۱ ها وخصوص شاره شائع كيا اوراسي برس زبير محد جيل كغي كي مستقل كتاب "العطاس، عميد الأدب" ٢٩٣٠ صفحات يرطيع مولى علاده ازي كراز كالح جده كى طالب شفايت عبراللدزي عقيل في "احمد عبد الغفور عطاس و جهودة الأدبية، ابداعاً و دراسة " كعوان محقيق انجام ديرسس إلى الح دى ك-

مطبوعات كمدير وع-افسانول كالمجموع طباعت كي تيارب-[معجم الأدباء، جلدا صفح ١٦٥ معجم المطبوعات العربية في المملكة ،جلام ،صفح ١٦٣٣/ الندوة، شاره ۲۱ مراير بل ۲۰۰۳ء صفحه

٩٢.....في عرم، ثاره بون ١٠٠١ء، سخي ١٣٣٠ طيبة و ذكريات الاحبة ، صغي ١٧/ المدينة المنوسة في القرن صفح اسما/معجم المطبوعات العربية في المملكة، جلدم صفي ١٦٦ تا ١٦٨ م ١٨٠٨ من تاريخنا صفي ٢٦٣ تا ٢٦٨ الندوة، شارہ مرنومبر ١٩٩٤ء،صفحہ المعبد الله مبارك بالمفلح كے مضمون كى چۇتھى قسط، شاره ۲۷ داريل ۲۰۰۳ و صفيه/ وسائل الأعلام صفيه ۲۹۲۲۲۲۸ ۱۹۹۲۲۹۸

٩٣٠٠٠١٠١٠١١منهل، شاره كي، جون ١٩٧٨ء صفحة ٨٨٠٠ عا٩٣٠

٩٣ .....المنهل، شاره مارج ١٩٤٨ء ،صفح ٢٢٩

90..... ﷺ عبد القدوس الصارى ك حالات: تبيل بن عبد الرحل محسيش في "عبى القدوس الانصاسى، حياته و ادبه" كعنوان في انجام دركر ٨-١٣ هدا بن معود يوني ورسي رياض سے ايم فل كيا اور عبد الله احمد با تازى كي تصنيف "عبد القدوس الانصابى شاعراً" ادارهالمنهل في الماه من ٢٥ اصفحات ير شائع كى نيز اكرم جيل فنيس كي "عبد القدوس الانصابي من برواد الأدب و الفكر العربي و الإسلامي "ومثق عـ ١٩٩٦ء مين شاكع بوكي\_

فيز/اتمام الأعلام صفحه ١٦١/اعلام الحجان، جلدا صفحه ١٦٨ تا ٢٢٠/ تتمة الأعلام، جلدا صفي السوكة الأدبية ، حاشيه صفي ١٠ دليل المؤلفات ، صفي ١٥٥/ ذيل الأعلام ،جلدا،صفح ٢٦١ تا ١٢٤/ ضياع حرم، شاره جون ١٠٠١ و،صفح ٢٠٠١ تا ١٥٨/ طيبة و ذكريات الأحبة ، صغر ١٩٠٢ ٩٩٠٢ السمدينة المنوىة في آثار، صقيه ١٠٠٠/معجم الأدباء، جلداء صفي ٢٣٦ تا ٢٨/معجم البابطين، جلداا صفي ٥٩٣ العربية في مكة صفراه معجم المطبوعات العربية في المملكة ،جلد م معد ١٩١٨ ٨٣٣ ٨١٨ معجم المؤم خين م في ٩ تا ١٠/من إعلام القرت،

اتمركز حمد الجاسو الثقافي رياض كزيرا بتمام جمع كرك محمد الباس في عيون الآخرين "كام عيم ١٣٢٢ ه/٢٠٠١ م ١٧٢٨ م مفحات يرشا لَع كيا كيار ثير/دليل المؤلفات ، صفح ٢٨٠ كاذيل الأعلام ، جلد ٢٣ ، صفح ١٠٤٥ / المجلة العربية ، شاره جوري ٢٠٠٣ء صفحة ٨٣٥٨، شاره وتمبر ٢٠٠٢ء صفحة ١١ تا١١/السهدينة المنورة في آثار، صفحه مسم/معجم ما الف عن مكة صفح ١٨ معجم الأدباء، جلدا صغيه ١٥٥ تا ١٥٥ معجم البابطين ،جلد ٤، صغيره ١٠٤٠ معجم المطبوعات العربية في المملكة ، جلدا ، صفح الموسات المؤسم المؤسم عين ، صغري ٢٩٤٠/من موادنا ، صغر ١٥٥٥ على الشر الدير ، صغر ١٩٩/وسائل الاعلام، صفح ٢٢٢ تا ٢٢٢ عدد ٢٢٨ تا ٢٢٨ تا

٨٧ .... معجم المطبوعات العربية في المملكة ، جلد ٢ ، صفح ٢٧ / وسائل الأعلام،

٨٨ ..... اردو فيوز ، شاره ٨٨ كى ١٩٩٨ء ، صفح ٢ ، شاره كيم اكتوير ٥٠٠٠ ع ، صفح ١٨ الشرق الاوسط ، شاره والرتمبر عوواء بصفحة

٨٨....دوزنامه "الوطن" ووحة قطركا ٢٠ رنوم بر ١٩٩٧ء كواشاعت كانتيسر اسال جاري تها، جب كدروز نامة الوطن "مقط عمان ٢ ردمبر ١٩٩٥ ء كوا بني عمر كے پيليويں برس ميں اورروزنامه الوطن "صفاة كويت لاراكتوبر ١٩٩٤ وكركي چيتيوي برس مين تفا-

٨٩ ....الاربعاء، شاره ٣ رنومر ١٠٥٧ و

٩٠ ..... اقراء، شاره ١ رنوم ١٠٠٠ ١٠٠٠

ا ٩ ..... شخ نبيه بن عبد القدوس انصاري (وفات ١٣٢٨ هه ٣٠٠) ايخ والدكي وفات كى بعدتقر يا اكيس برى تك المنهل كے چيف الديرومالك رہے-ملک کے مشہور صحافی ، سعودی اوب کی علامت، محقق، افسانہ و کہانی نویس، متعدد سرکاری مناصب پرتعینات رہے۔ نیز سعودی ریڈیو کی طرف سے شاکع ہونے والے رسالہ کے نگران ، آخر میں ملک کے مغربی علاقہ میں واقع وزارت اطلاعات کے شعبہ

اس کا شارہ نبر ۳۲۰ شائع ہوا، جو چوئیں صفحات کا ہے۔ اس کے بعد ۱۵ رجون ١٩٥٢ء كوروزنامة الاخياس"كا يراءكياء حسكاه ارجولاني ٢٠٠١ وكثاره تمير ١٩٩١ بين صفحات يرطبع موا-

على اشن (وفات ١٩٧٦ه مر ١٩٤١ء) ني ١٩٣١ء كوهيفلد يوني ورشي الكلينة س انجيئترنگ مين وليومدكيا اور عملى زندگى كى ابتداء اى شعبه سے كى اليكن جلد اى صحافت کی جانب رخ کیااورمتعدواخبارات ورسائل جاری کرنے کےعلاوہ مشہور ماہ نامہ "الهلال" ٤٥٢٥ ومين اليريزر ب-آي" اخباس اليوم" من "فكرة" ك عنوان سے کالم لکھا کرتے، جو وفات کے بعدان کے بھائی مصطفیٰ امین لکھتے رہے۔ تين مطبوع كتب افكاس للبيع، دعاء، فكرة نام سي إي ان كحالات ير عبرالشرالطك كتاب على امين شخصية و مدىسة "قابره عديها اهكو ٣٢٣ صفحات يرشائع موكى\_

نيز/تتمة الأعلام، جلدا ، صفيرا المراحل الأعلام، جلدا ، صفيرا الامار ضاية حرم، شاره جون ١٠٠١ء صفحا

مصطفی امین (وفات ۱۹۱۷ه/ ۱۹۹۷ء)نے جارج واشکٹن ایونی ورشی امریکہ سے ساسات میں ایم اے کیا، پھرساٹھ برس تک صحافق خدمات انجام ویں اور بھائی کے شانہ بشانہ متعدداخبارات ورسائل کے اجراء میں حصرابیا۔ نیز "الهالال" كے جزلمين رے اور كئي برس قيد و بندكي صعوبتيں برواشت كيس ان كى تصنيفات ميں سنة اولى سجن امريكا الضاحكة افكام ممنوعة الصحافة المصرية في الأغلال، وغيره كتب بين، نيز درام لكهر إنبين "باباع فر بي صحافت" كهاجاتا -التمام إعلام عفيه ٢٨ علاوه ازين دونون بهائيون كي خدمات يرجم سيدشوشك كتاب "اسرام على امين و مصطفى امين" قابره سع بى ١٣٩٧ هكوا ١٢صفحات ير شالع ہوئی۔

١٠٢..... بشام على حافظ كے حالات: ابواب تاريخ المدينة المنوبة صفي ١١/١روويوز،

جلدا صفيه الماسم من تاريخنا صفي ١١١٥ ما من موادنا صفيه ٢٠١١ ١١١١/ المنهل بشاره ايريل ٢١ ع ١٩ ع م ١٩٠٥ ، ٢٩٣٥ ، شاره مار ١٩٨٥ ع م الاتاساس شاره ايريل ١٩٤٨ء، صفحه ٢٥٠ تا ٢٠٠، شاره نومر، ديمبر١٩٩١ء، صفحه ١٢ تا ١٣١١، شاره اكتوير، نومبر ١٩٩٤ء، صفح ١٣١١ تا١٥٥١ م

٩٢ .....المجلة العربية بشارة تمرا ٢٠٠٠ و صفحه ١٥ وسائل الأعلام صفحه ١٠٠٠ ٩٤ .... يض من من عبدالله كحالات: المام الأعلام مفدا كاتتمة الأعلام، جلدا صفح ١٣٣١ تا ١٣٨ دليل المؤلفات صفح ١٨٠ ك/ ذيل الأعلام ، جلد ١٠ صفح ١٥٠٠ معجم الأدباء، جلدا صفح ١٨٩ تا ١٨/معجم مصنفات الحنابلة، جلدك، صفح ١٢٣١ تا٢٢١/ معجم المطبوعات العربية في المملكة ، جلدا ، صفح ١٠ ١٢ ١٢ من إعلام القرن، جلدا صفحه ١٥٥ من موادنا صفحه ١٦٢١ اوسام الكرم صفحه ١٥٥ ۹۸ ..... اردو نیوز، شاره ۲۲ رفروری ۱۰۰۰ من صفیح، شاره ۱۲ ایریل ۱۰۰۰ من مندیم ضاح حرم، شاره جون ١٥٠١ء، صفحه ٢٠

99 ....روز تامدالاهرام قابره كاتعارف: ضياع حرم، شاره جون ادم عي صفحه ٢٨ •• ا .... الشرق الاوسط، شاره ١٢ رنوم ١٩٨٨ ع، صفح ٢٨

ا ١٠ ا ..... د مصطفیٰ وعلی امین الوارون قا مره مصر کے دوسحافی بھائیوں کے نام سےموسوم ب، جنہوں نے عربی صحافت کوجد پر خطوط میں ڈھالنے کے لیے نمایاں خدمات انجام دیں۔ بيجزوال بهائي تتصاوران كي والدهمصر كمشهور رجنما ووزير إعظم سعد زغلول بإشا (وفات ١٣٢٧ه اه/ ١٩٢٤ء) كى بها تحقي عسى انبول في قامره عده عدد اخبارات ورسائل جاری کیے، جن میں سے بعض اب تک شائع ہورہے ہیں۔ نیز ایک اشاعتی ادارہ "مؤسسة اخباس اليوم" اوررفاي اداره مؤسسة مصطفى و على امين الخيرية" قائم کیے۔ فدکورہ اشاعتی ادارہ کی طرف سے ان دنوں دس عربی اخبارات ورسائل مختلف موضوعات پرشائع ہورہے ہیں، کیکن ان کی اصل پیجان ہفت روزہ "اخباس اليوم" ع، جوانبول في ١٩٣٨ء يس جارى كيا اور٢٢ رجولا أى ٢٥٠١ ء كو

١١٨ .....حضرت امام مالك بن الس والنيو (وقات ٩٥١هـ/٩٥٥) دينه منوره ش بيدا موك اور وہیں وفات پائی، جنت البقیع میں قبر واقع ہے۔ چند تصنیفات ہیں، جن میں مجموعه احاديث الموطا "مشهورومقبول ب،جس كامزيدتعارف حاشي نمبر ١١٩ ميس ملاحظہ ہو۔ علاوہ ازیں مالکی فرجب آپ سے منسوب ہے، جو مذاہب اربعہ میں ترتیب کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے۔ مولانا غلام رسول سعیدی الله (پیدائش ١٣٥٤ه/ ١٩٣٨ء) جودور حاضر كى اسلامى دنيا كے اجم محدثين ومفسرين اور

اسلامی ادباء يس سے بين ، انہوں نے امام مالك كا تعارف يوں كرايا ب

"امام دار ألهم قرحضرت امام ما لك والفيزة وهسب سے بيل محض بين جو ونیائے علم میں بیک وقت حدیث اور فقہ کے امام کہلائے۔ ایک طرف مغرب اورمشرق میں ان کے مقلدین کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے تو دوسری طرف امہات كتب مديث ميں سے اكثر الى بين جن كى كھ ند كھا ماديث كاسلىدسند امام ما لك تك كانتيتا ب الساس ما لك كى شخصيت عشق رسالت س معمور تھی۔مدینہ کے ذر او ذر او سے انہیں پیار تھا۔اس مقدس شرر کسرزین میں وہ بھی کسی سواری پنہیں بیٹے اس خیال سے کمکن ہے بھی اس جگہ حضور سال اللہ بياده على مول على حس جكرة قاط التائية بدل على مول ال جكر غلام موار موكر على ، بدندانداز محبت ہے، نه طور غلامی - درس حدیث کا بہت اہتمام کرتے تھے، فسل کر کے عدہ اور صاف لباس زیب تن کرتے، پھر خوشبولگا کر مند درس پر بینه جاتے، ای طرح بینے رہے ، بھی دوران درس پہاؤ بیں بدلتے تھے۔ ایک دفعہ دوران درس بچھوانبیں چیم ڈیگ لگا تارہا، مراس پیکر محبت وعشق کےجم میں کوئی اضطراب نہیں آیا اور وہ اس انہاک اور استغراق کے ساتھ اسے محبوب کی ول شرروایات اورول تشین احادیث بیان کرتے رہے "---

امام ما لك كے حالات شاه عبدالعزيز محدث وبلوى مين (وفات ١٨٢٥مممام) كى فارى تصنيف" بستان المحدثين "شرورج بين ، جس كاروو، عربي تراجم بھي وستياب بين-

شاره ٢٥ رفروري ٢٠٠٧ ء صفح اء ٢٠ والله ١٨ رفروري ٢٠٠٧ ء صفح ١١ السياح وم شاره جون ٢٠٠١ء صفح ٢١ معجد الأدياء ، جلدا ، صفح ٢ ٤ مرصوعاتي اشاريه ، صفح ٢٨ ١٠١٠ معملى مافظ كمالات: ابواب تاميخ المدينة المنورة مفي المالي المرام، شاره جون ١٠٠١ء مفير ٣٨م مصجم الأدباء ، جلدا مفير ٤/علاوه ازين وونول بهائيول كي خدمات برفاروق لقمان كي كتاب مشاه و محمد على حافظ، تدويل الصحافة العربية"ان كقائم كروه اداره في ١٩١٨ه م ١٩٩٤ ع ١٣ صفحات يرشائع كي-

١٠٠٠...الحياة، شاره ١٥ أرس ١٩٩٥ء عفري شاره ١٩ رسمبر ١٩٩٤ء صفحة ١١/ الشرق الأوسط، څاره کارومبر ۱۹۹۸، صفح

۱۰۵ ..... کامل مروه کے حالات بران کی بہن دینا مروہ نے کتاب مرتب کی جو ''کامل مروة كما عرفته"كنام عشائع بوئى - نيز/الأعلام، جلده، صفحة٢١٦ ۲ ۱۰ ۱۰۰۰۰ اردو نیوز، شاره ۸رمتی ۱۰۰۰ ء، صفحه ۵، شاره ۲ رستمبر ۲۰۰۰ء، صفحها، شاره الارمَى ٢٠٠٢ء، صفحه ١٠

> ۷۰۱....و بيبغراب كے حالات: اردونيوز، شاره ۱۲ ارجنوري ۲۰۰۱ء مفحه ٨٠١ .... وسائل الأعلام صفح ١٩٩٩ ما٥

١٠٩...... وْ اكْثُرُ عَالَصْ روا دى كِ حالات: السجزيرة ، ثماره كا راكست ٢٠٠٧ء ، صفح ١١٨ دليل المؤلفات صغيه ٥٥/الشعر الحجانري، جلد ٢٠١٢ خرى صفي/المجلة العربية، شاره وتمبر ٢٠٠٧ء : صفحه اتا ١٠ ، انثر و يوامع جمد ما الف عن مكة صفحه ١٥٨٨ معجم المطبوعات العربية في المملكة، جلدًا ، صفح الم

١١٠....قرآن مجيد، بإره ٢٥، سوسة الشوسى، آيت ٢٣ ااا ..... ضياء القرآن ، جلد م صفحه ا ٢٥

١١٢ ... قرآن مجيد، باره ٢٠١٥ سومة البقرة، آيت ٢٦٩ ١١١ .... ضياء القرآن ، جلدا ، صفحه ١٨٩ عربي شرح"المحلى باسواس المؤطا" ١٢٥ اهش اسى مولانا قاضى محدارشاوالبي فيقى مُرْثُ كَ مُرْح "احسن المسالك لمؤطأ امام مالك" اور واكثر حافظ مراز برى كي تيسير المسالك في شرح الموطا للامام مالك" تام ت غير مطبوع بيں۔جب كەمولا ناعبدالكيم اختر شا بجہان پورى مشكة (وفات ١٣١٥ه/ ١٩٩٣ء) نے مؤطاامام مالک کااردوتر جمد کیا، جولا ہورے شائع ہوا۔ دوسر نے سخد لین مؤطاامام محمد پرمولانا محم عبدالحی فرقی محلی میشانه (وفات ۱۳۰۴ه/۱۸۸۱ء)نے تعليقات الصير، حو"التعليق الممجد على مؤطّا الامام محمد"كام لکھنؤ، کراچی و بیروت سے شائع ہوئی، جب کہ شخ الحدیث مولا نا حم علی تفاقیہ نے مؤطا امام محمد کی اردو شرح لکھی، جو لا ہور سے طبع ہوئی۔ نیز مولانا محمد منشاء تابش قصوری ﷺ (بیدائش ۱۳۷۳ ۱۵/۱۹۴۸ء) نے اردوتر جمہ کیا، جولا ہور سے چھیا۔ نیز مولانا محمد یاسین قصوری ومولانا نورالحس تنور چشتی نے بھی تراجم کیے۔ محدث حجازكي سندموطا امام الكء الطالع السعيد والمحفوظ المروى عين درج -- [تجديد الفكر الديني صفيه ٣٥/تـن كرة المحدثين صفي ١٣٦٠١١٦ ١١٤/سنت خير الأنام م فحد ١٥/ الطالع السعيد م فحه ١٥٥ ما ١٥/ من الل سنت، صَحْد ٢٢٢٠٢١٨ السمحفوظ المروى صفحه ١٥١٥ ١١١١ مسرأة التصانيف ، طداء . صفح المحمد المطبوعات العربية في شبه مفح الما ١٢٥ معجم المطبوعات العربية في شبه مفح المعجم المطبوعات ١٢٠ .... محد بن حس فقي ١٩١١ه م ١٩١١م و مكرمه ش بدا موع اور ١٣٢٥ مرام ١٠٠٠ ميل وفات یائی۔ مدرسدفلاح مکه مرمدوجده می تعلیم یائی، چرای مدرسد استاذ موسے۔

بعدازال صوت العجان "كاليريزرب، كروزارت فزائد عوابسة موح،

تاآل کراس کے جدہ دفتر کے مدیر ہوئے اور ١٩٥٥ء کو ایڈ ونیشیا میں سعودی عرب کے

سفيرتعينات كي كي -المجلة العربية كمشررع،اين دوركاتم اديب وشاع

اورجزيرة العرب مين شعراء كيمرواركهلائ نظم ونثر مين متعدد تقنيفات، آتحه سے زائد

صحیم شعری مجموعة الع موت - نيز آ بي باتى ،فيلسوف،هنده هي مصر وغيره كتب

مؤطاكے بيدونوں تنخ عرب وجم سے بار ہاشائع ہوئے اورد بن مدارس كفاب ميں شامل ہیں۔ پاک وہند کے علماء نے ان پر خاصا کام کیا،جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دبلوی تشار وفات ٢ ١١٥ ١٥/٢ ١١٥) نے مؤطاامام مالک کی دوشرو ح العین، ایک "المسوی" کے نام ہے عربی میں، جود بی وکراچی وبیروت سے شائع ہوئی۔ ووسرى قارى يين "المصفى" كام سوديلى وكرايى سي ييسى علاوه ازي مولا نا محد سلام الله محدث رام پوری توفاللة (وفأت ١٢٣٣ه /١٨١٥ وتقريباً) نے بھی

نيز/اعلى حفرت، شاره جنورى ٥٠٠٤ م مع وصفي ١٢٠ تا ١٧/ الاعلام ، جلده صفح ١٥٨٥ ٢٥٨ الاعلام ، جلده مفح ١٥٨٥ تذكرة المحدثين صفحة ١٩١٦/ست خيرالانام صفحة ١٦١٢ تا١١١ ١١٥ .... قرآن مجيد، بإره ١٦ ، سورة الرعد، آيت ١٤ ١١٢....فياءالقرآن،جلد ٢، صفحة

كالسفرآن مجيد، بإردا ،سومة البقرة، آيت ١٥١

١١٨.....فياءالقرآن،جلدام في ١٠٩

١١٩.... مؤطا امام مالك كے تعارف ميں مولانا پير محد كرم شاہ از مرى ويشالية . (وفات ١٩٩٨م ١٩٩١ع) ني يكما:

الامام الحافظ فقيه الأمة شيخ الاسلام ما لك بن الس والثين في امام زہری عظیا کے بعد مدین طبیب میں سب سے پہلے احادیث نبوی کا مجموعہ مروّن كيا، جوموّ طاامام مالك ك نام سے حاروانگ عالم ميں غير فاني شمرت ماس ركاي ---

اورمولانا غلام رسول سعيدي في يول لكها:

داس وقت امت کے باتھوں میں مؤطا کے دو سنخ موجود ہیں، ایک کچی بن کچی مصمودی کا اور دوسراا مام محمد بن حسن شیبانی کا۔ کچی بن کچی کا مؤطا امام مالک اور امام محمد کانسخدامام محمد کی روایت کے سبب مؤطا امام محمد كام عصرورين"--

مطبوع بير \_ يجه عرصة البلاد" شائع كرنے والے اداره كى مررب مزيدهالات: الحدكة الأدبية ، حاشير صفحة ١١١/ ديسل الأعلام ، جلد ٣ ، صفحة ١٦٢ تا ١٢٣/ معجم الأدباء، جلدا ، صحر ١٤ ١٤ ١٤ / معجم المطبوعات العربية في المملكة ، جلرس، صغيراااتا ١١١٠م معجم ما الف عن مكة ،صفحه ١٨٨من مروادنا ،صفحه ١٥٥٥ ١٥٥٨م المنهل ، شاره ماري ٨ ١٩٤٨ ع ٢٣٢ تا ٢٣٢ هديل الحمام ، جلدم صفح ١١٢٥ الا ١١٢٧/ هوية الكاتب المكي مفحر ٥٩٢٥٨

١٢١....شاه صن دوم بن شاه محد يتجم (وفات ١٣٢٠هم ١٩٩٩ء) مراكش كے شهر رباط ميں پیدا ہوئے، وہیں بروفات یائی۔آپ کے والد مراکش کے باوشاہ تھے۔جنہول نے ١٩٥٧ء مين سلح افواح كر براه تعينات كيا پحر ١٩٥٤ء كودلي عبد ووزير عظم بنائے كئے اور ۱۹۲۱ء میں والدنے وفات یا کی تو مراکش کے باوشاہ ہوئے تا آ ل کہ ۲۸ بری حكرانى كے بعدوفات يائى، تب ان كے بيا سيد محم شقم تخت تقين موت اور آج انبي كادور م. [ذيل الأعلام ، جلد اسفيه ٥ تا ٥]

٢٢ .....حضرت امام احمد بن صغبل ولي في (وفات ١٣٢هـ/ ٨٥٥ء) بغداد مين پيدا موئے، وہیں پروفات یائی۔ حنبلی مذہب آپ سے منسوب ہے، جو مذاہب اربعہ میں رتیب کے اعتبارے چوتھ نمبر یہ بیز سات سے ذا کد تقنیفات میں مجموعہ احادیث "المسند" سب سے اہم وچھ جلدول میں مطبوع ہے، جس پرمولانا احدرضا بربلوی نے حاشیہ لکھا۔مئلہ خلق قرآن آپ کے دور میں پیش آیا،جس باعث مصائب کا مامنا كرنايرا يحدث فإزكى سندمسند امام احمد ،الطالع السعيدو المحفوظ المروى يل ورج م-[الأعلام، علدا صفح ٢٠٠٨ تن كرة المحدثين، صغيه ١٦٢ تا ١٣٤ / سنرميت ، صغير ٢٩٥ ، ١٩٩٢ سا ١٩٩١ / سنت خير الأنام ، صغير ١٢٩ تا ١٢٩/ الطالع السعيد، صفح ٩٣٤٩ ١٨٥/ المحفوظ المروى صفح ١٥٧٤ ١٥٥/مراءة التصانيف جلدا ، صغر ١٨ معجم المطبوعات العربية في شبه ، صغر ٢٣ تا ٢٣/ معجم المؤلفين ٢ جلدا صغي ٢٠٠١ تا٢٢ / نورالحبيب، شاره نومر٧٠٠٠ ، صغير ٢٠٠٢

١٢٣ .....ابوالعلاعلى بن حسن ١٣٨٥ م ١٩٢٥ ء كومك مرمديس بيدا بوع ، وبيل يرتعليم يائي \_ وزارت داخلہ ال ایک شعبے مربی بلدیہ جدہ کے صدر، گورز ہاؤس مکہ مرمہ میں نائب سیرٹری، جے سے متعلق امور کی اعلی سیٹی کے صدر وغیرہ سرکاری مناصب پر تعینات رہے نیز متعدداداروں ورفائی تظیموں کے رکن۔ادیب وشاعر،مؤرخ، جاج كمعلم، شاعرى مين امير الشعراء احرشوقي (وفات ١٩٣١ه/١٩٣١ء) سے متاثر ہیں۔ مندوستان آئے تو تاج کل آگرہ دیکھا، جس بارے ایک نظم اتناج محل او قصر العبر في آجرا بالهند "موزولكي ووشعرى مجوع بكاء الزهوس اور سطوى فوق السحاب شائع بو ي بي ١٩١رنومبر ١٩٩٤ وكلدرصيد مكمرمدين شهر كى علمى شخصيات كا اجتماع منعقد ہوا، جس ميں علمي موضوعات پر اظهار خيال اور مل بیٹنے کے لیے ایک عظم قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا اورائے 'صالون ابو العلاء الأدب الشقافي"كانام دياكيا، نيز برماه كووسر عجمد كل شام كواس كااجلاس قرار پایا قبل ازیں اس نوع کی مجالس آپ کے گھر منعقد ہوا کرتیں ،اب انہیں منظم ووسعت و حكريينام ويا كيارآب كم يدحالات: برجال من مكة المكرمة، جلد مع صفحه ١٨ ٣٥٨ مصحم الأدباء، جلدا صفحه ١٨٥٨/السندوة، ثماره ١١ ماكور ١٩٩٧ء، صفيه انظر وبي، شاره ٢٣ رنوم ١٩٩٧ء صفي الحديل الحمام ، جلد مع مقيم ٨٨٨٨ ٨ هوية الكاتب المكي صفح ١٢١٣ تا١٢١

١٢٨٠....معلوم ربي التحذير من المجانرافة بالتكفير "نام كي دوكت بين-ایک محدث جاز اوردوسری ڈاکٹر شخ عمر بن عبداللہ کا فی تشیندی مجد دی کی تصنیف ہے۔ ١٢٥ ..... امام ابوعيسي محد بن عيدي ملى يوني ميزانية (وفات ١٥٢٥ممم ١٨٥٨م) رَمْد مين بيدا موع، وہیں پروفات یا کی علم حدیث کے امام، حافظ الاحادیث "امام ترمذی" کے لقب سے مشهورين -آب كسب عاجم تعنيف" الجامع الصحيح"ب، بوجموعا ماديث كي چھیجے ترین کتب میں شامل اور زتیب کے اعتبارے تیسرے نمبر رہے۔ یہ'' ترمذی شریف'' كام عضبوراورعرب وتحم كوين مدارس كفاب مين شامل ب

ترندی شریف پر پاک وہند کے اہل علم نے جو کام انجام دیا اس میں سے ہے کہ مولانا ابوطیب سندهی مهاجرمدنی و فات ۱۳۹ ۱۱۵ ما ۱۱۵ ما اع) نے عربی شرح لکھی، جو ۱۸۸۴ء کو کان بورے چھپی۔ ایک اورشرح مولانا احمد حسن بٹالوی کان بوری میں (وفات ١٣٢٢ه/٥/١٥) نے لکھی۔ جب که مولانا نور الدین محمد بن عبد البادی سندهی مهاجر مدنی المعروف بدایوانحن سندهی کبیر (وفات ۱۳۸ه/۲۷۱۹)، مولا نا احمد رضا خان بریلوی (وفات ۱۳۴۰ه/۱۹۲۱ء) بمولا ناحکیم سید برکات احمد ٹونکی (وفات ٢٦٨ ١٦٥ مروان المعين الدين اجميري (وفات ١٩٢٥م)، مولانا محد تورالله يصير يوري (وفات ١٩٨٣هم ١٩٨١ء) الله في الله الك حواثی قلم بند کے۔جب کہ مولا نامحہ قیف احداد کی اللہ (پیدائش ۱۳۵۱ھ/۱۹۳۲ء) نے اردور جمه ومخضرحوا ثى لكھے اور مولانا محمر صديق ہزاروي الله نے بھى اردوتر جمه كيا، جولا ہورے شائع ہوااوران دنوں دست یاب ہے۔

محدث جازى سندتر فدى شريف الطالع السعيد فيزالم حفوظ المروى يس ورج ب-[الأعلام، جلد ٢ بصفح ٣٢٢/تن كرة المحدثين بصفحه ٢٢٥ - ٢٥/ عياز عثاره نومبر ، وتمبر ١٩٩٠ ع ١٩٨ الطالع السعيد ، صفحة ٢٦ تا ١٥٤ علم كم موتى ، صغراه،١١١/المحفوظ المروى، صغره١٣٩٤مر مرأة التصانيف، جلدا، صفحها ۱۳۵۰ الشيخ محمد نوس الله البصيرفوسي صفحه ۲۵۰۱/۸۰ معجم المطبوعات العربية في شبه مفحرك

١٢٦ .... قرآن مجيد، ياره١٦ ،سورة النحل، آيت ١٢٥

٢١١٨٥ ١١٨ في القرآن بجلد المعفيد ١١٨٢

١٢٨ .... يَشْخُ حُدِنُور سيف مُعَالِدُ كاتعارف باب جِبارم مِن آرباب-

١٢٩..... في محر بي بن تباني مين (وقات ١٣٩٠ه/١٥١٠) الجزار كما وسطيف کے گاؤں رأس الوادی میں پیدا ہوئے، پھر بجرت کر کے مکہ مرمد پہنچے، تا آ ل کہ وبین پروفات پائی۔مالکی عالمی مدرس حرم تلی و مدرسے فلاح مکہ مکر مدیمورخ ، ماہرانساب ،

حافظ قرآن مجيد، وطن كے اہم علماء پھرزيتون يونى ورشى تيكس نيز مدينه منوره و مكه مرمد ك علاء سے تعليم يائى، يھ عرصه وشق رب متعدد تقنيفات بي،جن ميں اتحاف ذوى النجابة بما في القرآن و السنة من فضائل الصحابة اسعاف المسلمين و المسلمات بجوان القرأة و وصول توابها للأموات اعتقاد اهل الإيماك بالقرآن بنزول المسيح ابن مريم عليه السلام آخر الزمان ،براءة الاشعريين وغيرهمطبوع كتب اورمختصر تاميخ دولة بنى عثمان،ادى اك الغاية من تعقب ابن كثير في البداية اورس على العلامه ابن القيم في بعض المسائل ذكرها في نهاد المعادوغيره غيرمطوع تقنيفات بي-

مريدمالات:اعلام المكيين، جلدا مقيم ٧٤ تا ٧٤٨ الاسوار المشرفة، صغير ١١١١ استنيف الاسماع بصغيرا ١٣٤ تا ١٨٥ الجواهر الحسان ، جلدا، صفي ٢٦٣ تا ١٤١/ العرب، شاره ايريل مكى ١٩٨٠ ع، صفحه ١٩٨٥ العرف الوردى، صغرة • اتا ١٢ ا/ معجم المطبوعات العربية في المملكة ، طِلا م صغرا ١٢ ١٣ ٢ ١٢ ١/١ نشر الدرس صفحاكتا المار ويب مائك www.makkawi.com

www.rcyanbu.com.....

اسا الشيخ صن بن محمة مشاط ويشالله (وفات ١٩٩١هم/٩٥١ء) مكه مرمه مين پيدا بوت، وبين بروفات يائي عالم دين ، مرشد ومريى ، حافظ وقارى ، مدرسه صولتيه ومسجد حرم مين لعلیم پائی پھران دونوں میں مدرس اور ۲۱ ۱۳ اھ کو محکمہ انصاف میں قاضی ہوئے، تاآں کہ ۱۳۷۵ میں متعفی ہوئے۔جب کہای دوران کھ عرص مجلس شوری کے ركن رب-آ يضف صدى بزائدع صدريس سوابسة رب البذاتين سليس شاگره بوئيں، جن ميں متعدد علماء ہوئے۔ انڈونيشيا و ملائيشيا ميں لا تعداد شاگرد خدمت اسلام میں مشغول ہیں صولہ سے زائد تصنیفات و تالیفات ہیں، جن میں بغية المسترشد بتراجم أئمتنا الأربعة المجتهدين التقريرات السنية في حل الفاظ المنظومة البيقونية المارة الدلجي في معانى خير الوسى وعيره

كت مطبوع بين مولانا مشاق احمد كان بورى وشاية (وفات ١٣٥٢ اهر١٩٣١) ك شاكر دنيز مولا نامحم عبد الباتي لكصنوى مهاجر مدنى بيناتيد (وقات ١٣٦٣هـ ١٩٥٥) جليعلوم ش اجازت إلى -آب برجعه كي مع اليع كمرير"إحياء علوم الدين"كا درس دیا کرتے۔محدث حجازنے آپ سے مختلف علوم کی متعدد کتب پڑھیں، نیز صوفير كے سلسلة قادر بير ميں خلافت يائي۔

مزيد حالات: اتمام الأعلام صفح ٤٤/إعلام الحجان، جلد ع صفح ٨٠٥ تا ١٣٥٨م اعلام المكيين، بجلداء صفي ٨٨٨ ١٨٨ الاسوام المشرفة ،صفي ١٦٠ ١٦٥ ١١٠ ١١١ تتمة الاعدام، جلدا صغي ١٣٨٤ اتشنيف الاسماع صغيه ١٩٣٥ ا الجواهر الحسان، جلدا صغير ١٦٤ ١٦ / دليل المؤلفات ، صغير ٢٥١ / ذيل الاعلام، جلدا صغير ١٨ / الطالع السعيد صغير ١٠ المدينة المنوعة في آثار صغير ١٩٢٦ /١٩٢/ معجم المطبوعات العربية في المملكة، جلداء صفح الممام الممام من باجال الشوري مفيه ١٩٠٨/نشر الرياحين، جلداء مفيه ١٩٨٢ المامار www.makkawi.com

١٣٨ ..... يَشْخُ عبدالله بن محرسعيد هجي ويشك (وفات ١٩١٥م/١٩٩٠ع) جنوني يمن كے علاقه حفزموت کے مقام شح کے شافعی عالم، پھر مکہ مکرمہ بجرت کی اور وہیں و قات پائی۔ مدر سصولتند نیز دارالعلوم دینیه مکه مرمه بیل مدرس دے نیز دی کے قریب تصنیفات ہیں۔ ان عن ايضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصولتية، حسنات الزمن في تراجم علماء اليمن السعاف أهل الخبرة بحكم استعمال الصائم للأبرة، اعانة برب البرية في تراجم برجال الحديث المسلسل بالأولية شامل بي اورعلامه بوسف بن اساعيل ونهاني موسية (وفات ١٩٣٥هم ١٩٣١ء) كي تصنيف ير رُرح "منتهى السول شرح وسائل الوصول الى شمائل الرسول المؤليلة "الكمي، جوحال بي مين چا صحيم جلدول على شائع ہوئى محدث ججازئے آپ سے متعدد كتب پڑھيں۔ مزيد حالات: الاسوام المشرفة بصفح ٩ ٢٨١ ٢٨ / نتبة الاعلام ، جلدا صفح ٢ ٣٢٧ / ٢٢١

ذيل الاعلام ،جلدم ، صفح ١٢٨١ مروض الرياحين الندية ،صفح ١٥٦٥ م معجمه ما الف عن مكة صغيه ٨٥/ويب سائث www.makkawi.com ٣٣٠ .... شخ عبدالله بن احمد در دوم يختالله (وفات ٩ ١٩٨٠ م/ ١٩٨٨ ء) الله ونيشي نژاد عالم، جب كەمكە مكرمەملىل سكونت يذيرير ہے اوروبين پروفات يائى علم نحو كے خاص ماہر، محدث جازك استاف مزيد حالات: الاسوار المشرفة ، صفح ٢٣٩٥ ٢٣٩ ١٣٨..... شخ زكريا بن عبدالله بيلا مينية (وفات ١٩٩٢هم/١٩٩٦ء) مكه مرمه يس پيدا موتے، و بي يروفات يا كي عالم بحقق مورخ مهند ،اديب وشاع ، مدر مصولتيه ومحدح ميس

تعلیم پائی، پھران دونوں مقامات پر مدرس ہوئے۔اکیس سے زائد تصنیفات ہیں،

جن ميس سيسات شالع بوكي -ان مين الجواهر الحسان في تراجم الفضلاء

و الأعيان من اساتدة و خلان اجم ب، حسيس ٢٩٥٨ راساتذه كرام كمالات قلم بند کیے اور بیڈ اکٹر شخ عبدالو ہاب ابوسلیمان نیز شخ محمد ابراہیم احمالی کی تحقیق کے ساتھ ۲۰۰۷ء کو دوجلد کے ۸۹۰ مفات پر ٹائع ہوئی۔علاد وازیں جعہ ہے تبل سنت كى تائيدوا ثبات برعلامه ابن جرعسقلاني عند (وفات ٨٥٢ههم ١٣٣٩ء) كاستاذ ميخ سراج الدين الي حفص عمر بن على المعروف بدا بن ملقن تشاللة (وفات ١٠٩هم/ ١٠٠١ء) كُنُ 'سالة سنة الجمعة القبلية "برحواثى للمركطيع كرايا\_ويكرتفنيفات ين الحلل السندسية في الصلاة على خير البرية اعلام ذوى الاحتشام

محدث جازسید محمد مالکی نے آپ سے مختلف علوم میں اجازت پائی۔ مزيد حالات: اتسام الاعلام صفحام ا/الاسوار، المشنوفة صفح ١٣٢٧ ٣٢٥/ تتمة الاعلام، جلدا صغر ١٩١٥ اتا ١٩١/ تشنيف الاسماع صغر ٢٢٢٥ ١٦٦ /الجواهر الحسان، جلداص في ٢٦ ١٦٨/ العرب، شاره نوم ١٩٤١ء، صفي ٢٨ تا ٢٨ معدد ما الف عن مكة م في ١٨٨ معجم المطبوعات العربية في المملكة ، جلير م مقر ١٨٨٢م/ ٥٨٨ معجم

باختصار إفادة الأنام بجوان القيام لأهل الفضل و الاحترام ، كشف اللثام

في جوان للقادم من ابناء الإسلام ، تأميخ الإسلام في الفلبين شامل بين-

من اعلام القرن، جلدا ، صغيه ٥٣٤٣٥ منشر الرياحين، جلدا ، صغير١٨٤ تا ١٩٠٠ ١٣٥..... شخ سيد محرامين كبتى يختالله (وفات ١٩٨٣ هـ ١٩٨٨ ء) مكه مكرمه مين بيدا بوخ، و ہیں پر وفات پائی۔ حنفی عالم ، اویب ونعت گوشاعر ، عارف باللہ ، قطب زماں ، مسجدح ومدرسة فلاح نيز مكم كرمدك ديكر تعليى ادارول ميل مدرس رب مولانا محمر عبدالباقي لكھنوى مہاجر مدنى ومولانا محم مصطفىٰ رضا خان بر ملوى سے اخذ كيا\_ متقديين كى چندكتب يرخقين انجام دى نيزنعتيدويوان 'نفح الطيب في مدح الحبيب المنظيمة "قامره عاا ارصفات يرشاكع موالعض في محدث جازكو آب كي شاكر وقرار ديا بكين الاسوار، المشرفة كيم صنف في واضح كياب كم سید محمدامین کہتی آ پ کے والد سیدعلوی مالکی کے استاذ تھے بلکہ دونوں اکابرین نے اسنادكاباجم تنادله كياتها\_

مريد حالات: الاسوار المشرفة صفح ٣٢٠، ٣٢٠/ تتمة الاعلام ، جلدم، صفح ٢٨١/ البحدواهد البحسيان، جلدام، صغحرا ٢٧ تا ٢ ٢٥/ جبان مفتى اعظم ، صغحرا ٩٩٥، ٩٩١/ سيدى ضياء الدين احمد القادى، جلدا صحد ٢٨ ١٩٠٤ ١١٩٠٥، ٢٨، جلد ٢٠صفحه ٢٠٥٠ / معجم البابطين، جلد ١١ اصفحه ٢١ ٢٢ ٢١ مكرمك كتعي علماء بصفحه ١٣٨ تا١٢٢

٢١١١ .... فيخ اساعيل بن اساعيل زين رياية (وفات ١٩٩٣هم ١٩٩٨ء) يمن كمقام صحیٰ میں پیدا ہوئے ، پھر مکہ مکرمہ ہجرت کی۔شافعی عالم ، فقیہ، زاہد وعابد،سیاح ، یمن اور پھر حجاز مقدس کے علماء سے اخذ کیا نیز انڈ ونیشیا،مصر،سوڈ ان کے علمی سفر کیے پر مکه کرمه میں اپنی رہائش گاہ پر حلقہ ورس جاری کیا۔ چند تصنیفات ہیں، جن میں صلة الخلف باسانيد السلف اورمجوع فآوى وغيره كتب بي محكم اوقاف دبئ ف آپ كى ايك تحرير شجرة الرضوان "شائع كى، جو مردود و شبهات "مين شامل ب-مريد حالات: اتمام الاعلام صفي المراسوال المشرفة مفي ١٥٥ تتمة الاعلام، علدا صفحا ك/ مادود و شبهات صفح كتا ١٩ أويب سائث www.makkawi.com

١٣٧ ... شخ ايراجيم بن داؤد فطاني توسية (وفات ١٩٩٣ هـ ١٩٩٣ ء) مَد مرمه مين بيدا موع \_\_ شافعی عالم ،ادیب، وشاعر ، فقیه مکه ، وانش ور ، نعت گوشاعر ، مفسر ، مکه مکر مه مین تعلیم پائی پر مجد حرم نیز اس شهر مقدس میں دار العلوم دیدیہ وغیرہ مدارس میں تدریس انجام دی، مزید برآ ل مکه مرمه کی مختلف عدالتول میں قاضی رہے۔ ملائیشیا و ہندوستان کے دورے کیے۔ چند تقنیفات ہیں، قرآن مجید کے آخری دس یاروں کی تفسیر اکسی، سياض الصالحين كي شرح الهي،جونامكمل ربي،نعتية قصيره برده كي تضمين "ديهج البردة" موزول كي جوكاني صورت يسطع موئي ، نعتيه مجموعة "الهمزية" مكمرمد عيثما لع بوا، دوسراشعرى مجموعة الفتوحات الرمضانية و النفحات السربانية "مطبوع ب-ريديوسعودى عرب يربربدهى مج كوآب كى تقارير "من جوامع الكلم" نام عنشر موتى رئيس عدث فإز كاستاف

مزيد حالات: اتمام الاعلام صفحه ١٥/ الاسوار المشرفة ،صفح ٢٩ ١٥ ٨ ٢٥ ١٨ ١٨/ تتمة الاعلام ، جلدا ، صفحة الما ١٣٠١ ، جلدا ، صفحه ١٦٢ / تشنيف الاسماع ، صفحه ١٦٢ ا/ الجواهر الحسان، جلد المقد ١١٨ / دليل المؤلفات مفيه ١٦٩ مرجال من مكة المكرمة، جلد م صفح ٢٣٠ معجم الأدباء، جلدا صفح ١٤ معجم البابطين ، جلدا، صفي الما المام معجم المطبوعات العربية في المملكة ، جلدا ، صفح ٣٨٣ تا ٣٨٨/

من اعلام القرن، جلدا صفح ١٦٢١/ هديل الحمام ، جلدا صفح ١٣١٢ من ١٣٨.....فتنه جيمان سے مرادوه سانحه ب جو يم محرم ١٠٠٠ه،مطابق ٢٢ رنومبر ١٩٧٩ءكو مسجد حرم مکہ مکرمہ میں پیش آیا اور چند سوسلح افراد نے سعودی حکومت ہے بعض مطالبات منوانے کے لیے مجدحرم رکمل فیضہ کرلیا۔اس کے نتیجہ میں خانہ کعبہ کے سامے میں اذان ونماز نیز طواف وعمرہ مناسک کی ادائیگی پیدرہ دن تک موقوف رہی۔ تا آل كه حكومت في مسلح كارروائي كے بعد مجدحم كو واگر اركرايا۔اس دوران فریقین کے سیکروں افراد قل ہوئے نیز حرم کی عمارات کے متعدد مقامات متاثر ہوئے۔ اس گروہ کے متعددافرادزندہ گرفتار ہوئے،جن پرمقدمہ چلا کران میں ہے تریستھ کو

٢٩ روتمبر/المجلة العربية ، وتمبر/الشرق الأوسط ٢٠ رثومبر٢٠٠٠ م/ نيز عكاظكوري ك انثروبو كي تمام اقساط

الاا....اردونيوز،شاره كم جون ٢٠٠٢،صفير

www.ghrib.net/vb:الغريب ويب ما تث كايا: www.ghrib.net/vb

الساسان ویب سائٹ پرجن اخبارات سے اخذ کردہ آپ کی وفات بارے خريم وجودين،ان كام يبين المدينة المنورة، ١٠٠٠ راكور، ١١١ راكور، عَمِ تُومِر/عكاظ، ١٠٠٠ راكتوير، ١٣٠ راكتوير، كم تومير/الشرق الأوسط، ١٠٥٠ راكتوير١٠٠٠ و٢٠٠ ۱۳۳۷.....سیدعیاس بن علوی مالکی کے حالات: اعلیٰ حضرت، شارہ تتمبر، تومبر • ۱۹۹ء، صفحه ٤/ تذكره خلفائ اعلى حفرت، صفحه ١٨٨/ جبان مفتى اعظم ، صفحه ٩٩٥/ سيدى ضياء الدين احمد القادري، جلد مقيد ١٥٥٠ مراد ١١ ما عالم الحجائل صفح ١٣٣٣ المحفوظ المروى صفح ١٥٥٣ ١٥٩ ما الملذ ١٠ عني صفحه ١٨/ الندوة، شاره ميم نومرس ١٠٠٠ ، صفحه ١٨

ما ..... مولانا ابو بكر احمد قاورى ، رمضان ٢٢٧ اه كومتخده عرب امارات ... ع مدر ك مہمان علماء اسلام میں سے تھے۔ ابوظمی میں اس قیام کے دوران ۲۸ رحمبر ۲۰۰۷ء کو "الامساسات" چینل کے دینی پروگرام" و ذکّ "میں مرحو کیے گئے۔ ایک گھنٹہ وورانيه يمشمل ال يروكرام كاموضوع "العمل الصالع" تها، حس مين خطاب کے علاوہ عرب ٹاظرین کی طرف سے فون کے ذریعے براہ راست پیش کیے گئے سوالات کے جواب صبح عربی میں دیے۔ آخر میں آپ سے دعاکی درخواست کی گئی تو میزبان شیخ منصور منهالی نے بھی ہاتھ اٹھائے، خاتمہ دعایر دونول نے ہاتھ منہ پر پھرے۔

١٣٧ ..... شيخ محم على صابوني ملك شام ك حنفي عالم، مدرس ومفسر في - سال بيدائش ١٩٣٠ء - ١م القرى يونى ورسى مكرمه مين يروفيسر وحقق رب ي ليس كقريب تفنيفات بي،قرآن مجيد كقفير صفوة التفاسير "الكهي،جوتين جلدوا جي

ایک ہی روز ملک کے مختلف شہروں میں سزائے موت دی گئی۔خطہ نجد کے باشندہ جیمان بن محمطتی اس گروہ کے قائد تھے، جن کے نام کی مناسبت سے بیرمانی تاریخ کے صفحات پرورج ہے۔ اس بارے عربی میں متعدد متقل کتب لکھی گئیں، لندن سے بھی ایک شخیم کتاب شائع ہوئی۔

نيز/تتمة الاعلام ،جلدي صفي ٢ ٢ ١/ الجواهر الحسان، جلدي صفي ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ١٣٩.....عدث اعظم حجاز سيد محمر مالكي كي وفات كے موقع پر سعودي اخبارات ورسائل ميں جومواد چھیا، باب چہارم میں اس کامجمل تعارف اردوقار ئین کی نذر کرتے ہوئے ایسے چودہ اخبارات ورسائل کے اڑتالیس سے زائد مختلف شاروں سے استفادہ کیا گیا، جن میں پینتیں سے براہ راست جب کدمزید تیرہ سے زائد شاروں سے "الملف الصحفى"كة سطاء اخذكيا كيا-جو پنيتيس شار راقم كيش نظرين، ان کی فہرست ہے:

البلاد، ١٠٠٠ راكة ير، ٢ رنوم رأ العدينة العنوى ٥٠ ، ١٠٠٠ راكة ير، ١١١ راكة ير، ٢ رنوم ١٠٠ رنوم ، ٣ رنوير ، ٥ رنومر ، ٢ رنومر/ الندوة ، ١٠٠٠ راكة ير ، ١٣ راكة ير ، كي تومر ، ٢ رنومر ، ١٠ رنومر عسكاظ، ١٠٠٠ (اكتوبر، ١٣١ م كتوبر، يكم نومر، ٢ رنومر، ١٣ رنومر، ١٥ رنومر، ١٥ رنومرا السجزيرة ٢٠ رنوم ر/ الرياض ، ١٠٠ را كتوبر ٢ رنوم ر/ الوطن ، ١٠٥ راكتوبر ٢ رنوم را الاس بعاء ٢٠٠٠ رنوم بر/ اقد أيهم رتوم بر/ المنهل، وتمبر/ المجلة العربية ، وتمبر/ الشرق الأوسط، ٥٣٠ اكور ٢٠ رنوم / الحياة ١١٠ راكور/ اردو نيوز ١١٠ راكور ١٠٠٠ رنوم ٢٠٠٠ ١٨٠٠٠١٠١٠١٠١٠١ الصحفي في كل أكثير اخبارات ورسائل كي عس شامل بير، جن كي

البلاد، ٣٠٠ راكتوير، ١٣٠ راكتوير، كيم نوم ، ٢ رنوم ر، ١ رنوم ، ٩ رنوم ر، ١٥ رنوم ر، ٢٥ رنوم ر، ٢٨ رأومير/ السماينة المنورة ١٠٠٠ ماكؤير، ١٣ ماكؤير، يكم نومبر ٢٠ رنومبر، ١٥ رنومبر، ٩ رنومبر، ١١ رنومبر/الندوة، كم نومر، ١٣ رنومبر/عكاظ، ١٥٠ راكتوبر، ١٣ راكتوبر، كم نومر، ٢ رنومبر ٢٠ رنومبر ٢٠ رنومبر/ الجزيدة ٢٠ رنومبر ٩٠ رنومبر/ الأرابعاء ٢٠ رنومبر ٢٢٠ رنومبر

اردور جمد كياجو "تعداد ركعات راوح" عنوان عي ضياع حرم وغيره ميل طبع جوار مولانا محم عارف سعيد بهدى في في حالوني كي "شبهات و اياطيل حول تعدد نروجات الرسول مُثَوِيَّةُم "كاردور جمركيا، جومْقى محرفان قادرى كرتريكماته " حضور ما المالية في متعدد تكال كيول كيد؟" نام سے كاروان اسلام يبلي كيشنز، لا ہور نے شائع کی اور طارق محمود بٹ نے ان کا اگریزی ترجمہ کیا، جے جامعه اسلامیه لا مور نے ۲۰۰۴ء میں طبع کرایا۔ مزید یہ کہ دوسری کتاب "كشف الإفتراءات في مسألة التنبيهات حول صفوة التفاسير"كو مفتى محمة خان قادرى في اردويس وهال ، جولا مور سرزيطيع ب-[دليل المؤلفات، صغيه ٢٠٠٢م/السردود، صغيره ١٠٠٢م/رطب ويالس صغيم ١٠٠١م/ ضيا يحرم، شاره جنوري 1999ء، صفح ١٣٥٥ م ١٠ البطرق البصوفية والزوايسا بالجزائر صفحه ۱۲۷ علامة قطر صفحه ۱۷۸ و مرماً خذ]

١٧٧ ..... شيخ سيدعلى بن عبد الرحمٰن ہاشمی حنی عرصہ دراز سے متحدہ عرب امارات کے الوان صدر میں مشیر ہیں۔ آپ اہم مالکی عالم مبلغ محقق مصنف وخطیب ہیں۔ چندتقنيفات كعلاوه ان كمضامين اجمع في اخبارات مين نظرة تع بي، جياك ليلة القدرك مناسبت الي تحرير ليلة خير من الف شهر الماذا إخفاها الله في العشر الأواخر "عنوان عي هي -[الشرق الأوسط، شاره ١٩٨٨ مركى ١٩٨٨ ع، صفح ١٦] مشیر شخ سیدعلی ہاتھی نے ۲۳ ردیمبر ۲۰۰۵ء کوابوظھی کی مسجد سلطان بن زایداوّل میں نماز جعد کی امامت وخطابت فرمائی، جے الأماس التي الله نے براه راست نشر کيا۔ يد فح ك ايام تھ، البذا اسى موضوع ير خطبه ديا اور فرمايا، فح اداكرتے وقت زیارت رسول ملینی کے لیے بھی جائیں،جس نے اسے ترک کیا،اس نظلم کیا اورایک سعادت سے محروم رہا۔ نیز بیکہنا نامناسب ہوگا کہ قبر کی زیارت کامقصد ہے، کیوں کہ آپ زندہ اور سربرزخی زندگی ہے، آپ اعت کرتے اورسلام کا جواب عطا فرماتے ہیں۔خطبہ جاری تھا کہ مسجد پہنچنے والے چندافراد نے سنت ونوافل

اور فاری ترجمہ ایران سے شائع ہوا۔ نیز تفییر ابن کثیر اور تغییر روح البیان کے اختصار تیار کیے، جوالگ الگ شائع ہوئے اور شیخ الوجعفر احمد بن محمد محاس مصری میں (وفات ٣٣٨ه/ ٩٥٠) كن معانى القرآن الكريم "رَحَقَق انجام دي، جو چ جلدول ميل طبع مولى \_و يكرمطبوع تصنيفات ميل السنبوة و الأنبياء الهدى النبوى الصحيح في صلاة التراويح،حكم الإسلام في التصوير،المهدي و اشراط الساعة شامل بين-

مکیکرمہ میں مقیم پی ٹی ٹھیجمیل زینو نیز خطہ نجد کے پین صالح فوزان نے آپ کے خلاف كاب وتنبيهات هامة على كتاب صفوة التفاسير ، الكهي جس كي وسي اشاعت کی گئی۔ نجد کے ہی شخ مجرین عبداللہ ابوزید وغیرہ نے بھی مخالفت میں اکتھا۔اس کے جواب مين في صابوني في كتاب "كشف الإفتداء ات في مسالة التنبيهات حول صفوة التفاسير "اللهي، جو١٩٨٨ء كو٠١ واصفحات يرجيي \_

جدہ شہر کے مشہور تا جری حسن بن عباس شربتلی واللہ (وفات ۱۹۹۸ھ/ ۱۹۹۸ء) نے تفسير صفوة التفاسير بوى تعداد ميس طبع كراك يورى اسلاى ونيامين تقسيم كى اور الجزائر میں صوفیہ کے مقبول سلسلہ حملا و بیرجان پی خلوت یہ ہے وابستہ مشائخ کے قائم كرده مدارس مي صفوة التفاسير نصاب مين داخل ب- ادهر قطرى مشبور علمی شخصیت وملغ میخ عبدالله بن ابراجیم انصاری میشاید (وفات ۱۳۹۰ ۱۹۹۰) نے ١٩٨٣ وكواس كالخصار تجريد البيان لتفسير القرآن من صفوة التفاسير

متحده عرب امارات حكومت كى جانب سے رمضان ١٣٢٨ هد مطابق ١٠٠٠ و ايوظى ميں "جائزة دبني للقرآن الكريم "سلسلك كيارجوي سالانتقريب منعقد كي كي، جس میں خدمت قرآن کریم کی بنیاد پر شخ محمطی صابونی کوروال سال کی عالمی اسلامی شخصیت قراردیتے ہوئے الوارڈ پیش کیا گیا۔

یردفیسر ڈاکٹرنوراحمدشاہتاز نے بیس تراوی کے اثبات پرشخ صابونی کی ایک تحریر کا

جلدى صفيه ٢ ٢ ١٥ ١٥ ١ ١ اهدل الحجان صفي ٢ ٢ ٢ ١ ٢ ١ ١ الاعلام ، جلدا ، صفي ١ ١٩١٨ تجليات ميرانور صفحه ٢٣٠ تا٢٣١/الجواهر الحسان، جلدا صفحه ١٨٦٥ تا٢٠١/ سير و تراجم صفي ١٣٢٣/ فوات الاعلام صفي ١٨٥٢٨مجلة الأحكام الشرعية، صفي ١٢ تا ١٤ /معجم المطبوعات العربية في المملكة، جلدا صفح ١٨٠٩ تا ١٠٠٩/ معجم المؤلفين، جلدا مفي ١٨٥/من بجال الشوسى مفياس ٢٢٢ من نثر الديري صفحه ١٠/نموذج من الأعمال الخيرية صفحه ١٣٠٥

١٥٤ .... يتخ حامد قارى كمالات: اعلام المكيين، جلدم صفحه ٢٨٢ تا ٢٨١ تجليات ميراتور صفح ١٨٥٥ ١٨٨١ /الجواهر الحسان، جلدا صفح ٢٨٥٥ ١٨٨ / فوات الاعلام صفح ١١١/مجلة الاحكام الشرعية صفح ١٨٠٥ تا ١٥/المنهل، شارة ايريل ١٩٢١ء، صفح ١٩٧٥ تا ١٩

١٥٨ .... يَتْ محمود قارى ك حالات: اعسلام السمكيين، جلدا، صفحه ٢٥٠ تا ٥٥٠ الجواهر الحسان، جلدا ، صفح ٢٣٨، جلد ٢ ، صفح ١٢٥ ٥ فوات الاعلام ، صفح ١٢٨/ مجلة الأحكام الشرعية، صفح اكتام ك

109 .... شخصيات مائدة من الإحساء ، صفح ٢٢٠ ٢٢٥

١٧٠ ..... كَابُ الشفاء في النعريف بحقوق المصطفى الله الله "كابارك مل قديم ادواركے علاء كا قول بے كەر موضوع كے اعتبارے بے حل ہے، اسے سونا کے پانی سے لکھا اور جواہرات سے تولا جائے تو چر بھی حق ادانہ ہوگا۔ الجزائر میں رسم ہے کہ فوج کی قتم پریڈ کے موقع پر سچے بخاری والثقاء پر حلف لیا جاتا ہے۔ متعدد علاقوں میں لوگ مصیبت سے نجات یانے کے لیے اس کے ختم کا اجتمام كرتے ہيں۔اس ميں اوات كى غرض عمراكش عي الله الله يش عي اجراء عي شائع کیا گیا۔لوگ مصیبت وبلاے حفاظت وامن کے لیے اے گھروں میں رکھتے ہیں۔ ونیا بھر میں سیکروں فلمی ننٹے آج بھی تحفوظ ہیں۔ صرف شاہی کتب خانہ مراکش رباط میں ایک سوے زائد قلمی ننخ ہیں۔ وبئ سے شائع ہونے والے علمی و حقیق مجلّد

ير هناچا ہے۔ شخ سيعلى ماخى نے خطب كارخ اس مسلكى جانب موڑتے ہوئے فرمایا: "جہاں تک میں جا نتا ہوں مجد میں موجودا کثر لوگ مالکی المذہب ہیں اور مالکید کے ہاں خطبہ کے دوران کسی توع کی نماز پڑھنا درست نہیں ، لاہذا اب پینچے والےود میر حاضرین اطمینان سے بیٹھ کر خطب سین "---آپ اصل میں سعودی عرب کے شہرالا صاء کے باشندہ ہیں، جہال ان کے والدیشخ سید عبدالرص بن احمد باتمي موالية (وفات ١٩٨٩هم ١٩٢٩ء) جليل القدرعالم وولي كالل تقر محدث تجازى الم تعنيف مفاهيم يجب ان تصحح كجديدا يديش يرمير سيرعلى ہاتمى كى تقديق درج ہے۔

۱۳۸ ..... شخ سيرعباس مالكي كاس دوره بهندكي رودادان دنول حسب ذيل ويب سائث پر www.alhabibali.com\_پروجود بے

١٢٩ ..... معارف رضا ، شاره ماري ٢٠٠٢ ء ، صفحة

١٥٠ المارمة المكرمة ، جلد المحرمة ، حلام معقره ١٣٠

اهل الحجائن صفح ١٩٣٠

١٥٢ ....من سرجال الشوسى، ماشير ، صفحه ١١

١٥٣..... في القراء مولا ناعبد الله اله آبادي كحالات اعلامه السكيين، جلدا، صفيه ٢٨ عنام مراتبليات مهرانور بصفي ١٩٩٩ ٢٥٠ الجواهر الحسان، جلدا، صفيه ٢٣٣٥/ فوات الإعلام صفيه ١٨مجلة الأحكام الشرعية ،مقدمه،

١٥٥ ..... مولانا حبيب الرحن الدآبادي كحالات : تجليات مهر انور صفحه ٢٨ 100 ..... مولا ناعبد الرحمٰن الله آبادي كي حالات: اعلامه المكيين ، جلد م م المحاسقي ٢٨٨ تجليات مهرانور صغه ٢٦ تا ٢٨ أضياع مهر صغيه ١٥٠ اتا ١٥٠ مسجسلة الأحكام الشرعية مفحيه

١٥٧ .... يَشْخُ احمد قارى كے حالات: اعلام الحجانى، جلدا، صفحة ١٦٢/ اعلام المكنين،

حسب ذيل جه محققين في تحقيق انجام دى، شيخ ابراهيم بن اساعيل ايارى (وفات ١٣١٨ ه/١٩٩٩ء)، شيخ مصطفى سقاء شيخ عبد الحفيظ على ، شيخ سعيدا حمد الراب، شخ محمد بن تاويت، دُا كرشخ عبدالسلام براس-

قاضى عياض پرايك اور كتاب مراكش كيمشهور عالم شيخ سيدعبد الله كنون حشي ويتالية (وفات ١٥٠٩هم/١٩٨٩ء) في "القاضي عياض بين العلم و الأدب" اللهي،جو ١٩٨٣ء كودار الرفاعي رياض في ٢٥ صفحات برشائع كي معلوم رم محدث حجاز كي كتاب "مفاهيم يجب ان تصحح" برانجي شخ عبداللدكنون كي تقريظ موجود بـ ادھرسوڈان کے ڈاکٹر شخ بشیرعلی حدمتر الی نے ڈاکٹر شخ مصطفی تازی کی نگرانی میں جامعداز برقابره سيقاضي عياض يريي الله وي كيدان كامقاله القاضي عياض و جهوده في علم الحديث "تام عدادابن حزميروت في علم الحديث " ٢٧٢ صفحات پرشائع كيا اور مراكش مين شيخ احمد بغداد نے ڈاكٹر شيخ ممدوح حقى كى مكراني مين دراسة - ن القاضى عياض "عنوان سايم اے كي تتحقیق انجام دی، جس کاقلمی نسخه پلیک لائبر ریی رباط میں ہے۔ بارسلونا یونی ورسٹی سپین کی خاتون پروفیسرڈ اکٹر مار بیکوی ہرموسیلانے اسی یونی ورٹی سے قاضی عیاض پر ہیا نوی زبان میں بی ایکے ڈی کی ،ان کا مقالہ تین غیر مطبوعہ جلدوں میں ہے۔ مراکش میں مارچ ۲۲۹ء کو" ہفتہ قاضی عیاض "منایا گیا اور رباط کے ماہ نامہ "الإيمان" في جنوري فروري ١٩٤٨ ء كوثيز رباط كي ماه نامة المناهل" في وسمبره ۱۹۸ء کو'' قاضی عیاض نمبر''شائع کیے۔علاوہ ازیں مارچ ۱۹۸۱ء کومراکش میں امام ما لک سیمینار ہواتو ایک اجلاس قاضم عیاض کے لیے مخص کیا گیا۔جس میں پیش کیے گئے مقالات وزارت اوقاف مراکش نے ۱۹۸۳ء کوتین جلد کے بارہ سو صفحات ير الدوراته القاضى عياض "نام عمراكش عطع كرائ اور ان کے احوال وآ ثاریراب تک عربی و بور پی زبانوں میں جو کام ہوا،مراکش کے شہر تطوان کے پروفیسرڈ اکٹرشیخ حسن بن عبدالکریم وراکلی نے اس کا اشاریہ مرتب کیا،

"الأحمدية"ك زرنظر شاره كيمرورق يركتاب الثفاء كايك ابم وخوب صورت قلمى نسخه، جو تيرهوي صدى ججرى كومراكشى رسم الخط مين لكها گيا، اس كى يا نچ سطور كا تكين عكس ديا گيا ہے۔ جب كم الشفاء كى چھوٹى بزى شروح كى تعداقيں سے زائد ہے۔ اس كے مصنف امام ابوالفضل عياض بن موسى ويشانية (وفات ١١٣٩هم ١١٣٩) سيين كے شهر سبعة ميں بيدااور مراكش ميں وفات يائى۔آپ اسلامى تاريخ كى جليل القدر شخصيت، المام المحد ثين، فقيه مالكي، سيرت نگار، شاعر ومؤرخ، عارف بالله، غرناط شهرك قاضي، شارح صحیح مسلم تھے۔ سات سے زائد تقنیفات شائع ہوچکی ہیں، جن میں سے ایک "الاعلام بحدود قواعد الاسلام"كافريج زبان مين ترجمه وا مراکش کے مالکی عالم وقاضی صوفی کامل وصاحب تصانیف کثیرہ شیخ احمد سکیرج تیجانی وشاہید (وفات ۱۳۲۳ ام/۱۹۲۷ء) نے پوری کتاب الشفاء کوظم میں ڈھالا، پھراس کے مصنف جليل قاضى عياض كا حاطمين قبر بني ان كى منظوم كتاب موس د الصف في محاذاة الشفا" نام ع ١٣٩٥ صفحات يشائع مولى اوريد٢٥ ١١٥ اشعار يم متمل ب-قاضی عیاض کے حالات پران کے فرزند قاضی شیخ ابوعبداللہ محد بن عیاض و اللہ (وقات ٥٥٥٥ م/ ١٤١١ء) في متقل كتاب "التعريف بالقاضي عياض" الكمي، جوڈ اکٹر محمد بن شریف کی تحقیق کے ساتھ وزارت اوقاف مراکش نے ۲۳ کا صفحات پر شائع كى علاوه ازيں قاضيُ فاس شخ شهاب الدين احمد بن محمد مقرى تلمساني مالكي وينالله (وفات ١٩٠١ه/١٢١١ء) في ال كاحوال وآثار يعظيم كتاب "إنهام الرياض في اخبياس عيياض "لكهي، جوآ تهاجزاء برشتل تهي -اس كالكمل قلمي نسخة احال دريافت نبين موا، جب كه چهاجزاء محفوظ بين ابتدائي تين جلدين ١٩٣٩ وكوقا مره و مراکش سے شائع ہوئیں ، پھر دیگر محققین نے بقیہ دست یاب جلدوں پر محقیق انجام دی اور ۱۹۸۰ و بركتاب يا في جلدول كي صورت مين دو بزار صفحات برحكومت متحده عرب امارات ومراكش كے مالى تعاون سے قائم ادارہ "صندوق احساء التداث الإسلامي" في مطبع فضاله مراكش عظم كرائي -اس يرمصرومراكش ك

جمله دروس اكبترآ وليكيسك كشكل مين "دروس الشفاء بتعريف حقوق المصطفى المينظم" نام صورتياب إلى - فيزاكك كتاب معام ف الشفاء بتعريف حقوق المصطفى التُلِيِّيِّم" شاكع مولى من يديدكه الشفاء بارا الى اسانيدير مستقل كتاب مدارج الوفاء بأسانيد الشفاء "تاليف وشائع كى ، حس مين ايك مند محدث جازی خمد مالکی کے طریق پر ہے۔ ادھر Q.TV چینل پرایک درس دواقساط میں ۱۵۰۱مدرجنوری ۷۰۰۲ کرات بعنوان دروس شفاءشریف، بنائے دین شخصیات ہیں، اصول حدث کی روشن میں' نشر کیا گیا،جس میں مولانا طاہر القاوری نے

اخذوا تصال كاذكركيا

محدث ججازى سندالشفاء الطالع السعيد أيز المحفوظ المروى مين ورج ہے۔[الأحمدية، شاره اگست، ٢٠٠٠ء، سرورق/ اردو يُوز، شاره ٥ جولائي ٥٠٠٠ء، صفيه / انهام الرياض، ياني جلد/الاعلام، جلده، صفيه ٩٩/اعلام من الراض النبوة ، جلدا ، صفح الحارا ما الحيات ملك العلماء ، صفح ما النصال النصال ، صفير ١٠١٠ السرق الأوسط ، شماره ١١٦ / كؤير ١٩٩٤ ع، صفي ١١ الطالع السعيد ، صفحه العلم كموتى مفحه ٨٨، ١٣٤/ ابو الفضل القاضي عياض السبتي، ثبت ببليو جرافي بختلف صفحات/القاضي عياض و جهوده في علم الحديث صفح ١٥٢٥٥٥٥١٥١٥١ ١١٣٢٢٢٩٥/ المحفوظ المروى مفيم ١٥٠٠ ٢٠٠١/ من المين مفير ١٨١١١١١/ مراءة التصانيف، جلدا صحد المحرم المطبوعات العربية في شبه، صفحه ٢٣٢ معجم المؤلفين ، جلد ٢ ، صفحه ٥٨٨ تا ٥٨٨ أنور تير ي ، صفحه ٢١١ تا ١٨٠ / ويبائث www.minhaj.org

كتاب الشفاء بارے اپن اساني تفصيل سے بيان كيس ، جس دوران محدث حجاز سے

١٧١.....صاحب يتونيك مالات الاعلام ، جلدك ، صفح ٢٠ معجم المؤلفين ، جلدا ، صفح ١٨ ١٦٢.....قطب شام يتنخ عبدالله سراج الدين كے حالات يران كے شاكر دو بھانجا و داماد نیز شریعت کالح ومثق یونی ورش کے پروفیسر ڈاکٹر ﷺ نور الدین عتر ﷺ

جو ابو الفضل القاضي عياض السبتي، ثبت ببليو جرافي "نام \_199 م دارالغرب الاسلامي بيروت نے ١٥٤ صفحات يرطبع كرايا۔ مراكش شمرى سركارى یونی ورشی کا نام قاضی عیاض سے منسوب ہے۔

سودان كرواكم في عبدالله طيب عيد (وفات ١٣٢٥ ١٥١٥) جومشبوراديب وشاع، ما برتعليم ، عالم وين ، ما برلغت ، صاحب كتاب المدرشد اورمراكش كي أيك يوني ورشي مين يروفيسررب، انبول نے آب يرمضمون لكھا، جوان كى كتاب "كلمات من فاس" میں شامل ہے۔ ایک عرب خاتون نجدہ تحی صفوہ عرصہ دراز تک مشرق ومغرب کے مسلم وغيرسكم مشابيرك يوم وفات كى مناسبت سے اخبار الشسرق الأوسط ميں "هذا اليوم في التأسيخ"كم ستقل عنوان سيكس ايك شخصيت برمضمون لهي رمين، اس المله مين انهول في ايك روز "القاضى عياض"عوان علاما آپ كى عظيم تصنيف الشفاء كافرنج يعنى فرانسيى زبان ميں ترجمه حال على ميں دارالكتب علميه بيروت فشالح كيام-

يأك وہندے الشف ف اء كاعر في متن كان يور نيز لا مورے جھيا اوراب يور بندر صوبہ مجرات سے شاکع ہوئی، جب کہ مولانا محد ظفر الدین محدث بہاری وظاللہ (وفات ١٣٨٢ ١١٥ ١٩١١ م) في ال كر في شرح رفي اللوّل ١٣٢٥ وكلمنا شروع كى ، جونا ممل رہی،جس کا قلمی نسخہ بخط شارح محفوظ ہے۔ نیز مولانا محمد قیض احمد اولی بہاول بوری نے بھی عربی شرح کھی، جوطع نہیں ہوئی اور کتاب الشفاء کے چارے زائداردوتر اجم ہوئے۔مولانا محد عبد الحکیم شرف قادری نے قاضی عیاض ك احوال يرمضمون قلم بندكياء جود 'وورنور چرے' وغيره ميں چھيا۔ نيز اردو نيوز ميں أيك مضمون بعنوان " قاضى عياض، حافظ مغرب " جهيا، جولا كنّ مطالعه بي اليكن ال ير لكھنے والے كانام خەكورتىن \_

وْاكْتُرْمُولَا نَا مُحْمُطَا بِرَالْقَادِرِي اللهِ (پيدائش و ١٣٥هم/١٥٩١ء) ني ١١٢جولا ئي ١٩٨١ء كو لا موريس الشف عاء كا اردوورس شروع كيا، جو چيم كي ٢٠٠٥ وتك جاري تهااور

(بيدائش ١٣٥١ه/١٩٣٤ء) كي تعنيف "صفحات من حياة الإمام شيخ الإسلام الشيخ عيد الله سراج الدين الحسيني "كادوسراايديش ٢٠٠١ عكووشق ٨٥ صفحات پرشائع جوالة عن عبد الله سراج الدين كي ايك مقبول عام تصنيف عَم اكوبر٥٠٠٦ ، كوموجود تقي "سيدنا محمد ساسول الله منظيمة" كايك باب كااردور جم مفتى محمان قادرى نے کیا، جو" وسعت علم نبوی مثالیم "نام سے کتابی صورت میں صفدفا وَتَدْیش لا ہورنے ٢٢ صفحات يرطيع كرايا - نيز درو د شريف بارے آپ كى متقل تصنيف "الصلاة على النبي مُشْيَّةً "كاتعارف ضياح حرم ثاره كى ١٠٠١ء كصفح اس ١٢٣ ير جهيا-جبك

> نيز/ذيل الاعلام ، جلده ، صفحه ١٢٩/ معجم البابطين ، جلد ١٢ مفه ٢٣٨ تا ٢٣٨ ١٧٣ مفحات من حياة ،صفحه ٢٣٠

١٧٢ ..... ولي كيس ميث عشرح المنظومة البيقونية عن كتاب الشيخ عبد الله سراج الدين عشيخ سيد ابراهيم الخليفة ، ناشرسيدعبداللدين عبدالرض الخليف ، برائے ایصال تواب والد

اردور جمد " كي قرب مصطفى في التي الله على على " نام سے كالى صورت ميں شاكع موار

١٢٥ .... شخصيات مائدة من الإحساء مقر ٢٢٥

١٧٧ ..... "المية فنمارك" سے مراد ذنمارك سے مقامى زبان ميں شائع ہونے والے اخبار UYLLANDS POSTAN كالماره تمبرا ٢٠٠١ء مين شائع كي كم متعدد فاكرو كارلون بين، جن مين اسلام اوررسول الله طرفيكم كي ذات اقدس كي المانت كي تي، جس پرونیا بھر کے مسلمانوں بالحضوص عوام نے بھر پورا حتجاج کیا، جو کئی اہ جاری رہا اور جمعة ارفروري ٢٠٠٧ء كوعالمي تطحير يوم احتجاج منايا كيا\_

١٧٧ ..... اس السيكى ترويدوغدمت مين علاء اسلام كے جارى كروه مشتر كدبيان كاعر بي متن و يورب كى نواجم زبانول من ترجمه دعساة الإسلام "نامى ويب سائث يرب اس ابتدائی مرحله میں بیالیس علاء اسلام نے وستخط کیے، پھر بی تعدا دایک سوہیں ہوئی اور اب ۵۳۱ ہے۔ان سب کے نام بھی مذکورہ ویب سائٹ پر ہیں، جب کہ ماہ نامہ

"منهاج القرآن"كة اره مارچ ٢٠٠٧ء ش بيان كااردور جمه نيز و تخط كرنے والے بياليس علاء كام دي كي بي اويب ائث www.duaatalislam.com ١٧٨.....مادئ چينل كے بروگرام "نفحات" بيل شخ احمد ود ١٣٠١ راگست، ارتمبر،

١٢٩...... ج ٢٢١ ه كايام س، مطابق ٩ تا١ ارجوري كوآب روزانداس يروكرام س

الفتاء على كالفتاء "يروكرام عن آب كم المام الماء الماء ماء مام الماء الماء ماء كالماكوير -2 £ 18, 1000

اكا ....سيده نفيد فالنفيا ك حالات الاعسان ، جلد ٨، صفح ٣٣٠ / چندروزممريس ، صفيه ١٩٠٠٨٥ خر ART كر عين " على فيلى ويران جيل ير ١١٠١مرايريل ٤٠٠٠ع كى شام من بيوت الله " يروكرام مين آپ كے مزاراد المحق محدكى تاريخ وتعارف تیبی آ واز میں کرایا گیا اوران کے اندرونی مناظر دکھائے گئے۔مزار کے اطراف میں "نفيسة العلم و المعرفة"ككتبغمايان آويزال نظر آك

٢ ١ --- ماه نامه منب الإسلام قابره وزارت اوقاف معرك في محقيق وبلغي اداره "المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية" كى طرف ع١٩٣٢ء عثالًا مورباب اور اسلامی دنیا کے معیاری عربی دینی رسائل میں نمایاں ہے۔ ضیاع حرم شارہ اكتوبره ١٥٠٠، صفح ٢٥٥٥ ٢٨ يراس رساله كاتعارف شائع موار

ساكا .... منبر الإسلام، شاره رزي الاقل ١٩١٩ ه، مطابق جولائي ١٩٩٨ ، صفحه ٥٥٥٥ ٣٤١ .... المدينة المتوسرة في آثان، صفي ١٥٥ معجم ما الف عن مكة صفي ٢٩٨ ٥١١ ... مجدوم ارسيدنا حسين والفيزيار عازه معلومات: چندروزمصر من صفحه ١٥٢٥ ٢ ٢ ١١ ....سيد حسين بن طلال حتى باشمى (وفات ١٩٩٩هم/ ١٩٩٩ء) مملكت اردن ك تیسرے بادشاہ تھے، انہوں نے ۱۹۵۲ء سے وفات تک تقریباً نصف صدی حکر انی کی۔ بی خاندان گزشته ایک بزار براس سے عرب دنیا کے مختلف علاقوں میں حکمرانی میں

شر یک ہے۔شاہ حسین کے بھائی شنم ادہ حسن نے اگست ۱۹۲۸ء کوایک یا کستانی خاتون ہے شادى كى-[اجم عرب مما لك بصفيه ٢٠١٥ مم ١٠١١ ديسل الاعسلام ،جلدى صفيه ٥٥ تا ٥٥/مشرق وسطى معفيراا تا ١١٩

ے کا ....مسجد عبد الله دوم عمان اردن ، ملک کے دوسرے بادشاہ سید عبد الله بن حسین حنى باشى (وفات ١٣٤٥م/١٩٥١ء) عصنوب ب،جو١٩٥٧ء عن فاتك حكران رب-[الاعلام، جلدم، صفحهم]

۸ کا ..... دٔ اکثر شیخ محرسعید بن رمضان بوطی طفیه کا ۱۹۲۹ هر ۱۹۲۹ و کوتر کی حدود میں واقع كردعلاقه جزيره بوطان كے كاؤل جيلكا ميں پيدا موسے ان دنوں روش خيال تركي کے معمار وسیکولر افکار کے انتہا پیند واعی فوجی جزل مصطفیٰ کمال پاشا (وفات ١٣٥٧ه ١٩٣٨ء) كى طرف سے اسلامى تہذيب واقد ارمانے اور علاء و مذہبی طبقہ کوختم کرنے کی کارروائیاں عروج پرتھیں، جس باعث پیرطبقہ ملک ہے عراق وشام ومعر جرت يرمجور موا، چنال چرش مح سعيد بوطي ك والد ١٩٣٣ء كو خاندان کے دیگرافرادسمیت وطن سے دمشق پہنچاورو ہیں سکونت اختیار کرلی۔ شخ محمر سعید بوطی نے دمشق میں تعلیم کے بعد جامعہ از ہر قاہرہ کارخ کیا، جہاں سے ١٩٢٥ء کو ليا ان وَ کي کي اور ١٩٥٤ء کو قد ركيس کا شعبها پنايا۔ ١٩٢١ء سے دمشق يوني ورش ميس پروفیسر، جب کدان دنوں اس کے شعبہ عقائد وا دیان کے صدر ہیں۔ شافعی عالم جلیل، مفكر مبلغ مر لي ،استاذ العلماء بلفي صوفي مصنف كتب كثيره ، مدرس ملحدين وقوم پرست نیز وہابیے کے تعاقب میں تم پر ولقریر کے ذریعے فعال ہیں۔ اردن میں اسلامی تہذیب بارے شاہی اکیڈ کی کے رکن، آسفورڈ یونی ورٹی برطانیے کی اکیڈ کی کے رکن، عربی کےعلاوہ ترکی، کردی اور کسی قدر انگریزی پر عبور حاصل ہے۔ یونی ورٹی میں ومدواری کے ساتھ ومشق اور ملک کی دیگر مساجد میں حلقات وروس، تصنیف و تالیف کاعمل، ٹیلی ویژن نشریات کے ذریعے تبلیغ اسلام، مختلف ممالک میں اسلامی موضوعات کی کانفرنسز میں شرکت، غرضیکه متعدد جہات میں فعال اور

اسی برس کے قریب عمر ہونے کے باوجود سیمعاملات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مختلف عالمی جامعات میں عقیدہ، قرآن مجید، فقہ، اصول دین کے موضوعات پر جو خصوصی لیکجرز دیے، وہ یا فچ کتب کی صورت میں شائع ہو چکے ہیں۔ ساجد میں آپ كے درول تفير ، حديث ، تو حيد ، سيرت ، تصوف وغير ه موضوعات ير ، بوتے ہيں -وشق كسخق واروغيره مساجدين حديث كالشهور كتاب ساياض الصالحين كاورس سال ہاسال سے دے رہے ہیں اور ندکورہ مجد میں ہی تصوف واخلاق کی اہم کتاب الحكم العطائية كاورى شروع كياء جس كي ورس يس ٢٢٥ كقريب وروس مو مح تے، جوی ڈی کی صورت میں نیزیا نج مطبوع جلدوں میں وست یاب ہیں۔ لَّيْلِي ويژن سكرين كوتوسط ينشرك كُن آپ كي تقارير مين "الاسلام في ميزان العلم" انتهائی اہم ومفیدے، جوبین سے زائدا قساط میں تھی،اے ART نا ی عربی فی است ہر جعد کی نماز کے بعد براہ راست نشر کرنا شروع کیا۔ ہر قبط آ دھ گھنٹہ کی اور ٩ رجنوري ١٩٩٨ء كوگيار مويس قسط نشركي كئي بعدازان عرب ممالك كم مريد چينلونے یہ جملہ تقار پرمختلف اوقات میں نشر کییں۔ادھر شارجہ ٹیلی ویژن نے جنوری ۱۹۹۸ء کے ماہ رمضان میں ہرروز افطار ونمازمغرب کے بعد آپ کی تقاریر پیش کیں اور اقراء چینل پر ہربدھ كوظهر كے بعد شخ بوطى كى تقارير الجديد في اعجان القرآن" عنوان سے آئی رہیں۔ اقراء پر ہی اکتوبرہ ۲۰۰۰ء کے ماہ رمضان میں ہرروز بوقت سحر ان كى تقارير مشاهد و عبر من القرآن و السنة "كموضوع يبش كى كئيل-ان وثول اقراء يرالحكم العطائية كوروك آرم يين، جبك "الرسالة" نامى تيلى ويرن جينل يرظم كابعد "كبرى اليقينيات الكونية" كعنوان س ورول نشر ہورے ہیں۔ ڈاکٹر محرسعید بوطی کی ۲۵ برس کے عرصہ میں ساٹھ کے قریب تقنیفات شائع ہو چکی ہیں،

جن ش ووفقه السيرة النبوية اوركبرى اليقينيات الكونية وجود الخالق و وظيفة المخلوق بطورخاص مقبول بوكين اوران كالتعداد المريش سامع آئے

كاتعا قب يس دفاع عن الإسلام و التاسيخ ١٩١١ وكوه ٩صفحات يرش ألع بمولى\_ ومثق يوني ورشي سے وابسة مشهور المحد فلسفي و اکثر طبيب طيزي سے مناظرہ ہوا، نيز الاسلام و العصر تحديات و آفاق اى تناظر ش ب، جو ١٩٩٨ء كو٢٣٢ صفحات يرجيس ومشق کے ہی مشہور و بانی رہنما شخ ناصر البانی (وفات ۱۳۲۰ھ/1999ء) سے مناظرہ ہوا، ال بارك اللامذهبية اخطر بدعة تهدد الشريعة الأسلامية ب، ١٣٣٦ صفحات ير تين عن الدبارشائع مولى وبالى فكرك تعاقب من ايك اوركماب السلفية مرحلة نهمنية مباس كة لا منهب اسلامي ١٩٨٨ ءكوه ٢٥صفحات يرما في آئي\_ آپ ك والد كراى شخ رمضان بن عمر كردى بوطي وخالفة (وفات ١٩٩٠هم/١٩٩٠) بھی عالم جلیل وصوفی کامل اورنقشبندی مجددی سلسلہ سے وابستہ اور قا دری سلسلہ میں مولانا ضیاء الدین سیال کوئی مہاجر مدنی میشانید کے خلیفہ نیز بقول بعض، ومثق کے ابدال میں سے تھے،ان کے مالات پرکتاب طنا والدی تکسی، جو ١٩٩٥ءکو دوسوصفات پرچھی ۔آپ کے فرزند ڈاکٹر شخ تو فیق بن محدسعید بوطی بھی دشق کی علمی شخصیات میں سے ہیں۔ جامعاز برقابره من يتخ فالدعبدالسيع عبداللد فمنهج الدكتوس محمد سعيد

مصنان البوطى في الدعوة الى الله عنوان عمقالدر في الك وى كى-عرب دنیا کے اہم اشاعتی اداروں میں شامل دارالفکر دمشق شیخ بوطی کی تصنیفات، کیسٹ وی ڈی شائع کرنے میں بطور خاص فعال ہے اور اس کی ویب سائٹ پر ان کی منشوره کتب اور دیگرز بانول فرنچی، جرمن ، انگریزی میں تراجم کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ علاوہ ازیں ۲۰۰۰ء سے خود شیخ محد سعید بوطی کی ویب سائٹ بھی سرگرم عمل ہے،جس پرعربی وانگریزی زبانوں میں موادموجود ہے اور دارالفکر دمشق نے كتاب مله كے موقع پر ٢٣ را يول ٢٠٠٢ ء كوآپ كے اعز از ميں تقريب منعقد كى ، جس میں شام ومصر کے اتھارہ اہل علم نے مقالات پیش کیے ،جنہیں مذکورہ ادارہ نے اى يرس كما في صورت يس محمد سعيد مصنان البوطى بحوث و مقالات

ويكرابهم كتب يس الجهاد في الإسلام جو١٩٩٣ء كو٢٥١ صفحات يرجي يزاعكرين وفر في مين تراجم موع مقالدة اكثريث جو بعنوان ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ١٩٢٤ء، يعر ٢٧ ٢٣ صفحات ير ١٩٤٤ء من طبع موا ملم عورت ك حقوق وواجبات بارك الى كل فتاة تؤمن بالله جو٩٦ صفحات يرجين، نيزالمرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني جو٢٢٢ص العربي ١٩٩٦ء ميل طبع موئى، عرب عوام كوبنيادى حقوق دلانے كامريكى وعوىٰ كے تجزيه ير الله امر الانسان! ايهما اقدى على معاية حقوق الانسان جو١٩٩٨ع و١٩٩٨ اصفحات ي شائع ہوئی مسلمانوں کی پس مائدگی کے اسباب پرمن المسئول عن تخلف المسلمين جو ١٩ وصفحات يرجيني اسلامي طريقة بلغ بارے هكذا فلندع الى الإسلام جواااصفحات يمشمل ب- ماركس ازم كتعاقب مين نقض اوهام المادية الجدلية جو٨١٩٥ وكو٠٢٩ صفحات ير، نيزسوشلزم بارك المنهب الاقتصادي بين الشيه وعية و الاسلام جو ١٩٢٠ عين ١٦ اصفحات يرجيمي اقتصاديات ير قضايا فقهية معاصرة ١٩٩١ء ودوجلدول مين شائع موئي فلسفيان افكاركي السيح وتعاقب ميس السديس و الفسلسفة جوه 199ء كوم واصفحات برطيع كي كي -خاندانى منصوبه بندى بار عمسألة تحديد النسل وقايةً وعلاجاً جوتقريباً ارهائي سوصفحات يربار بأشائع موكى اسلام يرالزامات كى ترويديس يغالطونك أذيقولون جو کیلی ویژن تقاریر کا مجموعه اور ۲۰۰۰ ء کو ۱۳۴۳ صفحات پر چھپی \_ ایک اورا ہم کتاب عائشة امر المؤمنين وللفيًا جو٢٦ اصفحات ير١٩٩١ء مل طبع مولى\_

اسلامی دنیامیں جذبیقومیت کے فروغ میں برطانوی استعار کے کروار اورمصر میں انگریز گورزلارڈ کرومرک سریری میں شیخ محد عبدہ (وفات ۱۳۲۳ه/۱۹۵۵) کے تعاون سے عرب قومیت وتجدد کے نعرہ سے جاری کی گئی تحریک کی تر دید وحوصلشکنی بارے حقائق عن نهاة القومية المحى، جو١٩ ١٩ عو ٢٨ صفحات يرجيس مستشرقين اوران كي منج ہے متاثر شام کے وزیراطلاعات ڈاکٹر شاکر مصطفیٰ (وفات ۱۳۱۸ھ/ ۱۹۹۷ء)

١٨٧ .... في صالح بعفرى كم حالات الاسوام المشرفة مفي ٣٩٢،٢٢٣ ديل الاعلام، جلد اصفحه ۲۸۲ ما ۱۸۷ الكنز الثرى في مناقب الجعفرى، جلدا، كل صفحات ٢٢٢/ معجم البابطين بجلده بمغدوام تااسم

١٨٥ .... العربي، ثماره كارنوم ر ١٩٩٧ء ، صفحا

١٨٨ .... يَعْخُ سيراحمة بن اورلس كم حالات: الاعلام ، جلدا صفحه ٩٥ معجم المؤلفين ، علدا صفحه و تا ۱۰۰

١٨٩....الكنز الثرى في مناقب الجعفرى، في سيرعبد الغني بن صالح جعفرى، جلداء طبع ١١١١ه/ • ١٩٩٩ ء ، دام الغد العربي قايره

۱۱۰۰۰۰۱۱ الكنز الثرى في مناقب الجعفري صفحه ١١٠ تا١١١

www.frzdqi.net.....191

19٢ ..... يتن حسن فدعق كمالات: الممام الاعلام صفحه ٤٤/الاسواس المشرفة، صقى ١١٢ ١٦ العل الحجائل صفح استاس السناع مقر ١٢٥ ١١٥ ١١٨ تتمة الاعلام ، جلدا صغير ١٣٤/ الجواهر الحسان، جلد ٢ صغير ١٢٠ المكتبات الخاصة،

۱۹۳۔۔۔۔سید فیصل بن حسین حسنی ہاتھی، ۱۹۲۱ء سے وفات تک عراق کے بادشاہ رہے۔ [الاعلام ، جلده ، صفح ١٦٢٥ تا ١٦٢١]

١٩٨.... يض عبدالله فدعق كمالات ان كى ديب سائك يرموجود بين:

190 الشمائل النبوية "امام المحد ثين شيخ محد بن يسلى رَمْدى وَعُالِيَّة كَ تَصْنِف ب-آب كاتعارف حاشي نبر ١٢٥ مي كزرچكا، جب كريدكتاب ان كے لقب وطن کی نسبت ہے "شائل تر فدی" مشہور ہے، جواسلامی دنیا میں مقبول ہوئی اوراس کی متعدد شروح، حواثی واختصار تیار کے گئے، نیز اردووغیرہ زبانوں میں تراجم ہوئے۔ م وان جرد لی نے فرنچ ترجمہ کیا، جوحال ہی میں دارابن حزم بیروت نے شائع کیا۔

مهداة اليه نام عيم ١٨ صفحات يرشائع كيا-یاک و ہند کے اہل ذوق میں ڈاکٹر محمر سعید بوطی کا نام و کام معروف ومقبول ہے۔ كراچى كي اسالدال عدوة من آپ كترين شائع موتى رين مجياك پیش نظرشاروں میں لیس کل جدید بدعة عنوان عب-نیز بعض تحریوں ك تراجم ضيائے حرم، منهاج القرآن، نورالحبيب وغيره ميں شائع ہوئے۔ آخرالذكرك يبش نظر شاره مس ان كى المم تصنيف اللامن هبية اخطر بدعة تهدد الشريعة الاسلامية يرطويل تقره وتعارف مطبوع ب-

محدث وإزبار عرق يوطى كتاثرات الملف الصحفى مين شامل بن، هريد حالات :ال عوة، شاره وممبر ١٩٨٥ء ، صفحه ٢٠ تا ٢٥، شاره جولا كي ،اگست ١٩٩٠ء، صفحد ٢ اسيدى ضياء الدين احمد القادى ، جلد ٢ ، صفح ١٩٥٠ مخصيات وافكار، صفى ١٩٩٤ تا ٢٣ ما ٢٣ فيا ي حرم ، شاره وتمبر ١٩٩٨ ء ، صفحة ٢٢ تا ١٣ ، شاره مار ١٩٩٥ ء ، صغيام الم المحن المرسنت ،صغيرا ٢٠٢٠ / السيملف الصحفي ،صغير ١٢٥/ الموسوعة الموجزة، جلدس، صغيم ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٥ أوراكبيب، شاره مارج ٥٠٠٠، صفی ۱۵۲۵ میل کا سیسائٹ www.fikr.com/ www.bouti.com

149 .... الاعمال الكامله لشاعر الاسلام محمد اقبال، عاشيه فحك، 21

١٨٠..... جامعدالكرم الكليندكا تعارف: جمال كرم، جلدى، صفحة ٢٥٩ تا ٢٥٩ ضياع حرم، شاره ومبر ١٩٩٥ء صفح ١٤٠٤ م

١٨١ .... تجديد الفكر الديني صفي ١٨٣٨ جمال كرم ، جلام ، صفي ١٨٨ مال كرم ، جلام ، صفي ١٨١٠ ضياع حرم، شاره اكتوبرا ٢٠٠٠ء صفحه ١١٢٨٧

١٨٢ .....الجواهر الغالية، صفحة

١٨٣ ....مفاهيم يجب ان تصحح صفح ١٦٣

١٨٣....الملف الصحفي، صفحه ١١

١٨٥....فيا ي حرم، شاره تمبراه ٢٠٠ م صفح ٢٨٠

معجم المطبوعات العربية في المملكة ، جلاسم صفح ١١٨٣ اتا١٨١١/ معجم المؤم خين مفحرا ١٨

۱۹۸ سصفحات مشرقة مفحد ۱۹۸

١٩٩....منهاج القرآن، شاره تمبر٢٠٠١ء

٢٠٠٠ ....معدسيده زين قامره بار عمعلومات : الاعلام ، جلس مفي ٢٧ تا ١٧/ المم عرب مما لك ، صفحه ٢٩٥/ جمال كرم ، جلدا ، صفحه ١٩٨ تا ١٩٨ / چندروزمهريس ،

١٠١ ..... في مجد بن احمد بن معيد كي ٢١ ١٣٥ م / ١٩٥٤ وكلك شام ك شرطب من بيدا بوك، مقامی مدارس وا کابرعلاء کرام ہے تعلیم یائی اور ۱۹۷۸ء کومچرسلام حلب کے خطیب ہوئے، تا آل کہ ۱۹۸ ء کو وطن سے ججرت کر کے بیروت پہنچے، پھر اردن ویکن ہوتے ہوئے ٢٤/ رمضان ١٧٠٠ ه كو مكه مرمه داخل ہوئے ، جہال تعليم كا سلسله آ كے بر هايا اور "اقوال الحافظ الذهبي النقدية في علوم الحديث من كتابه سير اعلام السنب الاء"كعنوان مع تحقيق بر٥ مه اهكوام القرى يونى ورشى سايم فل كيااور ١١٥ ه ع جده شهر كے محلّد نعيم كى معجد رضا ميں امام وخطيب اور متعدد تقنيفات ميں ، جن مي البيان في اس كان الايمان، الجمان في اصول الايمان وغيره شائع بوعي، نيزمولا نامحرعبدالحي تكصنوي فرنكم محلي ويشاطة كالانصاف في احكام الاعتكاف اور مردع الاخوان من محدثات آخر جمعة مرمضان يرحقق انجام ويكر یک جاشانع کرائیں۔مد محرمہ کے شیخ محمط امر کردی وشاللہ کی دس جلدوں برمشمل "التفسير المكى" يحقيق كى، جوز رطبع ب\_اورمصر كمشهور حفى عالم يفخ محربن احمد ابوز ہرہ میں اور فات ۱۳۹۳ مام ۱۹۷۱ء) کے جاری کردہ فتاوے جمع ومرتب کیے، جوچا رجلدول مين زيرطبع بين-[شخصيات وافكار، حاشيه صفحه اا تا١٢]

٢٠٢ .... جلاءُ القلوب مِنَ الاصداءِ الغينية ببيان احاطته عليه السلام بالعلوم الكونية، يَ سيدهم بن جعفر كاني طبع اوّل ١٣٢٥ هـ ٢٠٠ م، المركز الاسلامي،

محدث اعظم حجاز کی وفات اور سعودی صحافت ﴿426 مولانا محرصل الدين لاري مندي مهاجر على مختلف (وفات ١٥٤٩هم ١٥٥١) في عربی شرح کسی، جو۱۸۹۱ء کولا ہور ہے جیجی ۔ ایک اور شرح مولا نا حاجی محرکشمیری مینید (وفات ٢٠٠١ه/ ١٥٩٤) ني الكمي مولانا محد ملام الشروام بورى مينيد ن شَاكُن رَمْدى كافارى رَجمه كيا اور مولانا كفايت على كافي وينيد (وفات ١٨٥٨هم ١٨٥٨) ني منظوم اردوشر ح لکھی، جو۱۸۲۲ء کومراد آباد نیز اے۱۸ ء کولکھنؤ سے چھی -مولانا سید محمد امیر شاه گیلانی قادری میناید (وفات ۱۳۲۵ م/۲۰۰۴ء) فے اردونٹر میں شرح کھی چو انوارغوشين نام ١٣٨٩ هكولا مورسے شائع موئى مولانا نوراحمد پرورى عمل (وفات ۱۹۳۸ه/۱۹۳۰ء) کارجمه علی متن کے ساتھ ۱۳۲۰ه کو اور مولانامحرصديق بزاروي الله كترجمه كاتازه الديش لا بورس شاكع بوار محدث اعظم كى سند شاكل ترفدى، المحفوظ المروى مين ورج ب-[تذكره علمائع بهند، حاشية صفي ١٥٤ / ٢٣٣٠ / المحفوظ المروى مفيك ١٥٠ /مراءة التصانيف، جلدا بصغر ٢٩٠٢٨/معجم المطبوعات العربية في شبه بصغر ١٨/ أوراكبيب، شاده نومبر ۲۰۰۲ء، صفحه ۲

197..... وْ اكْمُرْشَحْ عبد الوماب ابوسليمان كه حالات :الجواهر الحسان، جلد٢، صفيرا خرا دليل المؤ لفات مغيره ٧ ٤/العلماء و الادباء مغيم ٢٣٢ ٢٣٨ مجلة الاحكام الشرعية ، صفح ١٤٨ معجم ما الف عن مكة ، صفح ١٢٩،١٢٩ من عوادنا، صفي ١١٣٦ موية الكاتب المكي صفي ١١٣٦ ١١٣١

١٩٧..... شخ محمد طاہر كردى كے حالات پرشخ عبد اللطيف بن عبد اللہ دَ بیش كلى وشخ احمالي كى كاستقل مشتركة تعنيف"محمد طاهر الكردي الخطاط حياته و آثامة" رياض عاد ١١ه اه كو١٨ مفات يريهي نيز/اتمام الاعلام ،صفحه ٢٣٠ / اعلام العجان، جلدع معقي ١٦ ٣٦٨ / اعلام المكيين، جلدع مقير ٩٨ كتاه ٨ تتمة الاعلام، جلداء مقيم ٩ تا ١٩ / الجواهر الحسان، جلداء مقيم ١٣٩٤ / دليل المؤلفات، صغيره ٥٨/ذيل الاعلام ، جلدا ، صغير ١٨١/معجم ما الف عن مكة ، صغير ١٨١/

قلمى نسخه مكتبه وطنسه الجزائر مين زينبر ٣٣٥/ مجموع محفوظ ہے، جب كه مولا نامحمر حسن جان مجددی میشانید (وفات ۱۹۳۵ه/۱۹۳۹ء) کی فاری شرح متن کے ساتھ ۱۹۳۸ءکو امرتسرے ٢٠٨ صفحات يرطبع موئی۔

محدث تجازى سندالحكم العطائية الطالع السعيد اور المحفوظ المروى سن ورج ب-[اتمام الاعلام صفي ا/الاعلام ، جلدا ، صفي ١٢٢ تا ٢٢٢ ، جلد م صفي اعلا، جلدة صفحهااا/الاهرام بشاره ٢٦ روتمبر ١٩٩٧ء صفحه / تتمة الاعلام ، جلدا ، صفحه اتااا/ الطالع السعيد، صفح ٢٠١/ المحفوظ المروى صفح ٢٣٠/مراءة التصانيف ، جلدا، صفح ١١٨/معجم المطبوعات العربية في شبه صفح ١٦٨/معجم المطبوعات العربية في المملكة ،جلدا صفحه ٢٣٨/منهاج القرآن ،شاره جولا في ٢٠٠٠]

٢٠٠٠ الجواهر الغالية، صفح ٢٢٠٣

۲۰۵ .....معارف رضا بشاره تى ۲۰۰۷ ء مفيده ۲۳ تا٢٧

٢٠٦ ..... أو رالحبيب، شاره جون ٢٠٠١ ء صفحة ٣٤٣ تا ٢٠٠

٢٠٤ .... "مولود برزنجي" عراد مفتى شافعيه لدينه منوره شيخ سيد جعفر بن حسن برزنجي ويلا (وقات ١٤١١ه/١٢١٥) كاتفنيف الطيف" عقد الجوهر في مولد صاحب الحوض و الكوثر "ع،جوعرب وعجم كى كافل ميلاديس يرسع جانے والے مولودنامول میں مقبولیت میں سب سے بڑھ کر ہے۔اس کے بعض ایڈیشن "عق الجوهر في مولد النبي الانهم" أور مولد النبي مَثْقِيَةً " مُول عشاكُع موت اور متعدوشروح، اختصار لکھے و تیار کیے گئے۔ نیز نظم میں ڈھالا گیا۔ تین سے زائد اردور اجم ہوئے، جن میں پرونیسر مولانا محد نور بخش تو کلی تبطیقہ (وفات ۱۳۷۷هم/۱۹۲۸ء) كاترجمه وحواثى مع متن كادوسراايريش ١٩٩٧ء كولا بور ع شائع بوا\_

محدث جاز کے ہاں منعقدہ محافل میں مولود برزنجی پڑھنے کا خاص اہتمام رہا، نیزاہے "باقة عطرة" نامى كتاب مين شائل وشائع كرايا-آپ كوالدييز بهائى كى اساو مولود برن نجى المحفوظ المروى كآخرين ورج بين-[الاعلام علام، مجد ڈاکٹر حسن عباس زکی ، قاہرہ

٣٠٠ ..... العكم العطائية "امام الصوفية في أحمد بن عمد الكريم ابوالفضل تاج الدين الدين المعام ١٣٠٥ ) كي تصوف ير اہم تصنیف ہے، ان کا مزار قاہرہ میں واقع ہے۔ ان کے حالات پر قاہرہ ہی کے ص مشايخ الطرق الصوفية و اكثر شيخ محمد ابوالو فأعلمي تفتاز اني مُعَيِّقَة في أبن عطياه السكندى و تصوفه" كعوان خ ١٩٥٥ عوقا بره يونى ورى سايم فل كيا\_ الحكم العطائية كالكابهم اليريش ومشق كے عالم وصوفى كامل شخ سيدابراميم بن اساعيل يعقو بي حنى مالكي شاذ لي رئيلية (وفات ٢٠٥١هم/ ١٩٨٥ء) كي تصبح وتقديم کے ساتھ ١٩٢٣ء کو دمشق سے ٣٤ صفحات برطبع ہوا۔ انہی شخ ابراہیم لیقو لی کے بڑے بیٹے شیخ سید ابوالهدی محمد لیفقونی طیف (ولادت ۱۹۲۳هم ۱۹۲۳) ادارہ منہاج القرآن کے زیرا ہتمام مناریا کتان لا ہور کے سائے میں منعقد ہونے والی محفل ميلا دالنبي الطيليم من شركت كي غرض سے اپر مل ٢٠٠٧ء كو يا كستان تشريف لائے۔ الحكم العطائية كى متعدو شروح للهى كئين، نيز اختصار تياركي كا اورمنظوم كيا كيا-حال ہی میں ومثق یونی ورٹی کے ڈاکٹر شنخ محر سعیدرمضان بوطی کی شرح یا کچ جلدوں میں ومثق سے شائع ہوئی، نیزآپ نے شہری ایک اہم محدیث السعکم کادری دیناشروع کیا،جس کے دیکارڈشدہ دروس ان دنوں اقداء چینل پرنشر ہورہ ہیں، برقط تقريباً جاليس منك كي بوتى ہے۔

مشهور محدث وصوفي مولاناعلى بن حسام الدين متقى چشتى شاذ كى بريان پورى مهاجر کی و الدار ما ما ۱۵ م ۱۵ م ۱۵ م ۱۵ م الدار من مرتب کرے "النهج الاتم في تبويب الحكم" نام ديا، جس يرمكم كرمه كاجم عالم ي عجر بن عمر نووي جاوي شافعي ومُشالية (وفات ١٣١٦ه/ ١٨٩٨ء) في شرح "مصباح الظلم على النهج الاتم في تبويب الحكم "كلهي، جواااا هكومكم كرمه عثالع مولى-مولانا محمر حیات سندهی مهاجر مدنی تشاملة (وفات ۱۹۳ هداء) کی عربی شرح کا

زرتعلیم ہیں۔عرب وعجم کی متعدد جامعات نے شخ احمد گفتاروکو لی ایچ ڈی کی اعزازی اساد پیش کیس، نیز حکومت یا کتان نے ۱۹۲۸ء کو نشان یا کتان اور حكومت مصرت ١٩٩٨ء كوتمغدورجداول فيش كياء مزيد الوارز بهي ط\_آب طلباءو احباب كو مكتوبات امام مرباني "كمطالعدك وصيت كياكرتي،ان كي نقشبندي مجدوي سلسله مين سنداور والدكرامي سے اجازت وخلافت كى سند كاعكس "السمنهج الصوفى" مين ديا كيا ب-عيرميلا دالنبي والنبي مانييم كامناسبت دارالحكومت ومشق ميں منعقد مونے والى مركزى محفل ميں مفتى اعظم شيخ احد كفتارو ملک کے صدر کے ساتھ جمیشہ شریک ہوتے رہے۔ان کے حالات وخدمات پر زندگی میں ہی متعدد کتب شائع ہوئیں،جیسا کہ ڈاکٹر محرمبش کی الشیہ احسا كفتابهو و منهجه في التجديد و الاصلاح، يَخْ عما وتداف كي الشيخ احمد كفتاس يتحدث نيز واكثر محرشريف كالمنهج الصوفي في فكر و دعوة سماحة الشيخ احمد كفتاره جو١٩٩٩ع ١٩٩٩ع اصفحات يرجيك اورق زابدا يوداؤد في ريديوتقاريكوجع ومرتبكياء جومن هدى القرآن الكريم نام عشائع مولى-ان دنوں آپ کی ویب سائٹ بھی فعال ہے۔ محدث حجاز ﷺ سیدمحمد بن علوی مالکی اور مفتی اعظم شام شیخ احد کفتار و کے درمیان تبلیغی علمی میدان میں روابط استوار تھے۔ [ذيل الاعلام ،جلد م صفح ١٩١٨ ما ١٩١٠ ضياع حرم ، شاره جون ١٠٠١ و صفح ١٦٠١ م المنهج الصوفي صفحة التاكاا، ١٦٩ تاكا/ويب مائث www.kuftaro.org • ۲۱ ..... سولہویں پوپ کے اس فدموم لیکچر کے چند ہفتے بعد ترکی کا دورہ طے تھا، جو یوپ بنتے کے بعد کسی اسلامی ملک میں ان کی اولیس آ مرتھی۔اس موقع برتر کی کے عوام نے بوپ کی اسلام بارے رائے کومسر دکرتے ہوئے بوے پیانہ پراحتیاج و ندمت کی اور ملک میں آ مرمنسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس سلسلہ کاسب سے بردا اجتماع ان کے دورہ سے دو روز قبل ۲۷ رنومبر۲۰۰۷ء، بروز اتوار کو اعتبول شمر کے يوريي حصه مين واقع شازيان ميدان مين بواءجس كاابتمام ملك كي اجم سياسي جماعت

صفي ١٢٣/ فيائي حرم، شاره جولائي ١٩٤٤، صفي ١٩٨ المحفوظ المروى مفي ٢٥٠٠ تا ١٩٥٨ المحفوظ المروى من مفي ١٩٩٣ والمح تا ١٩٥٣ أنعت ، شاره تمبر ١٩٩١ ء مفيد ٢٠ تا ٢٩٩ أنور الحبيب ، شاره الست ، تمبر ١٩٩٣ و، صفي ٩٩ تا ١٠٠ أشاره نوم بر ٢٠٠٧ ء ، صفي ٥٩

۲۰۸ ..... ڈاکٹر شیخ محمد بسام زین خود بھی جیدعالم دین ہیں، انہوں نے کیم دسمبر ۲۰۰۹ کو دیلی ہیں، انہوں نے کیم دسمبر ۲۰۰۹ کو دین ہیں، انہوں نے کیم دسمبر امامت فرمائی، دین کی مرکزی محبد دیا، نیز امامت فرمائی، جسے ساء دبئ وغیرہ نے براہ راست نشر کیا اور ۲۰ مرکزی کے ۲۰۰۰ء کو محبد راشد رید کبیر دبئ میں تجارت کے اصول اور خریدار کے حقوق پر خطبہ جمعہ دیا، اسے بھی فرکورہ چینل نے براہ راست پیش کیا۔

٢٠٩..... شيخ احد كفتار واكيثه كي ومثق، ملك شام كے مشہور عالم ومرشد شيخ احمد بن محمد امين کفتارہ عیابہ سے منسوب ہے، جو دشق کے کردگھرانہ میں ۱۳۲۰ھ/۱۹۱۲ءکو پیدا ہوئے اوروہیں ۱۳۲۵ھ/۲۰۰۷ء کووفات یائی۔ شافعی عالم، نقشبندی مجددی سلسلہ کے مرشد، اسلامی شراجب کے مانے والول کے درمیان مکالمہ ومفاہمت اور انتحاد کے داعی کمیر، مشرق ومغرب کے لا تعدا علمی سفر کیے۔ان کے والدیشنج محمد امین بن موی گفتار و عضالہ (وفات ١٣٥٤ه/ ١٩٣٨ء) بھي دمشق كائم شافعي عالم ونقشبندي مجددي سلسله ك مرشده صاحب تصنیف تھے۔شخ احمد کفتار ووالد کی جگہ سجدا بی النور کے امام وخطیب و مدری ہوئے ، نیز دمشق کی تاریخی و مرکزی معجد اموی وغیرہ میں درس دینے لگے اور ۱۹۲۹ء کو "مرابطة علماء شام" كى تاسيس ميس حدليا بعدازال اسك نائب صدررے، پھر ١٩٥١ء كو حكومت نے وشق شہر كے مفتى اور ١٩٢٢ء ميں ملك بھر كے مفتی ٔ اعظم بنائے ، جس پراپنی وفات تک خدمات انجام دیں۔مبجد ابی النورے آپ کی وابستگی آخردم تک جاری رہی،اس دوران لیبیا کےصدر معمر قذافی کی مالى معاونت سے اس مجد كو وسعت دے كرچے منزله ممارت ميں شريعت كا مج و ديكر رفائى ادارے قائم كے كئے، جےاب شيخ احمد كفتارواكيد كى وكمپليس كانام ديا كيا ہے، جس میں ملک بھر کے پانچ ہزار اور مزید ساٹھ ممالک کے ایک ہزار طلباء وطالبات

كراچى تشريف لائے مدرسددارالمصطفیٰ كى ويب سائث فعال اوراس كايية بيب، www.daralmostafa.com

٢١٢ .... شہيد العصر في احمد ياسين كے حالات يرمتعدد كتابي شائع مو يكى بين، سات كنام يمين احمد ياسين الظاهرة المعجزة و اسطورة التحدى، م المرين يوسف علي دوم ا ام اه م 199م و المالي المرافق الم المال الدون ، كل صفحات ١٣٨/ احمد ياسين اسطوىة الصمود و التحدى، يتخ معد خرى وبهاء الدين ابراجيم، طبع اول ۱۳۲۵ م/ ۲۰۰۳ و منتبه وهبة قامره، كل صفحات ۱۲۸/ احمد ياسين شهيد ايقظ امة، يخ عام شاخ على اقل ١٣٢٥ م/٢٠٠١ ودار الوزيع قايره، كل صفحات ١٥٨/ احمد ياسين قعيد اهتز تحت كرسيه العالم ومتن عبرالناصر محمعنم طبع اول ١٣٢٥ هـ/٢٠٠٧ء،الدارالاسلامية،كل صفحات ٢٠٠٠ شد الرياحين من سيرت و استشهاد الشيخ احمد ياسين، و اكرسيد الحسين عفائي ، طبع اوّل ١٢٥٥ هم/ ١٠٠٠ و، مكتبه آفاق غزه فلطين ، كل صفحات ١٣٣١ ، دوجلد/ شهيد فلسطين احمد ياسين شهادات من وحى الشهادة محتلف اللقام مضامين كالمجوعة على الله الماس المسموم عن مركز الاعلام العربي جير وممر، كل صفحات ٣٥٢/ نهمن احمد ياسين الشيخ عند ما يقاوم حياة الشيخ احمد ياسين و حركته حماس دراسة ، يخ عماونداف ، طع اوّل ١٣٢٨ ه/ ٣٠٠٧ ء، دارالرشيدوشق وبروت ، كل صفحات ١٥٠/ علاوه ازس البحزيسرة نیلی ویژن چینل نے طویل انٹرویونشر کیا جواحد منصور نے لیا۔ بعد از ال میہ كتافي صورت مين الشيخ احمد ياسين شاهد علني عصر الانتفاضة ام وارائن حزم بيروت في شائع كيا-

www.alhabibali.com: يخ سيعلى جفرى كى ويب سائك كاييا: www.alhabibali.com ٣١٣ .....وشق كا " تورميديا" ناى اداره في جفرى كى تقارىك تى دى وغيره شاكع كرتا ج ٢١٥ ..... في شهاب الدين الو العباس احمد بن محمد ابن حجر ميمتى انصاري ومالله

"سعادت" نے کیا، نیز دیگر جماعتوں و تظیموں نے شرکت کی مقررین نے پویے دورہ کی مخالفت، نیز لیکچرک مجر پور فدمت کی اور مغربی دنیا کی طرف سے جاری مجرکہ استنول كا قديم نام بحال اوراياصوفيه كوگرجا مين تبديل كيا جائے ، ان مطالبات و دباؤكى مخالفت وغدمت كى علاوه ازين تركى حكومت يرزورويا كداياصوفيكو عائب گھرے واپس مجد کے طور پر بحال کرے، جیسا کہ بیفا کے استنبول سلطان مجر ین مراددوم مینید (وفات ۱۸۸۱ه/ ۱۸۸۱ء) کے دورے یا ی صدیول بعد عثانی خلافت کے کلی خاتمہ تک تھی۔اس عظیم الثان ومنظم اجتماع سے سعادت یارٹی کے صدر رجائی طوقان وغیرہ زعماء نے خطاب کیا۔ ترکی کے سابق وزیر اعظم جھم الدین اربکان، جن کی سیاس سرگرمیوں برعدالت نے یابندی و گھر میں نظر بند کر رکھا ہے، انہول نے بذر بعدویڈیوفون خطاب کیا،جس میں پوپ کے قول کی خدمت کے علاوہ ترکی کے پور نی بونین میں شمولیت کے لیے جاری کوششوں کومستر دکیا۔'البحزیرة مباشر" نامی ٹیلی ویژن چین نے اجماع کی ممل کارروائی عربی ترجمہ کے ساتھ براہ راست نشرک وہاں برموبود چینل کے نمائندہ نے شرکاء مردوخوا تین کی تعداد یا کچ لا کھے زائد بنائی،جب کرسعادت یارنی کے ترجمان نے دس لا کھ کے قریب بیان کی۔ الا ..... شخ عمر بن حفيظ شافعي ، مدرسدوارالمصطفى تريم حضرموت يمن كي نظامت كماته ویگر ذرائع ہے اشاعت اسلام میں مشغول ہیں۔ آپ موجودہ دور کے اہم نعت کو شعراء میں سے ہیں۔ تین مارچ ۲۰۰۷ء کوابوظی میں تھے، جہال معجد ولی عہد تی محمد بن زايد مين نماز جعه كى امامت وخطابت فر مائى اور انتجارت كے اسلامی اصول "برخطبولیا" جے الا مارات نے براہ راست نشر کیا۔ ای شام ندکورہ چینل کے مقبول پروگرام "د ذكر "عن تشريف لاع، جس من سانح وثمارك كتاظر من "محبة الرسول الفيقة و وحدة الامة "كموضوع يركفتكوفر مائي آ تحدد تمبر ٢٥٠١ وكو يحرا يوطعي بس شي اس روزمبجد سلطان بن زایداوّل میں خطبہ جمعہ دیا،جس کا موضوع'' اللہ تعالیٰ کے حقوق' تھا۔جنوری ۱۰۰۱ء کو آپ عالمی میلا د کا نفرنس میں شرکت کی غرض 🖚

العالم بمولى سيد ولد آدم" كالمبيور الريش يك جاكرا يى مطوع و ان دنوں دست یاب ہے۔خطر بہند کے پانتے سے زائد اکابرعلماء کرام نے سفر فج وزیارت کے دوران علامدا بن ججر بیتی سے براوراست اخذ کیا تھا۔ محدث حجازى سندتضنيفات ابن جربيتى ءاتحاف العشيرة تيزالمحفوظ المووى مين درج ب- إلى حفرت بشارة مفيرة مفي ١٩٦٥ / اعلى حفرت بشاره ومبر ١٩٩٠، صغير٢٦ ١٦ ١١١١/١علام المكيين، جلدا صغيه ١١٥ ١١ الاعلام، جلدا صغي ١١٠١/١٢ الاعلام، جلدا صغي ١١٠٠ تذكره على ي مند صفحه ١١٦٥، ١٦٦١، ٢٠٠١/ الجوهر المنظم صفحه تا ٢٠/ حيات ملك العلماء، صفحه ٢٠ تا ١٥٠ السعيد، شاره اكتوبره ١٥٠٥، صفح ٢٠ تا ١٢٠ ا العمدة صفحاكتاك ٨/ من الل سنت صفح ١٩٩١، ٥٠٠، ٢٠٢٠ ١٠٠٠ / المحفوظ المروى، صغيه ١٩٩/ ٢٢١ / ١٤٢ مختصر نشر النوس صغي ١٢٣ تا ١٢٣ مراءة التصانيف، جلدا صفي ١٠٠٥/معجم المطبوعات العربية في شبه ،صفي ١٢٠١١٠/معجم المؤن خين، صفح ١١١٦ ١١ معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم المكي، صفيه ٥/معجم المؤلفين، جلدا صفي ١٩٩٣ م ١٩٨ نظم الدين صفي ١٥٥ م ٢١٧ .... قصيره بروه كااصل نام الكواكب الدينة في مدح خير البرية "باوريي امام ابوعبدالله شرف الدين محد بن سعيد بوصيرى وخاللة (وفات ٢٩٧ه/١٢٩١ء) كي تخليق، جن كا مزارمصر كے شهر اسكندريه ميں واقع ہے۔ بيصحابي رسول حضرت كعب بن زہر طالبی (وفات ۲۷ھ/ ۱۲۵ء) کے نعتبہ قصیدہ بانت سعاد کے بعد پوری اسلامی تاریخ میں لکھے گئے نعتبہ کلام میں سب سے بڑھ کرمقبول ہوا عرب وعجم کے ا كابرعلاء كرام في اس كاسلسدروايت ايني تصانف مين درج كيا، اس برحواشي، شروح، تعليقات تلحين اورتصمينين موزول کين پتحقيق انجام دي اور دفاع و شرى دلائل پرمستقل كتب تكتيس نيز ويگرز بانول ميں نظم ونثر ميں تراجم كيے۔ اسے خوشی وغم اور دیگرمحافل ومواقع پر پڑھنے نیز حفظ کرنے کی ترغیب دی اور خوب صورت رنگوں وسونے کے پانی سے لکھا ومزین کیا گیا۔علاوہ ازیں اس کے

(وفات ١٥٢٥م/ ١٥٢٥ء)مصر كے مقام يتم ميں پيدا ہوئے بھر مكه مكرمه جرت كي اوروبين وفات ياكى يشخ الاسلام ،محدث ، نقيه شافعي ،صوفى كالل ، محقق ومؤرخ ، کشراتصانف، جن میں سے چندشائع ہوئیں۔ مکہ مرمد کی خاتون پروفیسر لمیاء بنت احد شافعی (پیدائش ۱۳۵۳ه/۱۹۵۸ء) نے آپ کے احوال وآ اور پرام القری یونی ورشی ہے لى الح ذى كى - ان كامقالـ أبن حجر الهيتمي المكى و جهوده في الكتابة التاس يخية "عنوان عـ ١٩٩٨ ع ومعرع ٥٨٨ صفحات برشائع موااورد اكثر المجدر شيد محر على نے ١٣٢٠ حكوارون يونى ورشى سے الامام أبن حجر الهتيمي و اثر لا في الفقه الشافعي"مقاله برايم فل كيا، جس كى اشاعت كى راقم كوفير نبيل \_ گورنمنٹ کا کج جہلم کے پروفیسرڈ اکٹر حافظ محداشفاق جلالی ﷺ نے ان کے احوال پر اردومضمون أمام ابن حجر الهيتمي توالله "كها، جوالسعيديل چهار اور نیٹل کا کج لا ہور کے پروفیسر خالق دادنے ابن جربیتی کی شرح شائل ترمذی "الشرف الوسائل اللي فهم الشمائل" يرتحين وفر تح انجام دركر في الح وى كى -مولانا محرظفر الدين بهارى في "الخيرات الحسان في مناقب الامام الاعظم ابی حنیفه النعمان "کااردوتر جمه کمیا، جوکلکته اور فیصل آباد نیز استنبول سے شاکع ہوا۔ اس کا دوسر از جمه مفتی سید شجاعت علی قادری عث (وفات ۱۹۹۳هم/۱۹۹۳ء) نے کیا، جوكرايى سے چھيا۔ پروفيسر محطفيل سالك فضلى نے كتاب النعمة الكبرى على العالم بمولد سيد ولد آدم "كااردور جمكيا، جومتن كماتح قادرى كتب فاند سيال كوث في شائع كى -ايك اورتصنيف" الزواجر عن اقتراف الكبائر" كاترجمه مبنی و مدراس نیز کراچی سے چھیا۔ مولانا عبدالکیم شرف قادری نے ایک تصنیف میں تحريف كى نشان دې پراردومضمون' محافل ميلا داورغيرمتندروايات' كهما، جو اعلى حضرت وغيره رسائل ياك و مندمين شائع موارايك تصنيف "الجوهر المنظم فى نرياسة السقبر الشريف النبي المكرم ملونية "كاعر في اليريش مكتبة وادريد لا مورني شائع كيا- دوتصانف "الفتاوي الحديثية" "نيز" النعمة الكبري على

موی پاشای تحقیق کے ساتھ ۱۹۷۱ء کو الجزائرے چھی ۔ مکہ مکرمہ کے اہم عالم ملاعلی قاری حنی بیشان کی تحقیق کے ساتھ ۱۹۲۱ء کی عربی شرح بھی اسی نام ہے ہے، جو خیر پورسندھ پاکستان سے شائع ہوئی۔ ادھرمصر میں اپنے دور کے امیر الشعراء خیر پورسندھ پاکستان سے شائع ہوئی۔ ادھرمصر میں اپنے دور کے امیر الشعراء احمد شوقی بیشان نے نقصیون 'نسھ البردة ''لکھی، جومقبول زمانہ ہوئی۔ ایک اورتضمین از ہر یونی ورشی میں لغت کے استاذ ڈاکٹر عبد الغفار حامد ہلال نے موزوں کی، جو عین شمس یونی ورشی قاہرہ میں ادب کے استاذ ڈاکٹر حسن بنداری کی تقدیم کے ساتھ عین شمس یونی ورشی قاہرہ میں ادب کے استاذ ڈاکٹر حسن بنداری کی تقدیم کے ساتھ البردة ، البردة ، البردة ، البردة ، نام ہے ۹۲ میں تربیجی ۔

محدث اعظم حجاز کی وفات اور سعودی صحافت

قاہرہ کے ڈاکٹر محمد جب نجار کی تحقیق کتاب 'بردة البوصیری قسراء قادبیة و فولکلوریة ''کویت ہے ۱۹۸۱ء میں شائع ہوئی، جس کا تعاف اخبار 'المسلمون ''میں الممان النبویة مرحلة الی الاماکن المقدسة ''عنوان سے چھپا ممر کے محمد میر گیاتی وفات ۱۹۹۹ء کی امام بوصری میر تاکی میران میر کی میران کی میران میران

اثرات ومقبولیت بارے متعل کتب کھی گئیں۔ چند برس بل داس الکتب العلمیة بیروت نے شخ علی نجیب عطوی کی کتاب "البوصیری، شاعر المدائح النبویة و بیروت نے شخ علی نجیب عطوی کی کتاب "البوصیری، شاعر العداد سے طبح ہونے والے علمها" شائع کی، جس بیں آپ کے حالات دیے گئے۔ ادھر بغداد سے طبح ہونے والے ماہ نامہ "التسب ربیة الاست کے الاست کے الاست کے الدین جیاووک کا مضمون ماہ نامہ "التسب ربیة الاست کے الدین میں الحاج محمد بوتان جیاووک کا مضمون "البوصیری" شائع ہوا۔

مدار ال وجامعات كے طلباء كى ضرورت كے بيش نظروشق كے ماہر لغت بين خريم يكى حلونے يوفق مل ماہر لغت بين خريم كى حلونے يوفينسر شخ محمل كى ، جود السبودة ، شرحاً و اعراباً و بلاغة ، لطلاب المعاهد و الجامعات ، نام سے ٢٣٧ صفحات ير٥٠٠٠ وكونيسرى بارشائع ہوئى۔

ومثق كے مشہور عالم شيخ الوالبركات بدر الدين محد بن محد رضى الدين شافعى غرى مُنافعى عرف البردة " شيخ عمر غرى مُنافعي

الك شام منائي كل ، جس مين انهول في 'الفرقة الاحمدية في مدح الخير البدية "نامى اي تميل كقريب نعت خوال ساتھون اوروف كے ساتھ حمد يوفعتيه كلام ييش كرتے ہوئے تصيدہ بردہ كے منتخب اشعار يرهے اور سال بائدھ ويا۔ اس طویل محفل کی ریکارڈ نگ المغربیة چینل نے چارئی ٥٠٠٢ء، بروز جمد کورات كئ نشرى \_اوروينى تعليمات كے ليخض حكومت مرائش كے ٹيلى ويژن چينل ، قناة محمد السادس للقرآن الكريم جو "السادسه" كِخْفرنام عجاناجاتا م،اس ير جعد كے دن ٢٩رجون ٤٠٠٤ وعشاء كے بعد مراكش وموريتانيك السعيدون اور بالط نامى نعت خوانول كروه في قصيره برده وبمزيد كي نتخب اشعار تم س مل کر رہو ھے،جن ہے بل اجتماعی آوازوں میں تلاوت قر آن مجید کی۔ قصيده بروه ، پاک و مند كيعض ديني مدارس كے نصاب ميں شامل ہے ، جب ك حزب القادى ية لا مور في 1992 على المتن "بردة المسديح" ثام پچاس صفحات پرطبع کرا کے عرب وعجم میں تقسیم کیا اور ملاعلی قاری کی مذکورہ بالاشرح كہلى بار پاكستان سے شائع ہوئى، نيز دارالعلوم محمد بيغوشيہ بھيرہ كے حافظ محمد افضل منير نے

اس شرح كا اردوترجمه كيا جو٢٩٦ صفحات پر لاجور سے شائع جوا، جوان دنول وستیاب ہے۔ قبل ازیں گیار ہویں صدی ہجری کے عالم ونقشبندی جامی سلسلہ کے مرشد، ہندوستان کے صوبہ مجرات کے باشندہ مولانا سیر خفنفر بن جعفر سینی نہروالی عظیمات نے شرح لكهي، جس كاقلمي نسخه ٥٩ اصفحات پرمشمل، كتب خانه ينج بخش اسلام آباديين محفوظ ہے۔ نیز قاضی القضاۃ وصاحب تفییر البحر المواج مولانا شہاب الدین احمہ بن مس الدين عمر دولت آبادي، جون بوري (وفات ١٣٨٥ م١٣٨٥) مفسرقر آن مولا ناعيسي جندالله بن قاسم برمان بوري عيضاية (وفات اسم ١٩٢٧ء) اورمولانا ابوالبركات رّاب على كھنوى ويشاللة (وفات ١٨١١ه/١٨١ء) نے فارى شروح لکھيں۔ مغل فرمال رواشاه محم معظم عالم بهادرشاه بن محد اورنگ زیب عالم گیر (وفات ١٢٢ اله ١٢١ ١٤) كے تعلم يرمولانا محمد شاكر بن عصمت الله لكھنوى وَقَاللَّهُ

مراکش کے باوشاہ سیدحسن دوم مرحوم کے حکم پران کا مقالہ وزارت اوقاف نے ١٩٩٨ عُورٌ بردة البوصيري بالمغرب و الاندلس خلال القرنين الثامن و التاسع الهجريين آثامها العلمية و شروحها الادبية "عوان ٢٣٢صفات شائع کیا،جس پرملک کے وزیراوقاف وعالم جلیل ڈاکٹر شیخ عبدالکبیرعلوی مدغری طفیے نے تقديم لكسى علاوه ازيس تينس كهاجم عالم شخ محمد شاذلي ميفر وسينية كى كتاب "البوصيرى" ويتونديوني ورشى تينس في ١٩٥١ء كوشائع كى ،جنهول في بعدازال محدث تجازى شروآفاق كتاب مفاهيمه يجب ان تصحح برتقر يظلهى اورداكر محمطى الباركي البوصيرى ، شاعر و المدائح النبوية و مرأة عصره ، جدوت ٢٠٠٨ ء كو ١٥٩ صفحات يرشا كع موكى \_

عرب دنیا مح متعدد ٹیلی ویژن چینل قصیدہ بردہ کے متحب اشعار آئے دن نشر کرتے رہتے ہیں، جبیبا کہا قراء پراٹھائیس تمبر۵۰۰ ء کوعشاء کے بعد وسمتشرع نوجوانوں نے مل كر ترنم سے چنداشعار پيش كيے اور اس چينل ير پچیس مارچ ۲۰۰۱ء کو بوقت عصر، تیرہ افراد جوایک جیسالیاس وٹو پی پہنے ہوئے تھے، انہوں نے مل کر ترنم سے اشعار پڑھے۔ بیمؤدب کھڑے اور ان میں سے جار وف بجارم تقد اورستره نومبر٢٠٠١ ء كونماز جعدت قبل "الاس دنية" عينل ير ایک نعت خوال نے چنداشعارسائے مراکش کے الب خربیة" چینل نے رمضان ۱۳۲۷ه کوقصیده برده کی عربی وجد بیدشرح روزانه نشر کی ،اس کی ہر قسط تقریباً پندرہ منٹ کی اور میز بان چنداشعار کی شرح لغوی و دیگر پہلو سے عرض کرتے، آ خرمیں چھ مراکشی نعت خوان، جو ایک جیسا لباس زیب تن کیے ہوتے، آلات موسیقی کے ساتھ وہی اشعار مل کر ترنم سے پڑھتے۔ رمضان کے خاتمہ پر مطابق ۲۳ را کتوبر ۲۰۰۱ ء کواس کی ۲۵ ویں قسط نشر کی گئی اور ابھی شرح نامکمل تھی۔ بدافطار کے اوقات میں پیش کی جاتی رہی۔ مزید برآ س مراتشی صحراء کے شہرآسٹی کے ا کی پانچے ستارہ ہوٹل کے وسیع ہال میں مشہور دینی وطی گلوکارالحاج محمد بجدوب کے ساتھ نيز علامه محدا قبال نقشبندي كان حب رسول الله ما الله عليهم اورقعيده بردة "ضياع حرم مي جهير اسی رسالہ میں ایک اور مضمون' مصرت سیدنا امام بوصیر می عینید'' کے عنوان سے طبع ہوا۔ مولانا محر محت الله نورى الله (پيدائش ١٣٥٧هم ١٩٥٨ء) ن امام بومرى ك مزار کا آتھوں ویکھا حال اپنی کتاب میں درج کیا۔موجود دور میں پاکتان کے مختلف اردو ٹیلی ویژن چینلو پرقصیدہ بردہ کے منتخب اشعار قاری خوشی محمد از ہری عظیمیا نيز پروفيسرعبدالرؤ ف رؤ في وغيره كي آواز مين رئيج الاوّل ورمضان وغيره مبارك ايام مين پیش کیے جاتے ہیں، نیز چنداشعار کاسات زبانوں میں منظوم ترجمہ ترنم سے نشر ہوتا ہے۔ یا کتان کے مقبول اسلامی چینل QTV نے ۸رجون ۲۰۰۹ء کوظہر کے بعد ایک پروگرام "خوشبوئے حمان" پیش کیا،جس کا موضوع قصیدہ بردہ اور ڈاکٹر اسحاق منصوری نیز ڈاکٹر مجید اللہ قادری نے اس کے ماس پر گفتگواور نعت خوال مرم علی خان نے منتخب اشعار ترنم سے پیش کیے۔ آ دھ گھنٹہ سے زائداس پروگرام کے ميزبان شليم احمرصابري تقي

محدث حجازى سندتصيره بروه والطالع السعيد فيزالمحفوظ المروى مي ورج ب-[الاعلام، جلد٢، صفح ١٣٩/ تجديد الفكر الديني صفح ١٠٢٥١/١٠١/ تذكره على ع بعرص في ١٠١٨م ١٠٥١م ١٠٦٠ ١٥٠١٥ / التربية الاسلامية، شاره ومبره ١٩٤٥ء، صفيه ٢٥ تا ١٦/ چندروزمصر مين، صفي ١١٢١ فيا ع ٢٦ فيا حرم، شاره مارچ ۱۹۹۵ء، صغیر ۹ کتا ۸، شاره جنوری ۱۹۹۱ء، صغیر کا ۲۲ تا ۲۲، شاره نوم ر ۱۹۹۱ء، صغيره و، شاره وكمبر ٢٠٠٠ ع مفير ٢٥ تا ٣٢ الطالع السعيد ، صغير ١٠٨ علم كموتى ، صفحه ١٩٠٨ ١ المحفوظ المروى عضف ١٥٠١ مراءة التصانيف، جلدا ، صفحه ١٠٠١ ، المسلمون، الممارة ١٩٨٨ مرا ١٨٥٠ المسلمون، شاره ١٩٨٨ رئي ١٩٨٨ ومي وا معجم البابطين، جلده صفح ٢٦/معجم المطبوعات العربية في شبه صفح ٢٦٥ تا ٨١٢٠٢٤/معجم المؤلفين، فلدس صفي ١١٨٥ ١١٨ انحت حديد الباطل، مقدمه/نورالحبيب، ثاره نوم ر٧٠٠١ ء صفحه ٥/ ديگر مآخذ ]

(وفات ۱۳۳۳ه/۱۲۷۱ء) فير ح لكهي-مولانا محدع بيز الدين عظيمة في ١٢٩١ و وقصيده برده كي خميس وشرح فارى ،اردو، بنجالي مين "نظم الورع"، لكهي، جوبمبني سع ١١ اصفحات يرا ١٣٠ الم ويجيي \_ مولانا نور بخش تو کلی نے عربی و اردو میں دوشروح لکھیں، ان کی عربی شرح "العمدة"كا مورے ١٣٣٩ هو ٢٣٩ صفحات ير جيى اوراردوشر ح بھى لا مورے طبع مولى \_ مولانا محر عبدالما لك كهوروي عضلة (وفات ١٣٦٥م ١٩١١) ك "حسن الجردة في شرح القصيدة البردة "اردوس ٢٣٨ صفحات يرتضور شائع موئى \_مولانا ابوالحنات سيد محر احمد قادري عضيني (وفات ١٣٨ه/١٩١١ع) كى اردوشرح" طيب الوسادة" چارسوصفحات يرلا بورس شائع ودستياب ب علاوه ازين مولاتا قاضي ارتضى على خان مدراي ميشانية (وفات ١٨٥٨مرم)، مولانا مفتى غلام مرتضى مياني وشالة (وفات ١٣٣٧هم ١٩٢٨ء)، مولانا جان محد لا مورى مُعَاللة (وقات ١٢٦٨هم ١٨٥١م) اورمولانا فيض احداد ليى بهاول يورى اللهات قصیدہ بردہ کے الگ الگ تراجم حواثی وشروح لکھیں۔عبداللہ بلال صدیقی و حافظ محمر انضل منیرنے اسے اردونظم میں ڈھالا، جو الگ الگ شائع ہو کیں۔ مولانا محدكريم سلطاني كاترجمة وسمال البودة "لا بورع مطبوع ووست ياب ب-ڈاکٹر مبرعبدالحق کا سرائیکی وغیرہ زبانوں میں منظوم ترجمہ ۱۹۷۸ء کوملتان سے چھپا۔ علاوه ازیں مولانا ابراہیم، ملامحمہ جمال،مولانا غلام حیدر، ﷺ فیض اللہ بھائی، مولا نامجرعبدالقيوم ،مجرحسين خان ،فضل احمد عارف ،على محسن صديقي وغيره كاردو، فاری ،انگریزی تراجم بھی بمبئی ، د بلی ،لکھنؤ ، لا ہور ،کراچی ، مدراس وغیرہ سے چھے۔ اعدة راجم كالكريزي ترجمه اصفحات برلا مورسي مطبوع وان دنول دستياب --مولانا محد امدادحسین پیرزاده نے منتخب اشعار کا انگریزی ترجمہ کیا، جو جامعہ الکرم ایٹن پال برطانیے نے ۱۹۹۹ء میں شائع کیا۔

علاوه ازيس پروفيسرعبدالباري صديقي كالمضمون "شان مصطفيٰ من الآليم اورقصيده برده أ

میں شرکت کی نیز مصنف عبدالرزاق کے کم شدہ حصہ کا جوایڈیشن لا ہورے جھیا، اس بران کی تقریظ درج ہے۔[ضیاع حرم، شارہ فروری ۱۹۹۱ء، صفحہ ۲۲ تا ۱۸ کا محسن ابل سنت، صفحه ۲۰۱۰ ۲۰ تا ۲۰۱۲ معارف رضا، شاره کی ۲۰۰۷ و صفحه ۵ تا ۲۰۰۸ منهاج القرآن بشاره فروري ٢٠٠٧ء]

٢٢٢ ....الضياء، شاره جولا كي ١٩٩٨ء، صفحه ١٩

٣٢٣ ..... شالى يمن كروار الحكومت صنعاءك بإشند بروشهور محدث وثقة ، امام عبد الرزاق الوبكرين بهام وعلية (وفات االم ٨٢٤) في احاديث كاليكم محموعة المصنف" نام سے مرتب کیا، جو ائم حدیث میں مقبول ہوا۔ اس پر ہندوستان کے عالم مولانا حبیب الرحمٰن اعظمی (وفات ۱۲۳ اه/۱۹۹۳ء) في محقيق انجام دي اور سيجل علمي کراچی نے ۱۹۷۰ء سے ۱۹۷۲ء تک گیارہ جلدوں میں شائع کی، بعد ازاں المكتب الاسلامي بيروت في مزيدا لينش شائع كيكيكن بينا ممل اشاعت يـ محدث تجازى سندمصنف عبد الرن اق المحفوظ المروى مين ورج ب-[الاعلام، جلاس صغير ١٤٥٨/ تتمة الاعلام ، جلدا ، صغير ١٢٢١ المحفوظ المروى ، صفحالاتا الالامعجم المطبوعات العربية في شبه صفح ١٨٥]

٢٢٢ ....الضياء شاره جولائي ١٩٩٨ء مفيم

۲۲۵ ..... بردود و شبهات صفح ۱۲ تا ۱۷ ۳۸ ۲۲۵

٢٢٧ .....الطرق الصوفية و الزوايا بالجزائر ، صفح ٢٨٢ تا ٢٨٢ ، ٢٨٢ ٢٥١٠ ٢٥٢ ٢٢٧ ..... في محمد متولى شعراوى عينية (وفات ١٩٩٨م ١٩٩٨ء) مصر كم مشهور عالم، مفسر مبلغ ، شاعروصاحب تصانف كثيره تق - جامعداز برمين تعليم يائي ، پهراي مين متعدد اعلى مناصب تك ينجے شريعت كالح مكة كرمد نيز الجزائر ميں يروفيسرر ب، پھرمصر کے وزیراوقاف ہوئے۔مصری ٹیلی ویژن کے توسط ہے قرآن مجید کی تفسیر بذر بعد دروس دنیا بھرتک پہنچائی۔حکومت مصر اور متحدہ عرب امارات نے مختلف اوقات میں تبلیغ اسلام کی بنیاد پراعلیٰ ترین ابوارڈ پیش کیے۔ان کے چہلم

۷۲۰.....فرز دقی ویب سائٹ کا پتا:www.frzdqi.net

٢١٨ .... شخ مير شخ جفري كالات: الاعلام ، جلد ٣ ، صفحة ١٨ معجم المؤلفين، جلداء صفح ١٨٢

۲۱۹..... شیخ سیرعلی جفری کے اس دورہ ہند کی رودادان دنوں آپ کی ویب سائٹ پر

www.mihpirzada.com......\*\*\*\*

٢٣١..... ذا كثر يتن سيد حسام الدين محمر صالح فرفور (پيدائش اسساه/ ١٩٥١ء) ان دنول معهد الفتح الاسلامي ومثق مين شعبخصص كمدرينزومثق يونى ورسى مين عر فی لغت کے بروفیسر ہیں۔آپ نے فقہ حفی کی مشہور ومقبول کتاب حاشیدا بن عابدین کی پہلی جلد پر حقیق انجام دے کر ۱۹۹۵ء میں پی ایچ ڈی کی۔اب عرب محققین کی جماعت آپ کی مگرانی میں بقیہ جلدول پر تحقیق انجام دے رہی ہے اور ساتھ ہی اشاعت جاری ہے۔حاشیہ ابن عابدین کے اس محققہ ایڈیشن کی سواہویں جلد۵۰۰ء میں ١٣٠ صفحات يرشائع هوئي اوراجهي اشاعت نامكمل تقى - ذاكثر سيد حسام الدين ١٢ روسمبر ٢٠٠٧ ء كوملك شام ك المسيد المسيد "نامي شيلي ويران جينل ك پروگرام "نفحات من القرآن" مل مهمان ومقرر تقى جس مين انهول في اسلام وين رحمت "ريكفتگوي\_

فرفور كهرانداردودنيا كيعلمي حلقول ميس كسى تعارف كامحتاج نبيس بمولانا محمر عبدالحكيم شرف قادری نے آپ کے والد شخ صالح فرفور مین (وفات ١٩٨٧هم) كى تصنيفات كے اردوتر اجم كي، جو زنده جاويد خوشبوكيں، سدا بهار خوشبوكيں، ولوله الكيز خوشبوئين نام سے شائع موئين، نيز حالات ضيائے حرم ميل طبع موئے، جب کان کے بیٹے ڈاکٹر شخ سید شہاب الدین فرفور (پیدائش ۱۳۸۱ھ/۱۹۲۱ء) نے ۲۵ رمارچ ۲۰۰۷ء کوکراچی میں منعقدہ امام احمد رضا انٹریجٹل کانفرنس اور اسی برس ٢٥ رنومبر كومنهاج القرآن مركزي سيريشريك لاجوريس جونے والى غوث اعظم كانفرنس

٢٣٢ .... سو ي حياز ، شاره جولا كي ٢٠٠٣ ء ، صفحه ١٩٠٩ تا٢٨

۲۳۵ .....نورالحبيب، شاره جولا كي ۲۰۰۴ء ، صفيه تا ۲، شاره جنوري ۲۰۰۷ء ، صفيرك تا ۱۹، شاره کی ۲۰۰۷ء،صفح ۲۵

٢٣٦ .... نورالحبيب، شاره فروري ١٠٠٧ء ، صفحه ٣٩ تا ٢٠٠

٢٢٧ .... التأمل في حقيقة التوسل صفح ٢٨٨٠ ١

٢٣٨ ....الضياء شاره جولائي ١٩٩٨ء صفح ٢٥٠

٢١٣٩ .....مفاهيم يجب ان تصحح وجم وجم عقراتا

٢٧٠.... شخ محر نورسيف ك حالات برشخ ابراجيم محر بوملحه في مستقل كتاب "الشيسخ محمد نوس بائد التعليم في الامارات "كمى، جو١٩٩٢ء كودئ \_ ١٧ المصفحات يرشائع بوئي - نيز/ات المام الاعلام صفح ١١٦ ٢٢ ٢٢ ٢٢ ٢٢ ٢١ ١٢٨ الاحسانية، شاره اكست ٢٠٠٠ ع صفحاة ل/الاسواس السه وقة صفح ا٢٢٢ ٢٢٢/ تتعة الاعلام ، جلد ٢ ، صفح ١٥٢٥ / الجواهر الحسان ، جلد ٢ ، صفح ٢٠٠/ جهان مفتى اعظم صفح ١٥٤٥ ١٢٠٩٩ ١٢٠٩٥ سيدى ضياء الدين احمد القادسى، جلداء صفي ١١٩٠٤ ٢٠٤٥ ٢١٩٠٤ ١١٩٠٤ ١١٩٠ معلم ١١٩٠ الملف الصحفي، صغیره ۸ دیب مائٹ www.makkawi.com

٢٣١ .....دليل المؤلفات، صفح ٢٨٨ / المدينة المنوعة في آثار، صفح ١١٨ ٢٣٢ .... بحِلْد "الاحمدية" كاج في براثاره، اكت ٢٠٠٠ و واعلى طباعتى وسائل س آرات ٢٨٨ صفحات يرشائع بواءناشردام البحوث للدم اسات الاسلامية و احياء التراث وعي

٢٣٣ .....العنهل شاره اكور ، نومر - ١٩٩١ - ١٩٩٢ - ١٩٩١

٢٣٢ ..... نثر القلم، صفح ٢٣٢

٢٣٥ .... يَتَخْصِين عُرِين كمالات من بوادنا مِعْدا ١٨٥٨م هوية الكاتب المكي بصفحها

كموقع پرمحكمة واك في مادكار كلك جاري كيا متعدد تقنيفات شائع مو يكي بس، جب كروتفسير الشعراوي "كام تفيركي اشاعت كاسلستاحال جاري ب اٹھار ہویں جلد طبع ہو چکی ، جوسورۃ الروم ، پارہ اکیس تک ہے۔ان کی نماز جنازہ میں دس لا کھ سے زائد افراد شریک ہوئے۔ لاہور سے شائع ہونے والے ماہ نامہ "العلماء" شي آ يك ايك عرفي حري الاسلام بين الرأس مالية و الشيوعية" عنوان سے طبع ہوئی۔[آپ کے حالات پرزندگی میں اور وفات کے بعد متعدد كتب الصى تمين اوروفات كفورى بعد جامعداز برك رساله "الانهه" كى جانب "الشعراوي امام الدعاة مجدد هذا القرن" شَالَح كَي كي علاوه ازين واكثر بهاءالدين ابراهيم في تخصيت ير" امامه السعاة" تام سور رامقلم بندكيا، جے مختلف ایام میں عرب وٹیا کے اہم ٹیلی ویژن چینل نے قسط وارنشر کیا، جیسا کہ شارجہ ٹیلی ویژن نے اسے تمیں اقساط میں روزانہ دکھایا۔ آخری قبط ۱۸ راگست ٣٠٠٣ - كودكما في كل - نيز/ ذيل الاعلام ، جلد ٢ ، صفح ١٢٨ تا ٥ ١١ الضياء ، شاره جولائي ١٩٩٨ء ، صفحة الناسا، ١٩/العلماء ، شاره جولائي ١٩٩٩ء ، صفحة ٢٨ ٢٨ ١ دوسرى قنط معارف رضاء شاره جون ا ٢٠٠٥ ء صفح ١٨٨ معجد البابطين، جلدوا مغير ٢٤ تاوسي.

٢٢٨ .... اصطلاح "زاوية كل تعريف وتوسيخ الطرق الصوفية و الزوايا بالجزائر، M. 1: 199,30

٢٢٩ ..... شيخ محرمتولي شعراوي كان اشعار كى كل تعداد چوبيس اوريد الطرق الصوفية و الزوايا بالجزائر صفحه ٢٣٦ تا ٢٣٧ يرورج بي-

۲۳۰ ....السعيد، شاره مارچ ۱۰۰۱ء عفي ۲۸ تا ۱۲

. ٢٣١ ....فيا ح حرم، شاره جون ١٠٠١ء، صفح ٢٦٠ تا ٢٥

٢٨٢ ١٤٠٥ في حرم، شاره الست ٢٠٠٧ ء، صفح ١٦ تا

٢٣٣ .... بورالحبيب،شاره جون ٥٠٠٥ء صفحة

٢٥٢ ..... برجال من مكة المكرمة، جلير م صفح ٢١٦

٢٥٣ ....اردونيوز، شاره ١٧ كتوبر ١٩٩٧ء ،صفير

٢٥ ..... شيخ محمد ايرا بيم كتى كحالات اعلام من اس النبوة ،جلد ٢ بصفي ١٩٩١ ١٩٩٨/

برجال من مكة المكرمة، جلرهم صفحه ١١١١١

٢٥٥ ..... يَتْحَ مُحِدُور لَعْنَى كَمَالات: اعلام من النبوة، جلدا مفي ١١٥٦ ٢٠٠ ٢٠١ ىجال من مكة المكرمة، جلاسم صفحه ١٠٢١ /من اعلام القرآن، جلدا،

صفحالا المام الرم صفح ١٦١١ وسأم الكوم صفح ١٨٢٨ م

٢٥٧ .... في أنس كتى كمالات: اعسلام من اسن النبوة ، جلداوّل دوم كا آخري صفي/

المدينة المنورة في آثار، صفحه ١٨معجم المؤرخين، صفحه ١٨ ٢٥٧ ..... واكثرز بيركتي كمالات: بهجال من مكة الدكرمة ،جلد اصفي ١٣٨٣ تا ١٣٨٣،

٨٧٨/المالكي عالم الحجاني صفي ١٣٠٨/مد ١١٠/معجم ما ألف عن مكة،

صفيه ١٥٢٠١٠ معجم المؤم خين صفح ١٨/نشر الرياحين، جلدا صفح ١٩٢١ ١٩٢١/

هوية الكاتب المكي صفح ١٣٢ ١٣٢

٢٥٨ .....الندوة، شاره ١١١ كوير٥٠٥ ء ، صفح

٩٥٠ .... الندوة شاره ١١ كوير٢٥٠ ومقيم

٢٠٠٠ الاربعاء، شاره ارنوم را ١٠٥٠ ع، صفح ١١

٢٦١ ....معجم الادباء، جلدا صفح ١٦١٢ تا١١١

٢٧٢ .....الجواهر الحسان، جلد مفي ٢٦٦

٣٧٣ ..... وْ اكْرْعَازى مدنى ان دنول "السمايينة" شَائْع كرنے والے اداره ك

سريراه بي - [المدينة، شاره ٢٠٠١ رغبر ٢٠٠٧ ، صفحه ١٩

٢٦٣ .....دليل المؤلفات، صفحه ٥٠٥

٢٢٥ .....المدينة المنورة في آثار ، صفح ١٨٢٠ ١٨٨١ ، ١٩٢٥ ، ١٩٢٥

٢٧٧ .....المدينة المنوىة في آثار، صفح ١٠٠٠

٢٣٧ ....الندوة، شاروا ١ راكور ٥٠٠٠ م مفي

٢٨٧ ....علامه سيد احمد بن زين وحلان كانام ياك و مندكي علمي ونياميس كسي تعارف كا مختاج نہیں۔ قاضی مدراس مولا ٹا ارتضاعلی خان گو یا موی عضید حج وزیارت ے لیے گئے تو علامہ دحلان نے ان کی شاگر دی اختیار کی۔ بعد از ال مختلف اوقات میں یہاں کے متعدد مشاہیر علماء نے سفر حج وزیارت کے موقع پرعلامہ دحلان سے اخذكيا\_آبكا الم تفنيف "الدس السنية في الرد على الوهابية"ك تین سےزائداردور اجم ہوئے۔

٢٢٨ ..... يشخ حسين دطان كحالات: اعلام المكيين، جلدا صفحه ٢٢٥/ سير و تراجم، حاشيه صفحه ١١/مختصر نشر النوى صفحه ١٤/نظم الدى م صفحه ١١/ وسام الكرم صفح ١٥١

٢٣٩ .... شخ عبدالله دحلان كحالات: اعلام المكيين ، جلدا م في ٢٢ ٢٢ ٢٢ /٢٢ الاعلام، جلديم صفحه ١٩/ تذكره خلفائ اعلى حفرت صفح ٢٧ تا ١٧/ الجواهر الحسان، جلد ع صفح ١٩٨٣ تا ١٩٨٨ م المال من مكة المكرمة ، جلد ١٩٧ تا ٢٠١٣ ا سير و تراجم مفحه ٢٠١١ / العرب، شاره فروري، مارچ ١٩٧٣ء مفي ١٩٥٠م/ مختصر نشر النوى، صفي ٢٩٣/ معجم المطبوعات العربية في المملكة، جلام، صغير ٨٨٧ مقامات خير صغير مستعد ١٨٥٨ نشر الديري صغير ١٨٥٨ مقامات خير صغير ١٨٥٨ مستان مستور الديري مستعدد المستور المستو نشرالرياحين، جلدا صغيه ١٩١٨م تظم الدس مع العلاوسام الكرم، صغيرا٢ تا ١٦٣ مع وية الكأتاب المكي صغير ٩٨١ موية الكأتاب المكي صغير ٩٨٠ ويبرائ www.makkawi.com

مدى ..... يَحْ احمد بن عبرالله وحلان كمالات: اعلام المكيين ،جلدا صفح ٢٥٠ مرا الجواهر الحسان، جلداء صفي ٢٨٧ تا ٢٨٧/نثر القلم صفح ١٨٨١ تا ١٨٨ ٢٥١ ..... في صادق وحلان كحالات: بهجال من مكة المكرمة ،جليسم صفح ١٨٤ تا ١٨٨/ من بإجال الشويزي، صفي العلام ١٤٣٠٤ المادي

۲۸۵ ....عکاظ مثاره کیم محرم ۱۳۱۰ ه مطابق کارا پریل ۱۹۹۹ ه صفیه ۱۱ ۲۸۷ ....عکاظ مثاره کراکتوبر ۲۰۰۷ ه م صفیه ۱۸

٢٨٨ ....ع كاظ عثاره ١١ روتمبر ١٩٩٧ء صفحه

٢٨٨ ....ع كاظ، شاره ١١ اكوير٥٠٠ ١ ء ، صفحه ٢

۲۸۹ .....اردو نيوز ، شاره ۲ رفر وري ۲۰۰۵ ء ، صفحه ۲

۰۹۰....اردو نوز ، شاره۲۱ رارچ۵۰۰۲ م. وي

٢٩١ ....الملف الصحفي صفحه ١١٤

۲۹۲ ..... طريق المساكين اللي مرضاة من العالمين، وُ اكثر شيخ عمر عبد الله كامل، طبع ۱۳۲۳ هـ ۱۸۳۳ ما وارغريب قامره، كل صفحات ۱۳۸۹

موسوعة التأم يخ الاسلامي، جلد م مقحه ٢٥ تا ٢٥٠

٢٩٥ .....المجلة العربية، شاره نوم روكم ٢٠٠٧ ع صفح ٨٥٥٢

۲۹۲ .... شیخ علی ملا کے حالات: ائسه و السمسجد الحرام ،صفحه ۱۵ / اردومیگزین، شاره ۴۹ .... محرر ۲۰۰۳ ، صفحه ۱۹۳۵ انثرویو ۴۹۰۸ ... شیخ فو ادعمقاوی کے حالات: معجمه الادباء ، جلدا ،صفحه ۲۵۳ تا ۱۳۵۳ معجمه ما الف عن مکة ،صفحه ۴۹۸/ نشر الریاحین ، جلدا ،صفحه ۱۳۵۴ هویة الکاتب ما الف عن مکة ،صفحه ۴۹۹/ نشر الریاحین ، جلدا ،صفحه ۴۲۹/ هویة الکاتب

الدكى بصفحه ١٣٧٥ تا ١٣٧١ ٢٩٨.....العديدة، شارة ٢ رثوم بر٣٠٠ و بصفحه ، قسط دوم

۲۹۹ ..... شخ فوادتو فيق كوالد كم حالات: اتدام الاعلام مفحد ٢٥/ تتمة الاعلام، حدد ٢٥ معدم الاعلام، حدد ٢٥ معدم الاعلام معدم الدراء مجلد ٢٥ معدم البابطين ، جلد ١٨ مفحد ٥٥ ٢٢٥ معجم البابطين ، جلد ١٨ مفحد ٥٥ ٢٢٥ ٥٥ معجم البابطين ، جلد ١٨ مفحد ٥٥ ٢٢٥ ٥٥ معجم البابطين ، جلد ١٨ مفحد ٥٥ ٢٢٥ ٥٥ معجم البابطين ، جلد ١٨ مفحد معجم البابطين ، جلد ١٩ مفحد ١٨ معجم البابطين ، جلد ١٨ مفحد مفحد ١٨ معجم البابطين ، جلد ١٨ مفحد مفحد البابطين ، جلد ١٨ مفحد مفحد البابطين ، جلد ١٨ مفحد مفحد المفحد ١٨ مفحد مفحد المفحد مفحد المفحد ال

٢٧٧ ....مجلة الحج شرواكت ١٩٩٥ء

۲۲۸ ..... لا ذرائع لهدم آثار النبوة ، مقالات و مردود بين المؤيدين و المعارضين ، و المؤيدين و المعارضين ، و المراشخ عمر عبد الله كامل طبح اقل ١٣٢٨ هـ ١٣٠٠ ، بيسان للنشر بيروت ، كل صفحات ٢٣٩

٢٦٩ .....البلاد، شاره ٢٥ رايريل ٢٠٠٧ء صفحه

٠٤٠٠٠٠٠١المدينة، شاره ١٨ مراكور ٥٠٠٥ و. صفح آخر

اكا ....الاربعاء عماره ورون ١٩٩١ء صفيد ٨ ، قبط جهارم

٢٢٠٠٠٠١المسلمون، شاره ١١١١ كوير١٩٩١ء صفية

٣٥٠٠ العدينة، شاره ٢٠ رتمبر ٢٠٠١ .... ١٧٢

۲۲۳ مشرقة مفرقة مخرم ۲۲۳

٥٧٥ .... المدينة، شاره ١١ كتوبر٢ ١٠٠٠ ع، صفح ١١

٢ ٢٤ .....الداوة شاره ١٣ راكور ٢٠٠٠ عصفي خر، قطاول

مرية المرية الم

۲۷۸..... شَخْ عبدالله جفرى كمالات: اهل الحجان، صفح ۲۳۲/الحركة الادبية، حاشيه، صفحه ۴۵۱ الحركة الادبية، حاشيه، صفحه ۴۵۱ معجم الادباء، جلدا، صفحه ۴۵۱ معجم الكاتب المكي، صفحه ۴۵۱ معجم

٩ ٢٤ ....الندوة، شاره ١٩٠٠ رنوم ر ١٩٩٤ء صفحه

• ٢٨ ....ع ظ في شاره ١١ اكوره • ٢٠ وي في

۲۸۱ .... عكاظ، شاره الومير ٢٥٠٧ء، صفحه

٢٨٢....عكاظ، شاره كاراكور ٢٥٠٧ء، صفح ١٩

٢٨٣ ....البلاد، شاره ١١٠ اراير بل ١٩٩٩ء ، صفحه

۴۸۴ مستیخ عبدالله بن عرفیاط کے حالات: معجمه الادباء، جلدا، صفحه ۱۱۲۱۱/ معجمه المؤمر خین ، صفحه ۲۹/نشر الریاحین، جلدا، صفحه ۴۸۰ هویة الکاتب المکی صفحه ۹۲۲۹۵ ٣٠٩ ... يَحْ وَرِحاني كمالات: معجم الادباء، جلداء صحيد ١٥٤٨ مالا كم هديل الحمام، جليس صفح ١٩٠٩ ١٥٠١ موية الكاتب المكي صفحه ١٥٠١ م

١٨ غُور ٢٠٠١ كور ١٨ ٥٠٠ ع ع في ١٨

السيعكاظ، شاره ١١ كوير٥٠٥م، صفحه

١٢ ....عكاظ، شاره ٣ رنوم رم ٥٠٠ ، صفحه

١٣٠٠ اردونيوز ، شاره ١ رفر وري ٥٠٥٥ ع، صفحه

٣١٣ .....اردويوز، شاره ۵رفر وري ٥٠٠٥ و، صفي

۵۱سساردونيوز،شارهمرمارچ۵۰۰۶ء،صفحه

١١٧ .... اردو فوز ، شاره كم ايريل ٥٠٠٥ ء ، صفحه

کام ..... Riyadh Daily سعودی وارافکومت ریاض سے جاری کیا گیا بہلا انگریزی اخيار ب،جو١٩٢٥ وكوم في اخيار السرياض "وغيره شائع كرتي والحاداره ت جارى كيا، بعدازال روزنام بواء جس كابرشاره ٢٣ صفحات ياس سے زائد كا بوتا ب Saudi Gazette .... MA ارابریل ۲ کا او کوجاری کیا، حس کا برشاره میں بااس سے ذا کد صفحات کا ہوتا ہے۔ ١١٨ .... و اكثر محد معر الف عالات: هديل الحماد ، علد م معدم مع ١٢١١ ١٢١١ الماما

٣٣٠ سمعجم ما الف عن مكة مخيس

١٦٠٠٠١١رو يوزي اره ١٥١١ لي ٢٥٠١ و ١٩٠٠

٢٢٠ ..... وْ الرَّحُوورْ فِي كِمالات : دليل المؤلفات ، صفي ٥٤٥ موية الكاتب

الدكى مفح ١٤٠١ تا ١٤٠

٣٢١٠ .... المدينة، شاره ١٩٩٨ جنوري ١٩٩٨ ع، صفح

ماس المدينة عمر مارج 1999م مخده ا

٢٢٧ ..... وَاكْتُرْعِيداللهُ ياشراعِل كحالات: معجد الادباء ، جلداء صحة ٢٩٤٢٨/ هديل الحمام ، جلداء سخد ٢٤٦٩ تا ٢٤٢ موية الكاتب المكي سخدا ١٦٢٨ موية

معجد المطبوعات العربية في المملكة ،جلام،صفح ا٢٩٣٤/من تامريخنا، صغير170 تاك/نشر الرياحين، جلدا صغيه ١٤٧ هديدل الحديام مجلدام، صفي ١١١ المام الموية الكاتب المكي صفي ١١١ مام ١٢١

ورج ہیں۔ اردو میں تجلیات مہر انور، صفحہ استا مسم رقدر سے تفصیل سے دي كي بين - ادهرع بي ك تازه شائع مون والى كتاب الجواهر الحسان، جلدا صفى ١٨٢ تا ١٨٢ يآپ كاذكر بـ

١٠٠١ .... يتن مح معيد كيرانوى كمالات اعلاه المكيين، جلد ٢، صفي ١٥/ تجليات مبرانور، صغيه ١٤٣٨/ الجواهر الحسان، جلداء صغير ١٤٣٨ مه ١٤٨/ نشر الدس م صغيم ١/ نشر الرياحين، جلدا، صفح ١٩٨٢ ٢٩٨٢

٣٠٢ .... على محمد الوى كمالات: اتمام الاعلام صفحه ٢٣٩/اعلام المكيين، جلداصي مع تا ١٥٦/ تشنيف الاسماع صفي ٢٣٢ ٢٣٢ الجواهر الحسان، جلدا صغي ١١٥٠ معجم ما الف عن مكة صغير ١١٥٠ ما ١١٨٠ المنهل ، شاره ماري ١٩٨٤ء، صفح ٢٢٣ تا ٢٢٣/ تشر الدين م صفح ٥٤/ نشر الرياحين ، جلام،

صفح ١١٤٠٠ تا ١٠٤

٣٠٠ .... يشخ مح مسعود كيرانوى كمالات اتسام الاعلام صفح ١٨٥ / تتمة الاعلام، جلدا بعقر ١٤١/معجم ما الف عن مكة بعقر ١٨٣

٧٩ ١٠٠٠ عليم المرانوي كمالات نشر الرياحين، جلد ٢ م ١٠٠٥ ك ٢٥ ١٠٠٥

٢٠٥٠ .... من محمد كرانوى كم حالات، تتمة الاعلام ، جلدا مفحد٢٠/نشر الرياحين ، جلدا صفحاء ٢

www.alswlatiyah.com: تا من المناعل المالية كا ويب ما تف كا تا المالية كا ويب ما تف كا تا المالية كا المالية كا

AMTAT 3000 الصعفى المعرفي المستقدم الملف الصعفى المستقدم الملف الصعفى المستقدم المس

۸۰۰۰ اردومیگری، تاره ۱۷ کور ۲ ۱۹۰۹ مفرس تا ۱۱۱ اردو نیوز، تاره r30,4000 (5) 32,111

ويب مائث www.makkawi.com مهم الشيخ احمدزي يماني كحالات: اعلام المكيين علدا مفحال الدليل المؤلفات،

صفيه ١٦/هوية الكاتب المكي صفيه ٣

٢٨ .....الندوة، شاره ٨ رفروري ١٩٩٨ء ،صفحه

٣٢٢ ..... ڈاکٹر طلہ بن حسين (وفات ١٣٩٣ هـ/١٩٧١ء) اپنے دور کی عرب دنیا کے مشہورادیب ومفکر وبلندیا پیمقرر تھے۔وہمسرے گاؤں کیومیں پیدااور قاہرہ میں فوت ہوئے۔ تین برس کی عمر میں تابیعا ہو گئے ، از ہر یونی ورشی وغیرہ میں تعلیم یائی اور ۱۹۱۳ء کوشهور عرب نابیناشاع ابوالعلاء معری (وفات ۱۳۹۵ مر ۱۵۵۱ء) پر بی ایج ڈی کی \_ پر فرانس کے اور سور بون یونی ورٹی پیرس سے مقدمہ ابن خلدون پر ١٩١٨ء كوفر في زبان ميں دوسرى بار يى اس وى كى - قاہرہ يونى ورش كے استاذ و وائس برسل، پرممرے وزر تعلیم رہے۔ بندرہ سے زائد تصنیفات میں علی هامش السيرة الشيخان، عثمان والثينة ، على والثينة و بنوه الادب الجاهلي الايام، الوعد الحق وغيره كتب بي جن ميس متعدد كر اجم دنيا كى اجم دس زائدزبانوں میں ہوئے۔دوے زائد کے اردوتر اجم کراچی سے شائع ہوئے۔ان کے افکار ونظریات کے تعاقب میں متعدد عربی کتب لکھی کئیں، جن میں سے چند دارالعلوم محدیدغوثیہ بھیرہ کے مرکزی کتب خانہ میں موجود ہیں۔ مزید حالات: الاعسلام ،جلد على العرب المعرب من لك مفي ٥-١٥ ٢٣٢ ت ٢٣٢ م جمال كرم، جلد ٢، صفحه ١٠٠ تا ٢٠٠ أفكر ونظر، شاره فروري ١٩٧٧ء، صفحه ٢٥٨ تا ٢٨٣، شاره مارج ١٩٤٤ء ،صفح ٨٣٥ تا ٢٥٨م مسراءة التصانيف، جلدا ،صفح ٢١٨م من تاريخنا مفحد١٤١٥١١ما

٣٣٣ ..... ين عبد الوباب بن عبد الواحد خلاف (وفات ١٩٥٧هم/١٩٥٩ع) مصر كم مقام كفرزيات ميں پيدااور قاہرہ ميں وفات پائى۔قاہرہ كےشريعہ كالج ميں تعليم پائى، پھر محکمہ عدل میں قاضی بعد از ان قاہرہ یونی ورشی میں قانون کے پروفیسررہے۔ وسين الدنفنيفات مين نوى من القرآن الكريم ،علم اصول الفقه،

.. ٢ ... شيخ محركا ال في الموالف المؤلفات صفح ١٢٣ معجم الادباء ، جلدا صفح ١٢٨ ٢٨٨ ....البلاد، شاره ٢٥ رايريل ٢٥٠١ و،صفحه

٣٢٩ ..... شيخ احرججوم كحالات: عكاظ، شاره ١٢ اردمبر ١٩٩٧ء، صفيه ٣٥ م المطبوعات العربية في المملكة، جلدا ، صفح ١٨٨

۰۳۰ سیکاظ، شاره ۱۱ رویمبر ۱۹۹۷ء، صفیه ۳

اسم الجينيز حارث بإحارث كوالد كحالات برجال من مكة المكرمة، جلد اصفحه ۲۷ تا ۲۷۷ عاظ، شاره ۱۲ روسر ۱۹۹۷ء صفحه

سيتخ سامى فقيد كوالدكا انفرويو: طيبة و ذكريات الاحبة ، صفح ١٢٩٣ تا١٢٩

سسس المدينة المنوعة في القرن، صفح اسمالا

٣٣٣ .... جمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم جدوكي بس مالتقريب كموقع ير عكاظ في ١٩١٧ دعمبر ١٩٩٤ ء كوچار صفحات كاخاص الديشن اخبار كے ساتھ شائع كيا۔

٣٣٥ .....المدينة، شاره ٥ رنوم ٢٠٠٠ ، صفي ٢٠ جعدا يُريش

٣٣٧ .... يَتْخ محرسعيد يماني كم حالات:اعلام السكيين، جلد ٢، صفي ١٠١٠ تا ١٠١١/ الجواهر الحسان، جلدا صفحه ١٥٥٥/ الدليل المشير صفحه ١٠٩٢١٠/سير و تراجم، صغير١٢٢١ المعجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم صغيرا المرام، صفحه ۵۸/نورالحبيب، شاره اكتوبره نومبر ۲۰۰ م، صفحه ۷/وسام الكرم ، صفحه ۳۵/ ويب مائث www.makkawi.com

٢٣٣٠ .... في محمصالح يمانى كحالات: اعلام المكيين، جلدم، صفي ١٠٢٠ ا/ اهل الحجاني، صفح ۲۹۸ تا ۲۹۸ الجواهر الحسان ، جلد ۲ صفح ۲۲۱ / سير و تراجر صفح ۱۲۹ تا ۱۳۰/ من سجال الشوسي، صفحه ١٩٢١م النثر القلم صفحه ١٩٢١٦١

مسس ين عماني ك حالات: اعسلام المسكيين، جلدم، صفحه ١٠١٥ اتا ١٠٢٠/ الاسوار المشرفة بصفح ١٣٣١ الجواهر الحسان ، جلدا ، صفح ٢٨٥ / ٢٨/ الشرق الاوسط، شاره ٢٥ رفروري ١٩٩٨ء صفحه ١١

٣٣٩ .... يَتْنَ مُحْمِعْلَى يمانى كه حالات: الجواهر الحسان، جلدا صفحه ٣٢٩ ٦٩٣٨/

الاجتهاد و التقليد، احكام المواريث، السياسية الشرعية ، نظام البولة

مزيد حالات: الاعسلام، جلدم، صفحه ١٨/ ١ بهم عرب مما لك ،صفحه ١٣٢٨/ جمال كرم،

الاسلامية في الشؤون المستورية و الخارجية و المالية شائل بير\_

محدث اعظم حجاز کی وفات اور سعودی صحافت ﴿455﴾ صحَّه ٤ /منتصر نشر النوى مغيك ٣٤٨٢٣٤ / نظم الدين مغي ١٩٢٢ ١٩١ ٣٥٠ .... ين الوكر شطاك حالات: اعلام المكيين، طداء صفى ٥٥٨ اهل العجائي، صفح ٢٦٣٣ ٢ ١٣٣ /سير و تراجع صفح ١٦٤ / مختصر نشر النور بمفير ٩٣٤٩/نظم الدس مفي ١٢١ م مس شخ حس شطا ك حالات: اعلام المكيين، ولدا صفحالا ٥/١هل الحجائر، صغی ۲۹۲۲۲۹۵/ سیر و تراجع صغی ۲۹۲۲۲۹۵ ٣٥٥ .... يُخ صالح شطا كالات: اعلام الحجائن، جلدا صفح ١٢٢٥ / اعلام العكيين، جلدا صفي ١٢ ٥/ تشنيف الاسماع صفي ٢٣٧٥ تا ٢٣٨/ الجواهر الحسان، جلداء صفي المستروتراجم صفي ١٢٢ ماذا في الحجان، صفي ١٨ ما المام المعان، صفي ١٨ ما من سجال الشوسى مفيه ١٠١٤ ٢١١ من سوادنا مفيد ١٢٩ تا ١٢٩ أنشر الدس صغيه ١٩٢١مم/ وسام الكرم بصغيه ١٩٢١ ١٩٢ ٢٥٧ .... يتن إشم شطاك مالات: اعلام المكيين، جلدا صفي ١٥ ه/ تشنيف الاسماع، صغير٥ مع ١٥ مرالجواهر الحسان، جلدا صغير ١١٥ مرام ١٥ مرا ٢٥٧ .... يشخ احمد بن صالح شطاك حالات: اعلام المكيين، جلدا صفحه ٥٥٩ معجم الادباء صفحا ١٨٢١٨من باجال الشوسي صفحة ٢٢ تا٢٣ ٢٥٨ .... يَشْخُ مُحوور شطاك حالات :من سجال الشوس عي صفحه ٢١ ٣٥٩..... وْاكْرُ حُورْشُطاكِ حالات نسير و تسراجم صفحه ٢٧ /منا ذا في الحجسان، صفحه ١٢٨/ المجلة العربية، شاره تمبر ٢٠٠٧ ء، صفحه ١٢١ • ٢٠ .... يتن عرسعيد شطاك حالات وسام الكوم ، صفح ٨٨٣ تا ٢٩٣ ١١ ٣١ .... بريكيد يرابرا بيم شطاك والات: هديل الحمام ، جلدا ، صفحه ٢٢ تا ١٧ ٣١٢ ..... وُاكْرُ حامد برسائي كمالات: الجواهد الحسان، علد ٢ ، صفح ١٥٤٨ معجم المطبوعات العربية في المملكة، بلدم صفح ٢٥٩٠ ٢٣٩ ٣٧٣ .... صفحات مشرقة مفحااا تا١٢٣

١٨٢٨ .... واكثر عبدالله تصيف كحالات دليل المولفات مفي ١٣١٨ معجد الادباء،

جلدا صفحه ۱۰۳۸ تا ۳۵۰

مهم ..... شخ احدزي يماني كالنزولو، الجزيرة جينل، بعنوان 'نهاسة خاصة' ، جوه ١٧٠١، ٢٣٠ رغمبر٧ ٥٠٠ ء كى رات تين اقساط مين نشركيا كيا، هر قسط كا دورانيه يجياس منطقا ٣٢٥ .....الـــشريعة الــخالدة و مشكلات العصر، يَّخُ احمرز كي يماني طبع جارم، m م الم/ 19/ 19/ 19/ السعودية جده، كل صفحات ١١٦ www.azylawfirm.com يتخ احدزى يمانى كاويب مائك كاي ٣٢٨ ..... وْ اكْرُ الِوبْكُر احمد ما قاور ك حالات : هوية الكاتب المكي م في ٢٠ تا ٢١ ١٥٢٥ مستخ سيرمحرزين العابدين شطاك حالات اعلام المكيين ، جلدا ، صفح ١٨٥٥ م/٥١٥ مختصر نشر النور، صفح ١٥١/ نظم الدس م صفح ١٥١ · ٣٥٠ .... يُتَخ عَمَّان شطاك حالات: اعلام المكيين ، جلدا ، صفح ١٣٥ مرسير و تراجم، حاشيه صفحه ٨/مختصر نشر النوس صفح ١٣٤٨/معجم ما الف عن مكة، صغيم ١٦/ نظم الدس ، صغيم ١٣٨/ وسام الكوم صغيم ٢٨٣٥ ٢٨ ٢٣٥ احسست في الوير شطاك حالات يران ك شاكرد في عبد الحميد بن محم على قدى شافعي كل مُشاللة (وفات ١٣٥٥هم/١٩١٤ع) في متقل كتاب "كنيز العطيا في ترجمة العلامة السيد بكرى شطا" كسى، جومس الص وطبع حسينية قابره يس طبع بوكي-نيز/اعلام المكيين، جلدا، صفحه ٢٥ تا ٢٥/١هل الحجائي، صفح ١٣٦٣ تا ١١٣٠١/ سير و تراجم صفحه ۱۲۸ مختصر نشر النوم، صفحه ۱۲۵ تا ۱۲۵ معجم ما الف عن مكة ، صفح الموالفين ، جلدا ، صفح ٢٩١١، جلدا ، صفح ٢٩١١ معجم المطبوعات العربية في المملكة، جلدا صححه ٢٣٠ تا ١٣٠٠/ نظم الدس م صفح ١٢٩ ٣٥٢ .... في عمر شطاك مالات اعلام المكيين، جلدا صفي ١٦٨٥ سير و تراجم ، حاشيه،

٣٤٢ ..... اردو فيوز ، شاره ٢٦ رفر وري ١٩٩٨ ء ، صفي ٧٤٢ .... قرآن مجيد، ياره ١٥ مورة الانبياء، آيت ١٠٠ ٨٧٤ ....ع كاظ ، شاره ١٣١١ كور ١٠٠٧ ء ، صفح ٢٠ ٩ ٢٤٠٠٠٠٠١الندوة، شاره ١٥ ارجنوري ١٩٩٨ء ، ١٩٠ ٠٨٠ ....عكاظ، كارايريل ١٩٩٩ء صفيه ۳۸۱ .... نعت ، شاره تمبر ۱۹۹۱ء ، صفحه ۱۲۵ ٣٨٢ ....الدنهل، شاره اكتوبر، نومبر ١٩٩٠، صفح ١٦١ ٣٨٣ ....الشريعة، شاره نوم ر ١٩٩٤ء عفي ١٣١ ١٣١ ٣٨٨ ....عكاظ، شاره ٢١رجنوري ١٩٩٨ء صفحا ٣٨٥ .....الوفر، شاره ٢٢ راير يل ١٩٩٣ء ، صفحه ٢ ٣٨٧ .... الشرق الاوسط ، شاره ٨ رجنوري ١٩٩٨ ع مقيه ١ ٢٨٧ .... الشرق الاوسط ، شاره ٩ رجوري ١٩٩٨ ء ، صفح ٥٠١ مم .....الشرق الاوسط ، شاره • ارجنوري ١٩٩٨ ء ،صفح ١٦ ٣٨٩ .....الشرق الاوسط ، شاره الرجوري ١٩٩٨ ء ، صفحه ١٠ • ٣٩٠ .... الشرق الاوسط، شاره ١١ رجوري ١٩٩٨ء ، صفحه ١ اص ١٩٩٠ الشرق الاوسط، شاره ١٥ ارجنوري ١٩٩٨ء صفحه ١ ٣٩٢ ....الندوة، شاره مرجنوري ١٩٩٨ء مفحداا ۳۹۳ ....عكاظ مثاره ٥رجنوري ١٩٩٨ء صفحه ١٠ ١٩٩٣ ..... اردونيوز، شاره ١٩٧٨مار ١٩٩٨ء صفي ٣٩٥ .....الشرق الاوسط، شاره ١٩ رجون ١٩٩٠ م صفح ١١، قسط سوم ٣٩٢ ....عكاظ ، شاره ١٦ رئي ١٩٩٢ ء ، صفحداا ٢٩٥ .....المسلمون، شاره ٢٢ رايريل ١٩٨٨ء صفحاقل ۳۹۸ .....اردونيوز، شاره ارجنوري ۱۹۹۸ء صفحة ٣٩٩ .... المجلة العربية، تأره اكور، نومر٧٥٠٠ م صغره ١

محدث اعظم حجاز کی وفات اور سعودی صحافت ﴿456﴾ ٣٢٥ ..... يَتْخُ الاز برطنطاوي كحالات: ضياح حرم، شاره اكتوبر ١٥٠٠ و، صفحه ٥٥ ٣٦٧ ..... ماه نامه نور الاسلام كايبلاشاره محرم ١٩٣١ه/١٩١١ ءكو٠ ٨ صفحات پرشائع موا اور١٣٥١ م/١٩٣٥ء كآغازين نام بدلكر مجلة الانهدو" كرديا كيا، آسنده ایام مین فقط الان هد "نام سے شائع ہونے لگا۔ اس کی اشاعت آج تک جاری اوربيعرب دنيا كااجم وموقر اسلامي رساله ب-مكتبه حرمكي مين نورالاسلام كي جمله شاري موجود ہیں، جب کہ نشر القلم صفحہ ۲۲۸ پر پہلے شارہ کے سرورق کاعل دیا گیا ہے۔ ادهر کراچی کے علاقہ نیوٹاؤن میں واقع مجلس علمی لائبر ریمی میں نور الاسلام کا پہلا، نیز متعددشارے موجود ہیں، جن میں اس دور کے اکابر علماء اہل سنت کے وسيول مضامين انتهائي اجم ومفيداورار دوترجمه كي منتظر بيل-٢٧٥ ..... فيا يحرم ، فاره جوري ١٠٠١ ، صفح ا ١٥ ٢٥ ٣٦٨ .....الندوة ، شاره ٢٢ رنومبر ١٩٩٧ء صفحه ١١ ٣١٩ ..... وْ اكْرْمُحْرَعْدِه يَمَانَى كَ حَالات : دليل المؤلفات ، صَحْدا ك الْمَياحَرم، شاره جون ٢٠٠١ء صفح ١٣٠ عكاظ شاره ١١ رحمبر ١٩٩٤ء صفحه ١٩٥٨ المدينة المنومة في آثار، صفح ١١١/معجم الادباء، جلداء صفح ١٣٢٣ معجم ما الف عن مكة، صفي ١٢٦٨ معجم المطبوعات العربية في المملكة، جلد م صفي ١٢٦١ تا ١٢٦٢/ من مروادنا بصفي استاهام/نشر الرياحيين، طدام الم ١٩٠٢/هوية

الكاتب المكي صفح ١٩٨٢ ١٦٨٢١ • ٢٥٠٠ ..... اردو فيوز ، شاره ١٥ ارجنوري ٢٠٠٠ ء ، صفح ١/ السرياض ، شاره ١٢ ارجنوري ٢٠٠٠ ء ، صفحه ۲۸/ عكاظ، شاره ۱۲ ارجنوري ۲۰۰۰ ء ، صفحه ۲۳

اليسم علظ على المارة ورى ١٥٠٠ عن صفح ٢٨٠

٣٢٢ ....عكاظ مثاره ١١٢جوري ٥٠٠٠ و صفح

٣٤٣ .....الرياض، شاره ١٢ ارجنوري ٢٠٠٠ ء ، صفح ٢٣

٣٧٢ .....ع كاظ ، شاره ١٢ ارجنوري ٥٠٠٠ ء ، صفحه ا

٣١٥ ٢٠٠٠ عكاظ مثاره ٢٦ روتمبر ١٩٩٧ء مغيس ٢٢٥

MA .... مجمودمهدى، روز نامدالاه رامرقامره كشعبد فرجى امور كاليريش تقاور ١٩٨٨ عومنهاج القرآن انترنيشل كانفرنس لندن مين شريك بوع \_ [منهاج القرآن، شاره اكتوبر ١٩٨٨ء صفحه

٢٠٠٠...الاهرام، شاره ١٦ رنوم ر ١٩٩٤ء عفياا

٢٢١ .....الندوة، شاره ٢ رجنوري ١٩٩٨ء مغير١١

٢٢٨ .....الحياة، شاره ٢٢ رجوري ١٩٩٨ء ، صفحرا

٣٢٣....عكاظ عُمَّاره ك رنوم ر ١٩٩٤ ع في ٢٦

٢٢٣ ....الرياض، شاره ١١ روتمبر ١٩٩٤م، صفي ١١ عكاظ ، شاره ١٩١٧ وتمبر ١٩٩٧م، صفي ٢٠/ الندوة، شاره ورمبر ١٩٩٤م وصفي الماره ١١ ومبر ١٩٩٤م وصفيه

٢٥٥ .....عكاظ، شاره ١٩٥٧ د تعبر ١٩٩٧ء عي ١٩٩٨

۲۲۷ .....اردونيوز، شاره ۱ راگست ۲۰۰۰ م. صفحة

٢٢٧ .....الندوة شاره كارتوم ر ١٩٩٤ و صفحاا

٢٢٨ .....العدب، شاره جون، جولائي ١٩٨٢ء ، صفحه ١٢١ تا ١٤١، شاره اير يل ، مي ١٩٨٥ء،

صفيد ٢٨ تا ٢٨ ما تا ٢٨ ، شاره نومر ، ديم ره ١٩٨٥ ، صفح ١٥٩١٥ ١٥٥

٢٦٩ .... مصادى التراث في المكتبات الخاصة ، جلد م مقد ٥٥

۲۳۰ .....اردونيوز بشاره ۱۹۸م کي ۱۹۹۸ء صفير

اسهم..... اردو نيوز، شاره كيم مني ١٩٩٨ء، صفحة، شاره ٩ رمني ١٩٩٨ء، صفيهم، شاره ٢٩ رايريل ١٩٩٩ء صفية ،شاره ٣ رئي ١٩٩٩ء ،صفية

۲۳۲ ..... اردو نیوز، شاره ۱۸ ارایریل ۱۹۹۷ء صفحه ۱۶ آپ کی اوّل الذکر کتاب کے

اردوتر جمه كي اشاعت كااشتهار

مس ضيا ي حرم بشاره جولا في ١٩٩١ء بسفيه ٢٤ تاره متبر ١٩٩٣ء بصفحه الحتالاك ۲۲۲ مشرقة مفحمات مشرقة مفحم ۲۲۲ تا ۲۲

مسسد واكثر محود سفرك حالات: معجم الادباء، جلداء صفى ١٦٨ موية الكاتب المكي،

صفحاكا تاكاكا

٢٠٠٠ المدينة شاره ١٦ رجنوري ١٩٩٨م وصفيها

ا ٢٠٠٠ الشرق الاوسط بشاره ١٩٨٨ كي ١٩٨٨ ومقيما

٢٠٢ ....المسلمون، شاره٢٦ راير عل ١٩٨٨ء صفحاقل

۲۰۳ معلى فارة الرجوري ١٩٩٨ء صفحاا

٣٠٠٠ ....البعزيرة، ثماره ٢٢ رنوم ر ١٩٩٤ء ، صفحة / الدياض ، ثماره ١٧ رنوم ر ١٩٩٤ء ، صفحه ١٥/ عكاظ ، شاره ١٨ رنوم بر١٩٩٤ ء ، صفحه ٢١ ، شاره ٢٠ رنوم بر١٩٩٤ ، صفحه ١٩ / السندوة ، شاره

€458€

١ ارنومبر ١٩٩٧ء صفحه ، شاره ٢٢ رنومبر ١٩٩٧ء صفحه ١١ ، شاره ٣٠ رنومبر ١٩٩٧ء صفحه ١

٥٠٥ ....معجم الادباء، جلدا صفح ١٠٩٥ تا١٠٩

٢٠٠١ ....ع كاظ مثماره ١٣ أرشي ١٩٩٢ء صفحة

٧٠٠ ... ع ظ مناره الموتمبر ١٩٩٤ء صفي ١٨

٨٠٨ ....ع كاظ مثاره الرقمبر ١٩٩٤ء ، صفحه ٢

٩-٣٠ ....الندوة، شاره ٢٠ رنوم ١٩٩٧ء صفحا

١٥٠ ..... يروفيسر واكثر ظهور احداظهر "مابطة الادب الاسلامي العالمية" كي

یا کتان شاخ کےصدر ہیں۔اس کے زیراجتمام ۲۳ تا ۲۵ راکتوبر ۱۹۹۷ء کولا مور میں بعنوان

"حرمين شريفين كے سفرنا مے جديد تحديات كے تناظر ميں "عالمي سيمينا رمنعقد موا۔

١١٨ ....اليد السفلي صفحه ١٣٩ تا ٩٠ ٣٠

١٢٨ ....الندوة، شاره ٢٦ راكور ١٩٩٧ء صفيرا

١١٣....عكاظ بشاره عيم تومر ١٩٩٤ء صفحه ٢٩

١١٣....الندوة، شاره ورتمبر ١٩٩٤ء صفحا

مام .... عكاظ اشاره الروم بر ١٩٩٤ ع صفي ٥٦/ المسلمون اشاره ٢٢ راير يل ١٩٨٨ ع،

صفحاو المرصفح ١٠٠١ الاعلام صفح ٢٠١٠

١٦٠ ....المسلمون، شاره ٥ رمني ١٩٩٥ء ، صفي

21 .... الشوق الاوسط، شاره ١٩ مرور 1991ء صفي 19

١٨٠٨ الندوة عمر الدوق المجوري ١٩٩٨ مع ١٢٠٠

مارفروري ١٩٩٨ء صفيه ٣٦،٣٣/ الحركة الادبية ، حاشيه صفي ١٢٠/ ذيل الاعلام، جلدس صفية ٥ تا ٥ معجد الادباء ، جلدا صفح ٢٩٦/ وسائل الاعلام صفح ٢٢٨ تا ٢١٦/ هوية الكاتب المكي صفح ١٦٦٢ ٢٨

٢٧٠١ --- اهل الحجان، صفح ٢٥٠١ تا٢٠

٢٧٧ .... ضفحات مشرقة مفحا ١٠ تا ١٠

٢٩١١ ٢٨٩ عنان صفحه ٢٩١١ ١٩١١ -

١١١هم الملف الصحفي صفحااا

٢٥٠ ..... اهل الحجائي، صفحه ١٠٥٠ ٣٥٨ تا ٢٥٠

امم ..... كرثل عاتق بلادى كحالات :دليل المؤلفات ،صفح ٥٢ ك/ المدينة المنوىة في آثار صفيه ١٠٥٠م معجم الادباء، جلدا صفي ١٣٨١ معجم ما الف عن مكة، صفحه ۵۲۸م معجم المؤس خين صفحه ۱۲/الندوة ، شاره ۱۵ رفروري ۱۹۹۸ و مفحه ۹ ، ادلى المريش ، انشرويو ، قسط دوم/نشر الرياحين ، جلدا ، صفحه ا ٢٥ تا ٢٥٨ مديل الحمام ، جلدا م في ١١٦٢ موية الكاتب المكي م في ١١٦٢ موية

٢٥٢ ..... صفحات مشرقة مفي ٢٣ تا ٥ ك/هديل الحمام ، جلد ٢ مفي ١٨٢٢ تا ٥ ك/هديل الحمام ، جلد ٢ مفي ١٨٢٢ مه مسيح عبدالله زنجير ك حالات : فواصل شقافية ، صفيم/ ويب مائك،

www.odabasham.net

١٥٦ ..... اردويكزين عاره ١١٠ مارى ٥٥ موء في ٥٥

٢٥٥ .....البشاسة في اعمال الحج و العمرة و الزياسة، وأثر راشد بن ايراجيم مريخي، طبع ١٩٨٣ ما ما ١٩٨١ و مطبع كانام ورج نبيل ، كل صفحات ٢٣٣٢

٢٥٧ .....دى ود مشيشيده امام الصوفي قطب زمال يضخ سيد ابوهم عبر السلام بن مشيش ادر لی حنی مین دوفات ۱۲۲ مر ۱۲۲۵ء) کی تالیف ہے، جومراکش کے شرتطوان کے قریب جیل علم میں پیدا ہوئے اور وہیں پرشہید کیے گئے۔ان کے مقام ومرتبہ بارے فقط اتنا لکھودینا کافی ہوگا کہ سلسلہ شاؤلیہ کے سرتاج حضرت ابوالحن علی بن عبدالله شاذلي عَنْ اللهُ (وفات ٢٥٧ هـ/ ١٢٥٨ء) كي مرشد تقي تيخ الاز مرد اكثر

محدث اعظم حجاز کی وفات اور سعودی صحافت ﴿460﴾

٢٥٠١ .... المجلة العربية، شاره اكتوبر، نومبر٢٠٠٢ ء ، صفيهم

٢٣٧ ..... وْ اكْرْشِيْخ سعووشر يم كحالات: انمة المسجد الحرام صفحه ٢٨٠ تا ٥٠/ وسام الكرم مفي ١٨٥ تا ١٨٥

۲۳۸ ..... اردو نوز ، شاره۲۷ رومبر ۵۰۰۵ ء ،صفح

مسية في ما كي بن معد لحيد ان كمالات: دليل المؤلفات صفحدا ٥٤/ معجم الادباء، جلدا ، صغرة ١٠٠٠/معجم المطبوعات العربية في المملكة ، جلدا ، صغير ١١١، جلد ٢ ، صغر ١٨٨

مهم ..... معجم المطبوعات العربية في المملكة، جلدا ، صفح ١٨٣٦ ، صفح ١٨٣٢ ، اسم .... يتخ صائح حميد كح حالات: ائمة المسجد الحرام صفح ٢٥٥ تا ٢٥/ اردو يُوز، شاره ١١ مري ٢٠٠١ وصفي الدول المؤلفات ،صفحه ١٨٨/ المجلة العربية ،شاره ستمبر٥٠٠٥ ، صفحاتا المالدينة، شاره ١٥ رفروري ٢٠٠٩ ، صفحة تا الانشر القلم، حاشير صفحة ١٦٤ تا ١٤٤/ نشر الرياحين ، جلدا صفحة ٢٢٢ تا ٢٣١/ وسام الكرم صفحه ١٩٤ المسيقة محربيل كحالات: ائمة المسجد الحرام صفحة ١٩٨٢ الجواهر الحسان، جلدا م في ١٣٩ تا ١٨٠ / دليل المؤلفات م في ١١٨ في حرم مثماره اكست ١٠٠١ء، صغير ٣٩٤٣ مراءة التصانيف، جلدا صغي ٢٥٧ نثر القلم ، حاشير صغي ١٢٧،

الكرم بمغيم ١٤٦١ وسام الكرم بمغيم ٢١٦٢٣ ٢٢٣ .... شاه فهد كيس ماليش تاج يوشى كموقع برسال بحريس ان كحالات ب ساٹھ کتابیں شائع کی کئیں نیز طلباء کے درمیان انعامی مقابلہ کے طور پر مختلف زبانوں بالخصوص عرفي مين برارول مضامين لكعوائ كئ فيز/ابواب تاريخ المدينة المنوسة، صفحه ۱۰۸/ اردو نیوز، شاره ۲ داگست ۲۰۰۵ء، صفحه ۵، شاره ۲ داگست ۲۰۰۵ء،

صفيم/ اهل الحجائي صفيه ٢٠٨ تا ١٦/ من بروادنا صفيه ٢٢ تا ٢٢ مهم .....ولى عبد سلطان السعو و كح حالات: ابواب تاريخ المدينة المنوى المعرف م م م الجزيرة ، شاره ٨ راكست ٢٠٠٥ ء ، صفحه ١٥/ اردوميكزين ، شاره ٥ راكست ٢٠٠٥ ء ، صفحه ٨/

اردونيوز،شاره ٢٣ رئمبر٥٠٥ ء،صفحه

ممس في حسن قرار ك حالات: اهل الحجان ،صفيه ١٨٨٠ / البويرة، شاره

وصولها الى المدينة ،علامسيد معبد الحي بن عبد الكبيركاني بخفيق واكثر ايراجيم بن راشدم يخي طبع اوّل ٢٥٠١هم ١٥٠٥ء وارالغناء قامره ،كل صفحات ٢٠٠ ٠٠٠٠ شيخ محدرشيد كم الات: امداد الفتاح مفحد ١٨٨ معجم المؤس خين صفح ٨٨٠ www.cb.rayaheen.net/ ١٩٢٢ معرفي الفتاح على الفتاح المعرفية الفتاح المعرفية الفتاح المعرفية ا ٢٧٣ ..... شخ يوسف رفاعي كحالات السيسر و السساعي صفحه ١٨ ويب ما تث www.rifaieonline.com ٣٦٣ ....الدعوة، شاره تي ١٩٨٣ء ، صفحاول ۲۲۵ .....معارف رضاء شاره کی ۲۰۰۷ء، صفحه ٢٧٧ ....الدعوة ، شاره وتمبر ١٩٨٢ء ، صفي ١٦٨٣ ، شاره يولا كي ١٩٨٣ ، صفي ١٤٨ ٥٠١١ فيا عرم، شاره تومر ٥٠١٥، صفحا ٢٠١٥ ٨٢٨....فيا عرم، شار الريل ١٩٩٥ء مغوو٢ تا٠٤ ٢٦٩ .....قبرستان بقيع كى تاريخ، فضائل، اس مين واقع الهم مزارات كى قديم وجديد

تصاور برمستل نيز قبرستان كي عموى آواب، اموات كوايصال ثواب كا اثبات و ولائل بيتى ايك كتاب، خوب صورت واعلى معيار طباعت عي راسته، حال بي مين شَائع مونى، حسكانام يهب وبقيع الغرقد، وْاكْرُشْ مُحْدالُورصد لِقِي والْجِينْرُ حاتم عمر طله طبع اوّل ۱۳۲۴ هـ/۲۰۰۴ ما منه مكتبه حلى مدينه مؤده ، كل صفحات ٥١٥ مع المستى م المراور وم كمالات تتسعة الاعداد مجلد المفير ما المستدى ضياء الدين احمد القادىي، جلد المعقيم وسم

ا٧٨ ..... مجموع فناوي ورسائل، امام سيدعلوي مالكي حني، جمع ورتيب شخ سيد محد بن علوى اللي حنى طبع ١١٨١٥ مطبع وناشر كانام درج نبيل-

٢ ٢٥٠ ... فيصل آباد بالأل بورشمرك نام بارے غير مقلدين كرسالة "الاعتصام" الا مور كرمايق الدييروجماعت كالهم كارعلام تحداسحاق بحثى في يون وضاحت كى: فيصل آبادكواس وفت مشرف بداسلام تبيس كيا حميا تقاء ان ونول وه لاكل يورتها، لیتی غیرسلم سمندر یار کاولای عیسانی سی زمانے کے پنجاب کا انگر برلیفطین گورز

شيخ عيد الحليم محمود عيشك (وفات ١٣٩٨ه/ ١٩٤٨ع) ني ان كاحوال يستقل كاب "سیدی عبد السلام بن بشیش "لکھی، جومکتب عمر بدیروت فے شائع کی۔ درودمشير كوعرب ممالك بالخصوص مراكش ، الجزائر ، تيونس ، ليبيا ومصرمين وسيع مقبوليت حاصل ہے۔ بيشاؤلى سلسله سے وابستگان كے بال وظاكف ميں شامل ہے۔علاوہ ازیں محافل میلا دوور ووشریف میں اجتماعی صورت میں بڑھاجا تا ہے۔ اس کی متعدوشروح لکھی کئیں، جن میں یائج سے زائد شاکع ہوئیں۔ مین عبداللہ بن على خروبي طرابلسي ويناية كى شرح ااسار كو بمبلى سے چھپى \_ ايك اور عربي شرح شیخ محمہ بن عبد الرحمٰن ذکری فاسی شاؤلی مالکی عِیشالیہ (وفات ۱۱۳۲هم/۱۳۵۱ء) نے للهي تهي، جمي شخ مي بن عبد المجيد كيران مراتشي مالكي عِنْ اللهُ (وفات ١٢٢٥ه/ ١٨١٤ء) فِحْضَركيا، جس برشّخ بسام بارود طِلْهُ فِحْقَيق انجام دے كرشاكع كرايا۔ اس ایریش کا تعارف ضایع حرم میں چھیا۔ محدث حجاز کی سند درود مشیشیہ، الطالع السعيد فيزالمحفوظ المروى ين درج ب-[الاعلام ، جلدم، صخره/ ذيب الاعسلام عجدا صفي ١١٦١١/ فيا عرم ، ثارة كي ١٠٠١ و صفي ١٠٠٩ اسم/ الطالع السعيد، صغيه ١٠١٠ ١١ ١١٠ المحفوظ المروى صغير ١٩٣٢ تا ١٩٣٨ / معجم المطبوعات العربية في شبه معقد ١٤٢]

١٥٥٠ .....دلائل الخيرات و شوارق الانوار، في ذكر الصلاة على النبي المختاس الماليكم مع الاحسزاب، ي محد بن سليمان جزول وغيره عنه ١٩٨٢م/١٩٨٢ء، مطيع شرقيه بحرين بكل صفحات ٢٦٣

٢٥٨ .... مرياض سمط الدس م في اخباس مولد سيد البشر مرية الم الم ميعلى بن محرصبتی علوی بن اشاعت درج نہیں ، غالبًا ۱۳۹۵ھ/۵۷۵ وکوطبع ہوئی۔ مرتب و ناشر يَحُ راشد بن ابراهيم مرتخي بحرين ، كل صفحات ١٥٣

9 ٢٥٥ .....حلية الطلاب بجواهر الآداب من السنة و الكتاب، يتخ سيرعبد الله بن طاهر عدادعلوى على محمد الم ١٩٨١ء عاشر تح راشد بن ايراتيم مرتحي برين كل صفحات ٢١٠ ٢٧٠ .... اليواقيت الثمينة في الأحاديث القاضية بظهوم سكة الحديد و ٨٨٠٠٠٠١١منهل، شاره ماريي ١٩٤٨ء مغيو٢٧٩

۴۸۸ ..... نورالحبيب، شاره اگست ، تمبر ۱۹۹۳ء ، صفحه ۱۹

٢٨٩ .....ي عن عبدالله بن حميد ك حالات : اتسمام الاعلام صفح ١١/الاربعاء ، شاره ٣/١كور٢٠٠٧ء، صفحة تا / تتمة الاعلام، جلدا ، صفحه ٣٣٠ تا ١٣٠٠ دليل المؤلفات، صغيه 200/ذيل الاعلام ، جلد م مفير ١١٨ معجم مصنفات الحنابلة ، جلد 2، صغير ١٨١٦م المرار القرن ، جلدا صغير ٩٨١مر من سوادنا ، صفي ٢٨٦٥م نثر القلم ، حاشيه ، صفح ١٢٩١٦ ١٢٩١

٥٩٠ .... يَ عُمْر بن ابراتيم كمالات :الاعلام ،جلده ،صغية ١٠٥٥ معرام معجم مصنفات الحنابلة، جلدك، صفح ٩٩٢ ٦٩٥

ا معدد الاعلام ، جلدا صفح م المولفات صفح ما ١٦ الرد القوى ،

۴۹۲ ..... ﷺ عبد العزيز بن باز كے حالات ير متعدد متعقل كتب شائع ہو چكى ہيں \_ نيز/ اردوميگزين،شاره ۲۱ رشي ۱۹۹۹ء،صفحه ۴۴/ اردو نيوز،شاره ۱۱رجون ۱۹۹۹ء،صفيه/ الجواهر الحسان، جلد م مقي ٢٠٥٢ تا ٢٠٥٤ دليل المؤلفات، صفي ٥٨ ك/ذيل الاعلام، جلد اصفحه عدا تا ١٠٠/فتاوي اللجنة ، جلدا صفي المرمعجم الادباء ، جلدا، صفح ١٤ /معجم ما الف عن مكة ،صفح ٥٥ /معجم مصنفات الحنابلة، جلدك،صفح ٣٦٣ تا ٧٣٤/نقوش عظمت رفته ،صفحه ٣٢ تا ٣٢٤/نورالحبيب،شاره فروري ٢٠٠٣ء عفي ١٥٠٥م

٢٩٣ ..... يشخ محد بن عبد اللطيف كمالات: الاعلام ، جلد ٢ ، صفحد ٢١٨ معدم مصنفات الحنابلة، جلد٢، صفحا٢٣٥ ٢٣١٣

٣٩٣ ..... مجلة الجامعة الاسلامية ،شاره ريح الثاني ١٣٩٣ ه ، مطابق من ١٩٧١ و ، صفح ٢٠١٢ ٣٩٥ ..... مجلة الجامعة الاسلامية، تأرور الاالاقل ١٩٩٩ هـ مطابق فروري ١٩٤٩ ء،

٢٩٧ ..... طانورالدين على بن سلطان محدقارى بينالية برات ش پدا بوع ، پر مكرمه

لائل كے نام سےموسوم تفاء يشهراى نے ١٨٩٨ء يس قائم كيا تھا، جواى كے نام سے مشہور ہوا۔اسلام کابیائی یارسی بوجھاس کے سریرضیاء الحق کے زمانے میں لاوا گیا تھا۔ بالفاظ دیگراس کی تاریخ ضائی مارشل لاء کے دور میں بگاڑی گئی۔مقصد غالبًا سعودی عرب کی حکومت کوخوش کرناتھا کہ ہم نے اپنے اشنے بڑے شہر کانام اس کے حكران كے نام يرركها ب\_[نقوش عظمت رفتہ صفحا٢٣ تا٢٢٢]

٣٤٣ .... معجم المطبوعات العربية في شبه صفح ٥٢٢

٣٢٠ .... في المرفري إشاك حالات الاعلام ، جلدا ، صفح ٢٢١ تا ١٢٣٠

٥٤٥ .... مجلة الجامعة الاسلامية، شاره جوري ١٩٤٥ء

٧ ٢٧ .... مجلة الجامعة الاسلامية، ثاره وتمبر ١٩٤٥ء

٧٤٨ .... مجلة الجامعة الاسلامية، شاره جوري ١٩٤٥ء

٨٧٥ .... مجلة الجامعة الاسلامية، تأره كرم ١٣٩٥ منظالين جوري ١٩٤٥،

9 ٢٢ .... مجلة الجامعة الاسلامية عثاره ووالحيه ١٩٥٥ هامطالق وتمبر ١٩٥٥ ء صفيم ١٦١١ • ١٨٠ .... مجلة الجامعة الاه لامية، شاره ذوالحبه ١٣٩١ه ، مطابق نوم ٧ ١٩٤٢ وصفي ١٢١٣ ا

الم المؤلفات صفحه ١٨٩

٢٨٣٠ .... حوام مع المالكي صفح ١٢

٢٨٣ .....التصوف في ميزان، فقي ١٩٠٩ م ٢٥ ٢٨ ٢٨٨ ٢٨٥٤٠

٣٨٨ .... التصوف في ميزان صفح ٢٢٨

٢٨٥ .....التصوف في ميزان صفح ١٢١٢٣٨

٢٨٧..... مافظ ابن ويتع كے مالات: الاعلام ، جلد ٣، صفح ١٨١٨/الط الع السعيد، صغيره/المحفوظ المروى صغير٢١/معجم ما الف عن مكة ،صغيم٥٠ معجم المطبوعات العربية في شبه صفح ١٩٣١٦/معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم المكي صفح ١٥٠ /معجم المؤلفين، جلد ٢ مفحر١٠/ نوراكبيب،شاره اگست، تمبر ۱۹۹۳ء صفح ۱۰

نيزمولانا محدعبدالشكورالمعروف برحن على مينية (وفات ١٨٨٥هم ١٨٨١ء) نے ایی فاری کتاب تذکره علائے بند میں اور مولانا فقیر محمد جبلی و والت ٣٣٣١ه/١٩١٦ع) في ارووت فيف حدائق الحنفيه يس،جب كمولاناعبدالاول جون بورى مينية (وقات ١٩٢١ه/١٩٢١ع) في مفيد المفتى مين شامل كياور مولانا تحكيم خليل الرحمن رضوى عضية كالمضمون "رضوان" مين چهيا-علاوه ازين مولانا محرشريف بزاروى (پيدائش ١٣٥٤ه/١٩٣٩ء) كى متقل كتاب "علم غيب اور العلى قارى "شائع موكى ، نيز مولانا محدفريدرضوى (پيدائش ١٩٣٧ه/ ١٩٣٧ء) کی کتاب" حاضرونا ظراورعلم غیب ملاعلی قاری کی نظر میں "طبع ہوئی، جب کدان کی ووسرى تصنيف " الماعلى قارى اورسرفراز ككمووى" نام سے ہے مولا نا احدرضا خان بريلوى في جمع الوسائل في شرح الشمائل فيزالموضوعات الكبرى ير عربی حواثی لکھے، جوطع نہیں ہوئے اور مولا نافضل حق د بلوی نے الموضوعات الكبدى كااردور جمدكيا، جومتن كماتهولا بورس چھيا۔ مولا نافضل الرحمٰن في ملاعلى قارى كى كتاب الحزب الاعظم و الوىد الافخم كاترجمكيا، جومتن كماته د بلی و کرا چی سے طبع ہوا۔ علامہ محر شمراد مجددی نے ایک کتاب کا اردو ترجمہ کیا جو "فضائل قرآن "نام سے لا مورے شائع مواراس تحریک دیگر دومقامات برآچکا کہ الزبدة في شرح البردة كالرجمه حافظ محرافظ فقيرن كيا، جولا مورس شاكع موا نيزابك اورتصنيف الموسء الروى في المولد النبي المُؤْتِيَةِم جس يرمحدث حجازت تحقیق انجام دے کرشائع کرائی، اس کامکمل ترجمه مولانا محرکل احمقتی نے اور مختصر ترجمه مولاناغلام رسول سعيدى نے كيا، جوشائع موسے قبل ازي الموساد الدوى كو چوال کے مولانا قاضی محد نور چکوڑوی سین (وفات ۱۹۱۳ مرا۱۹۱ وتقریباً) نے پنجا فی نظم میں ڈھالا ، جوشا کٹے نہیں ہوسکا اور قلمی نسخدان کے ورثاء کے ہاں موجود ہے۔ محدث جاز كى سندمولفات ملاعلى قارى،المحفوظ المروى مين درج م-[اعلام المكيين، جلد م مقير ١٩٠٥ تا ١٩٠٠ الاعلام، جلد ٥، صفير ١٣٤١ متذكره علم علم عير، صغيره ١٥١٥ م ١٥٥ م/ رضوان ، شاره عرفوم ١٩٢٩ء ، صغير ١٩٨٨ المحقوظ المروى ،

اجرت كى، جهان ١٠١ه اه/ ١٠٠١ وكووفات يائى فقيه حنى مفسر، محدث نيز ما مرخطاط تقير اسے ہاتھوں کما کرضروریات زندگی بوری کیا کرتے،جس کے لیے قرآن مجیدگی خطاطی کا ذر بعد اپنایا اور سال بھر میں بقول بعض ایک اور بقول دیگر دو نسخ كابت كياكرتے،ان سے عاصل ہونے والى اجرت ايك اپنى ضروريات كے ليے اوردوس کی اجرت اپ ہا مقم فقراء کے لیے خف کیا کرتے۔اسلامی دنیا کے عظيم الثان كتب خانددارالكتب مصربية قاهره مين قرآن مجيد كاايك نسخدآج بهحى زريمبر ۵م موجود ہے، جوآپ نے ٥٠٠ اھكوطلائى عاشيرك ماتھ كتابت كيا تھا۔ بكثرت تقنيفات سي عيد كنام يوين، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، جمع الوسائل في شرح الشمائل، السزيدة في شرح البردة، شرح الشفاء، فتح باب العناية في شرح النقاية منح الروض الانهمر في شرح الفقه الاكبر، الموضوعات الكبرئ، نزهة الخاطر الفاتر في مناقب الشيخ عبد القادر جو شائع موسي -جب كرغيرمطوع من تفسير القرآن، الجمالين حاشية على الجلالين، الاثمار الجنية في اسماء الحنفية ، تعليقات على آداب المريدين للسهروم، دي شامل ہیں۔ملاعلی قاری کے احوال وآ ثار پر شیخ طلیل ابراہیم قو تلائی نے ۱۹۸۵ءکو ام القرى يونى ورشى مكم كرمه عربي مين ايم فل كيا، ان كامقال "الاصام على القاسى و اثرة في علم الحديث "نام عــ ١٩٨٤ عَلَو بيروت عــ ٢٩٢ صفحات يرجميا-ہندوستان کے عالم جلیل مولا نامجم سعید خراسانی المعروف بہمیر کلاں محدث اکبرآ با دی ﷺ ے ملاعلی قاری نے اخذ کیا اور محدث تشمیر مولانا جو ہرناتھ تشاللہ (وفات ۲۷ اور کا ۱۹۱۷ء) ج وزیارت کے لیے گئے تو ملاعلی قاری کی شاگردی اختیار کی۔ پاک وہند میں ان کے احوال وآثار پرخاصا کام ہوا اوروس سے زائد تصنیفات کے عربی ایڈیش چاور، حيدرآباد وكن، دبلى، كان يور، كراچى، لا مور وغيره سے شائع مو يے۔ مولانا محم عبدالحي لكھنوى فرنگى محلى نے اپنى عربي تصنيفات الت عليقات السنية، التعليق الممجد على موطأ الامام محمد السعاية في كشف ما في شرح الوقاية، طرب الاماثل بتراجد الافاضل مين المعلى قارى كمالات الم يندكي-

م ٥٠ .....مراکش میں منعقدہ امام ما لک عالمی سیمینار کی روداد، وہاں کی وزارت اوقاف نے تین جلد میں شائع کی اورمحدث حجاز کا موطا امام ما لک پر پڑھا گیا مقالہ دوسری جلد کے صفحا • اتا ۱۵۸ يرورج ب-[التحذير من الاغترام طبع اوّل صفحه تا • ا] بعدازال بيمقالها لك كتابي صورت مين بهي شائع موا\_

٥٠٥ ....حوار مع المالكي صفحه

٧-٥.... يمنح عبدالله منع كحالات: دليل المولفات عقي ٥٦٥/فتأوى اللجنة عجلداء صفي الما/المدينة، شاره ١٥ ارفروري ٥٠٠٩ م مفي المعجم ما الف عن مكة، صفيرهم/من مروادناء صفيرا ٢٢٠ تا ١٩٧٢

200 مع المالكي صفح ١٩٨١ ١٩٨١

٨٠٥ ..... فتاوي اللجنة ، جلدا صفيما تاسم ١٠٠ المدينة ، شاره ١٥ رفروري ٢٠٠٩ ء صفيما

٥٠٩ .... دليل المؤلفات معقر ١٣٤/ فتاوي اللجنة ، جلدا معقر ١٣

١١٥ ..... حوار مع المالكي صفحة

١٢٥٠٠٠٠٠ حوار مع المالكي مفحم ١٢٢٠٨١

١٥٠٠٠٠٠ حوار مع المالكي صفحة

١١٥ ..... يَحْ حودتو يجرى كمالات: اتمام الاعلام صفي ١٥٢٨ / تتمة الاعلام، جلدا صفي ١٥ تا ١٥ ماردليل المؤلفات ،صفي ١٨ ديل الاعلام ،جلدا ،صفي ١٨ ا معجم ما الف عن مكة صفحه ١٠١٧من اعلام القرن، جلدا صفحه استاكم/ معجم مصنفات الحنابلة، جلدك، صفح ١٩٠٢ ٢٥٠

۵۱۵ .....دليل المؤلفات صفح ١٥٠

١٦٥ .... يَشْخُ زين العابدين برزجي كم حالات:الاعلام ،جلد ٢ ،صفح ٢٥ / أورالحبيب، شاره اگست، تمبر ۱۹۹۳ء ، صفحه ۱۰۲ تا ۱۰

١٥ .... في الوالفد اء عماد الدين اساعيل بن عمر بن كثير قريش ومناللة ١٠ ١٥ ١٥ ١٠ ١٠ ١٠ و بعره كقريب كاون ش پيدا موئ فروش جرت كى اوروين ١٣٤٧م/١٣٤١م وفات بإلى - حافظ حديث مفسر، فقيه شافعي، مؤرخ - دُاكمْ عدنان هلش كي تحقيق

صفي ١٨٨، ١٩٩٨ مسختصر نشر النوى ،صفي ١٩٤٣ ١٥ مراءة التصانيف، طِدا صِحْم ١٩٨٠٩٨ معجم ما الف عن مكة صحى المعجم المطبوعات العربية في شبه ، صفح ١٨٨٣ ١٣٨٢ معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم، صفحه ١٤٠٥ معجم المؤلفين، جلدم صفحه ١٨٨ نظم الدير، صفحه ١٨٨ م نورالحبيب، شاره مارچ ٧٠٠٧ء صفحه ١٥٦٥ مشاره دمبر ٧٠٠٤ء صفحه ١٨٠ ويكر مآخذ

٢٩٧ .....دليل المؤلفات، صفحه ٢٨١

٣٩٨ .... فتاوي اللجنة، جلدا صفي

899 ..... سعودي عرب كے موجودہ سركاري مفتى أعظم شخ عبد العزيز بن عبد الله نجدي ١٣٦٢ ١٥ وكد مكرمه مين پيدا موسے - اكابر علماء نجد سے تعليم يائي ، اساتذه مين مفتى يشخ محربن ابراہیم نجدی و مفتی شخ عبدالعزیز بن بازاہم نام ہیں ۔ شریعت کا کچ ریاض سے فارغ ہوئے پھراس میں نیزریاض کے دیگر تعلیمی اداروں میں پروفیسر اور وہاں کی شاہی مجدید امام وخطیب رہے۔ جب کہ ۱۳۰ اسے برسال میدان عرفات کی معجد غره میں ٩ رو والحجه كو خطبه كر الله و ميں علاء سيريم كوسل كے ٥٠١١ هكوركن اور ۱۲ اسماره میں ملک کے نائب مفتی اعظم جب کہ ۱۳۲۰ روکوشنخ بن باز کی وفات پر مفتى اعظم نيزعلاء سيريم كوسل اوراداس البحوث العلمية والافتاء كصدر بنائے گئے۔نابینائیں،نب نامہیے:

يشخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحن بن حسن ين محر بن عبد الوباب نجدى - [اردونيوز، شاره ٢١ مركي ١٩٩٩ء ، صفيهم]

••۵.....اردونيوز،شاره كيم جون ١٠٠١ء،صفحة / المدينة،شاره ١٥ ارفروري ٢٠٠٩ء،صفحة ٥٠١ ... يتخ سليمان بن عبيد كمالات: الجواهر الحسان، جلد ٢ مقد ٢٥١ معجم مصنفات الحنابلة، جلدك، صفح ١٦٨/ نثر القلم عقم ١٦٤١ ١٣١١ ١٢١ ٥٠٢.....محدث حجاز کے ساتھ جوعدالتي کارروائي کي گئي اس کا خلاصه خود مخالفين نے حوار مع المالكي كصفحه ٢٢٢ يرديا بـ

٥٠٥ .... حوام مع المالكي يصفحاكا

تفییراین کثیر کے مخلف مکاتب فکر کے علماء نے تین سے زائدار دوتراجم کیے۔ ایک ترجماداره ضیاء المصنفین ، تھره کے زیراجتمام تین علاء مولانا محداکرم از بری، مولانا محرسعیداز ہری ،مولانا محدالطاف حسین از ہری نے مل کرکیا جومولانا پیر محد كرم شاه از برى كے ترجمة قرآن مجيد كے ساتھ جار جلد ميں لا مور سے شائع ورستیاب ہے۔ ڈاکٹر مولانا محد طاہر قادری کے بقول تفسیر ابن کثیر کوئی مستقل تفيرقرآن بيس بلكه امام محدين جريطري والله (وفات ١٩٣٠م ١٩٣٠) ك تفير كى تخيص ب\_اورتاري أبن كثير كالرجم كي تخيم جلدول ميس كرا جي عظيع موا-علامداين كثيركي تيسرى كتاب مولى مسول الله مطايته كاترجمه مولانا افتحارا حمقاوري نے کیا، جو تھ آ یا داعظم گڑھ، لا ہوروکرا چی سے شائع ہوا، جب کہ اس کا دوسر اتر جمہ علامہ محدا كبرعلى خان قادرى نے كيا، جوعر في متن كے ساتھ لا مورے چھيا۔ عدت جازى سندمؤلفات ابن كثير المحفوظ المروى ملى وك كى ب-[الاعلام، جلدا، صفحہ ۳۲/ ضیائے حرم، شارہ اپریل ۱۹۸۸ء، صفحہ ۹، شارہ جون ۲۰۰۳ء، صغيم المحفوظ المروى صغيم ١٠٠٠معجم ما الف عن مكة ،صغيام/ معجم المطبوعات العربية في شبه صفح ١٠٣٥١/معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم صفحااا تا١١/معجم المؤلفين، علدا صفح ١٨٥/ويكرما خذ] ١٨ ..... في خيرالدين واللي كحالات ذيل الاعلام ، جلد م معجم البابطين،

019 .....روزنام "السياسية" كويت، ملك كممل وستقل شائع مون والي يوميراخباريس مرفمرست ب- يه ١٩٢٥ء وجارى موااوران ولول شركة دام السياسية للطباعة والصحافة والنشر تاى اشاعتى اداره كى مليت ب-برشاره بالعموم مهصفحات كابوتاب اور ٢٤ رجون ٥٥٠ عوالم ومر ٢٨٨ اطبع مواء احد عبد العزيز جار الله جيف اليريز بيل-٥٢٥ .... في يوس سام الى عالات ذيل الاعلام ،جلدا ،صفى ٢١١/ أورا لحبيب، شاره جۇرى ٢٠٠٨ء مغى ١٩ ئالم، شارە فرورى ٢٠٠٨ء مغى ١٢٥

> ۵۲۱ ....الدعوة، شاره كي ١٩٨٣ ع. صفح ٢٠٠٠ ۵۲۲ ....الدعوة، شارة كن ١٩٨٣ء، صفيك

جلاك، صفي ٥٠ ١٢٥٠ و

كے مطابق ان كى تقنيفات كى تعداد ٣٥، جن ميں سے ستر ہ شائع ہوئيں اور مزيد نو كے للمى تسخ محفوظ بين \_مطبوع كتب بين تفسير القرآن العظيم المعووف بيه تفسير ابن كثير اورالبداية و النهاية المعروف برتاريخ ابن كثير لطورغاص قابل ذکر ہیں تفسیر ابن کشر کے جاراختصار بھی شائع ہوئے ،جن میں ایک شخ محر على صابوني اور دوسرا ملك شام كم موجوده تتخ القراء يتن محمد كريم راح في تياركيا\_ شخ عبدالحميد بالي حلبى نے طرابلس ليبيا كے دعوت اسلامي كالج سے بعنوان الامام ابن كثير و منهجه في التفسير محقق انجام و عر ١٩٩٥ عوايم فل كيا\_ ومثق بونی ورشی کے بروفیسرڈ اکٹرمحرز حلی کی کتاب ابن کثیر الدمشقی الحافظ المفسر المؤس خ الفقيه وشق عـ ١٩٩٥ وكوه ٢٩صفحات يرجيى \_ واكثر عدنان بن محمر بن عبدالله آل هلش نے قرآن کریم واسلامی علوم یونی ورشی سوڈ ان سے في التي ذي كى ، ان كامقاله الامام ابن كثير و اثره في علم الحديث مرواية و دراية مع دراسة منهجية تطبيقية عللي تفسير القرآن العظيم نام ۵۰۰۵ء کوعمان اردن سے ۲۰۷ کصفحات پرشائع ہوا۔ ڈاکٹرسلیمان بن ابراہیم آل لاحم نے بھی اس موضوع پر کام کیا۔ تاریخ این کیر کے تعاقب میں سی تی محد عربی تبانی الجزائري مهاجر كلي وشيد في متقل كتاب ادراك الغاية من تعقب ابن كثير في البداية للحي، جوغير مطبوع ب

پاک و ہندے علامدابن کثر کی تقریباً پانچ تصانف عے عربی ایڈیشن آرہ، وہلی، كراچى ولا مورے شاكع موے۔ اور ذاكر مسود الرض خان نے عربي مقاله دراسة لابن كثير كمؤرخ في ضوء كتابه البداية و النهاية ير ١٩٤٨ وا على گڑھ يونى ور گئے ہے لي اپنج ڈى كى ۔ان كا كام دوكتب اب كثيب حيث ت مؤلفاته اور ابن كثير كمؤس خ نامول ع ١٩٤٩ وكولى روس، مرايك كاب الامام ابن كثير سيرته و مؤلفاته و منهجه في كتابه التاريخ تام ي ٣٥٣صفحات ير١٩٩٩ء كودشش سيشاكع بوار

ادھراسلامی ہوئی ورشی اسلام آبادے انڈونیشیا کے سی عبد الرحمٰ محد بدرالدین نے الامام ابن كثير و منهجه في التفسير مقاله ير١٩٩٧ عوايم قل كيا\_ السيوطى مَعْلَمَةُ العلوم الاسلامية جو١٩٩١ءكو٢٢صفات يروش بى \_ شائع موئى نيزية محمودهمي كى حياة الامام جلال الدين السيوطى جوبيروت ١٩٩٨ ء كو ٢٤ عضفات يرطيع موئى علامسيوطى يرشاكع مونے والى مزيد باره كتب ك مصنفین کے نام برین:

تَحْ احمة تيمور بإشا (وفات ١٩٣٨هم/١٩٣٠ء)، ثَنْ احد شرقادي اقبال، ثَنْ احد خازندار و محدابرا بيم شياني، شيخ سعدي الوحبيب، ذاكثر طابرسليمان حوده، ذا كنزعبد العال سالم مكرم، شخ عبدالحفيظ فرغلى قرني، شخ عبدالعزيز عز الدين سيروان، دُ اكثر قرشي عباس دندراوي، ڈاکٹر محمد جلال ابوالفتوح ، ڈاکٹر محمد عبد الو ہاب فضل ، ڈاکٹر مصطفیٰ هکعہ۔ادھرتر کی میں ڈاکٹر حمزہ پکتاش (پیدائش ۱۳۷۵ھ/۱۹۴۷ء)نے آپ کی حیات وخدمات پر متحقيق انجام دي\_

یاک و ہند میں علامہ سیوطی کی شخصیت ایک جلیل القدر امام کے طور پر بخو بی متعارف ہے۔ اس خطہ بران کے احوال قلم بند کیے گئے ،تصنیفات کے قلمی نسخے یہاں کے اہل علم نے خود تیار کیے۔مطبع کی آمدے متعدد تصنیفات کے عربی ایڈیشن شائع کیے گئے۔ان پر حواشی و تعلیقات لکھی کئیں نیز ان کی کمل کردہ تغییر جلالین وینی مدارس کے تصاب میں داخل ہے۔

مولا نا محمد عبدالحی لکھنوی فرنگی محلی نے علامہ سیوطی کے مختصر حالات اپنی عربی کتاب التعليقات السنية من درج كيه، جوان كي دوسرى تصنيف الفوائد البهية في تراجم الحنفية كماته بروت، وبلى، قازان، قابره، كرايي بكفوك طع بولى\_ مولانا فيض احداد كيى بهاول يورى في ان كاحوال وعقائد يرمتنقل اردوكما بالمهي، جوشائع تبين موئى - بهاء الدين زكريا لاجري صلع چكوال مين ايك اجم تصنيف البدوس السافرة في اموس الآخرة كالممل وخوش خطالمي سخ محفوظ ب، جبك دنیا بھر میں اس کا پہلاا ٹیریشن ۱۸۹۳ء کولا ہورہے چھیا۔علامہ سیوطی کی متعدد کتب کے عربی ایڈیشن جمبئی، حیدرآباد دکن، دہلی، فیصل آباد، کان پور، کراچی، کلکته، لا ہور، لکھنؤ،میرٹھ سے شائع ہوئے۔مولا ناعلاءالدین علی مقی بربان پوری مہاجر کلی نے ان كي تين كتب جامع الصغير من حديث البشير التذير، جمع الجوامع في الحديث، ٥٢٣ ....التحذير من الاغتراب، طيع اوّل صحي ١٥٦ ۵۲۳ مليل المؤلفات صفحه ۳۲۹

٥٢٥ .... يَتْخ حسن طنون كي حالات تتمة الاعلام ، جلدا صفحة ١٣١١

۵۲۷ ....علامه جلال الدين عبد الرحن بن ابو برسيوطي عينية ۸۳۹ه ۸۳۵ مهر ۱۳۳۵ و قامره يس پیدا ہوئے اور ۱۱۱ ھ/ ۵۰۵ ا ء کو و ہیں پر وفات یائی ، جب کہ آپ کے والدمصر کے ہی شہر اسيوط سے جرت كر كے قاہرہ آئے تھے۔اسلامى تاريخ كى منفر و شخصيت عقلى فعلى علوم ك ماهر، حافظ الاحاديث، مفسرقر آن، اديب ومؤرخ ، صوفى كامل ، فقيه شافعي ، ابن الكتب،متعددعلوم وفنون پرايك ہزار سے زائد كتب تاليف كيس،جن ميں ۲۸۵ سے زائد عرب وعجم سے شائع ہو چکی ہیں۔علامہ سیوطی نے اپنے حالات خود حسس المحاضرة في اخبار مصر و القاهرة ميل ورج كي، جويار بامعرب شائع مولى \_ نيزاية احوال يرستقل كتاب التحدث بنعمة الله للمى ، جوا ١٩٤ ء كو كيمبرج يونى ورشى برطانيه نے شائع كى۔اورآپ كے شاگرديشخ عبدالقادر بن مُشَادَل وَقَالِيةً (١٥٣٩هم/١٥٣٩ء من زنده) في منتقل كتاب بهجة العابدين بتزجمة مولانا حافظ العصر جلال الدين للحي، جودًا كرعبرالاله مهان کی مختین کے ساتھ عربی لغت اکیڈی ومشق نے ۲۵ ساصفحات پر ۱۹۹۸ء کو پہلی بار شائع كى -قامره كى ايك اولى تطيم المجلس الاعلى لرعاية الفنون و الآداب و العلوم الاجتماعية كزراجتمام ٢ ١٩٤ ءكوامام سيوطى كي شخصيت يرعالمي سمينار منعقد ہوا،جس میں پیش کیے گئے مقالات ۱۹۷۸ء کو کتابی صورت میں قاہرہ ہی ہے شائع کیے گئے۔ ڈاکٹر محمد بوسف شریحی نے ۱۹۹۲ء کوز بیون، یونی ورشی تیونس سے الامام السيوطي و جهوده في علوم القرآن مقالد پر في الح وي كي، جو پيش نظر معلومات کے مطابق غیر مطبوع ہے۔ دور حاضر میں آپ کے احوال وآ ثار پر پندرہ سے زائد مستقل پر بی کتب لکھی کئیں جو بیروت، دمشق، قاہرہ وکویت سے شاکع ہو کیں۔ ان ميس سيتين راقم كسام بيس واكثر بدلع سيدلحام كى الامساه المساف جلال الدين السيوطي وجهوده في الحديث و علومه ج١٩٩١٦ء كومشق سے ٥٥٣ صفحات رچيى اوريخ ايا دخالدطباع كى الامام الحافظ جلال الدين

لا ہورے شائع کرائی، جب کہ علامہ عبد الرسول ارشدنے اردو ترجمہ کیا، جو لا ہور بی سے چھیا۔مولانا مشاق احمد انتیاضوی مشار (وفات ١٩١١هم ١٩١١م) نے اللمعة في اجوية الاسئلة السبعة كالرجمكيا، جو"كاشفه اسرام غيبية" "مام گوجرانوالا سے شائع ہوا مفتی غلام معین الدین تعیمی مین (وفات ۱۳۹۱ھ/ ۱۹۷۱ء) فبشرى الكئيب بلقاء الحبيب كاترجمكياء جو" ويدار حبيب" تام لا بورسے چھیا۔مولانا محدظفر الدین محدث بہاری نے شرح الصدوس بشرح حال الموتلي في القبوس كوارووش وهالا، جو "سروس القلب المحزون في البصر عن نوس العيون" تام عام ١٩٨١ء كآغاز من يثنب شائع مولى، اس كتاب كا دوسراتر جمم مفتى سيد شجاعت على قادرى نے كيا، جوكرا جى سے چھيا۔ علامة سائحس مسيوى وعالة في تأسيخ الخلفاء كواردوم منتقل كياء جولا ١٩٤٤ وكرا جي سي ال كريد اردور اجم بهي موع علامه صائم چشتى نے رس كل سيوطى كاترجمه كياجو" والدين مصطفى التيايم "نام ي كتابي صورت على شائع مولى-يروفيسر محطفيل سالك في حسن المقصد في عمل المولد كالرجم كيا،جو لا بورس چمارمولا نافيض احراولي في دوكتب انباء الاذكياء بحياة الانبياء، تنوير الحلك في امكان مؤية النبي و الملك كراجم كي، جوغيرمطبوع بير علام محرش رادى في الروض الانيق في فضل الصديق"كاترجم فيز تخ ت انجام دی، جولا ہورے شائع ہوا۔علامسیوطی کی تصنیفات کے مزیدتراجم تذكرة الروح، تذكرة القبر، تذكرة الموت، "موتك بعدزندك" نامول سے شائع ہوئے۔علاوہ ازیں مولانا محرمحتِ الله نوري ١٩٩٨ء كوامام سيوطي كے مزار يرحاضر مو ياتواس كالمحل وتوع وصورت حال ايخ سفرنامه معر" چندروزمعرين"

محدث اعظم جاز فی سید محد بن علوی مالکی نے علامہ سیوطی کی ایک اہم تصنیف مخفر کرے اس يراضا فات كي جون بدة الاتقان في علوم القرآن نام سي يهيى،اس كا اردورجد مولاناغلام نصيرالدين چتى نے كيا، جوكرا چى سے چھيا۔ محدث حجازك سندمؤلفات علامه سيوطى الطالع السعيد نيز المحفوظ المدوى يل

العرف الوسدى في اخباس المهدى يرخوبكام كيا، جس باعيث وسوي صدى بجرى کے قاہرہ کے ایک چلیل القدر عالم نے فرمایا کہ علامہ سیوطی نے تصنیفی عمل کے ذریعے ونیا پراحسان عظیم کیا، پھرمولا ناعلاءالدین علی تقی نے ان کی تصنیفات پر کام انجام دے کر خودعلام سيوطى يراحسان كيا مولانا محمداوريس سلهى عينية في حدم الجوامع ير حاشيكها تفير جلالين يريهال كمتعدد علاء في عربي تعليقات وحواثى لكهي جن ميس المحصب ويل بين بمولانا سلام الله د بلوى رام بورى كاحاشيه السكماليين و بلي ، كراجي، كلكته بكھنۇ سے چھيا، مولاناتراب على كھنوى نے الھلالين نام سے حاشيد كھا، جوتا كلمل ربا اور ١٨ ١٣ ماء كوكان بورش طيع موا مولانا قيض الحن سمارن بوري ويسليد (وفات ١٣٠٢م/١٨٨ء) كاتعليقات على الجلالين على رهي ١٨٤ء يس شائع مولى مولاناروح الله كاليك زكى نقشبندى وينالله (وفات ١٣١٥همم ١٨٩٩)ء) كى ترويح الابرواح شرح تفسير الجلالين لا بور ع ١٩٠٠ و ويى، مولانا رياست على شاه جهان نورى نقشوندى وينالية (وفات ١٩٣٩هـ/١٩٣٠ء) كى الزلالين حاشية الجلالين كلكتريه ١٩٠٠ وي عربيني وكعنو عشائع بوئي، مولانا سعد الله قندهاري تقشبندي وعلية كى كشف المحجوبين على تفسير الجلالين جمبئ سے ١٨٩٩ء ميں چھپى۔ نيز مولانا وسى احد محدث سورتی موالة (وفات ١٣٣٧هم ١٩١٦ء) اور مولانا شائسته كل مردانوي مطاللة (پیائش ۱۳۰۳ه/۱۸۸۱ء) نے جی الگ الگ حواثی لکھے، جوشائع نیس ہوسکے مولانا احمد رضاحان بریلوی نے دوسری تفییر السدس السمنتوس فسی التفسید بالماثور رع بي عاشيكها، جوغيرمطوع ب،جب كهضياء المصنفين بعيره کے زیراہتمام اس تغیر کا اردور جمہ ہوا، جو چھ جلدوں میں لا ہورے زیرطیع ہے۔ مولانا يريلوى نے ايك اوركتاب الخصائص الكبدى يرجى عربى حاشيكها، جوچىيىنى يايا، جب كەشاعرنىت راجارشىدىمود نےمتن كتاب كاترجمد كيا،اس كا دوسرا ترجمہ دارالعلوم محدیدغوشہ بھیرہ کے علامہ مقبول احدی کیا اور دونوں ہی لا ہورے شائع ہوئے۔ پنجاب اونی ورشی لا ہور شعبہ عربی کے سابق صدر واكرظهوراحماظهر فالخصائص الصفرى كعربي متن يرحقيق انجام وي

معجم البابطين، جلد ١٩٣٢م في ١٩٣١

ا ۵۳ .... شخ صنين علوف كم حالات: اتمام الاعلام بسفح الاسوار المشرفة، صفح ۱۳۲۰ تتمة الاعلام، جلام المهرفة، مفح ۲۲۲ تتمة الاعلام، جلدا بصفح ۱۳۲۰ بالاسوار الاعلام، حلدا بصفح المارضوان، شاره ۲۸ جولائی ۱۹۵۲ مفح ۱۹۵۳ معجم البابطين، جلدا بصفح ۱۳۵۹ معجم البابطين، حلد ۱۳ مفح ۱۳ تا ۲۸ معجم البابطين،

۵۳۲ ..... وْ اكْرُشْخْ مُحْرِطيب نَجارك حالات: اتسام الاعلام بصفح ٢٣٥ / تتسهة الاعلام، علام، حلام، معلى ١٨٣٠ مع ١٨٨٠ معلى ١٨٣٠ معلى العلام، حلدا بصفح ١٨٣٠ ما ١٨٨٠

مسه في عبدالواحد كم حالات: تتمة الاعلام ، جلد م صفي ١١١

۵۳۵.... في ابريم عقل علوى كم حالات: اتمام الاعلام صفى ١/ الاسواس المشرفة، صفى ١٨ الاسواس المشرفة،

۵۳۷ ..... و اکرشخ ابوالوفاتفتازانی کے حالات پرالتصوف الاسلامی کاشارہ جولائی ۱۹۹۳ مختص کیا گیااور آپ پر لکھے گے مضامین کو و اکثر عاطف عراقی نے جمع کرکے کتابی صورت میں الد کتوں ابوالوفا التفتان انی استاذاً للتصوف و مفکراً اسلامیاً نام ہے ۱۹۹۱ء کوشائع کرایا۔ نیز/انسمام الاعلام ، صفح ۲۵ / الاهرام، شاره ۲۲ رومبر ۱۹۹۵ء صفح ۱۹ تتاب الاعلام ، جلد ۲، صفح ۱۹۸۸ التصوف الاسلامی، شاره اگست ۱۹۹۳ء، صفح ۲۵ تا ۱۹۸۸ فیل الاعلام ، جلد ۲، صفح ۱۹۸۸ نام ۲ مناح القرآن، شاره اکتوبر ۱۹۸۸ء مسفح ۱۹۸۸ مناح القرآن، شاره اکتوبر ۱۹۸۸ء مسفح ۱۹۸۸ مناح کال ترند شخ احمد بن محد فال انمیاده نے کتاب محت الدی کے حالات پران کے فرزند شخ احمد بن محد فال انمیاده نے کتاب

ورج ہے۔ [الانهو فی الف عام بصفی ۱۹ ۱۱ ۱۲۹ بالاعلام بجلد ۱۳ بس مفی ۱۳ ۱۱ بس مفی ۱۳ با ۱۳ بس مفی ۱۳ بند بونی الف عام بستی مند ۱۳ با ۱

صفى ٢٤/ شخصيات مهائدة من بلادى صفى ١٠٠ تأة ١٠ ٥٢٨ ..... وْاكْرُشْخْ مِينِي بِاللَّم كَ حالات: اتمام الاعلام صفى ١٨/ الانهو في الف عام، صفى ١٢٨/ ذيل الاعلام ، حلدا صفى ٣١٥٠٤ معجم البابطين، حلام ، صفى ١٥٢٥

۵۲۹ .... شخ عبرالخي را في كمالات: السمام الاعلام صفيه ۱۵/ فيل الاعلام،

جلدا صفح ١٢٥/معجم البابطين، جلداا صفح ١٢٥ ١٢٥ تا ١٩٢

مه من الدرالله كنون كرمالات يرتمن متقل كتب شائع بوچى بين بي المعد الدرالية كنون نموذجاً بو الدرالسات الادبية في المغرب الاستاذ عبد الله كنون نموذجاً بو طنجه سي بي بي بي الله كنون نموذجاً بو طنجه سي بي بي بي بي بي بي بي بي المعدود في الفكر الاسلامي السياسي الحديث بوقا بره بين طبع بوئي بي من الخطيب كي عبد الله كنون سبعون عاما من الجهاد المتواصل في خدمة الاسلام و العروبة و مرد شبهات الحاقدين و الدققة جوا 191ء كورش سي ١٨صفات ير شائع بوئي ، آخر الذكر راقم كي بيش نظر بي المنام الاعلام بعفي ١٢٥ ما ١٢٥ من العمام الاعلام بعفي ١١١٥ من المنام الاعلام بعلوا بعفي الاعلام بعلوا بعفي الاسلام المنام الاعلام بعلوا بعفي الاعلام بعلوا بعفي الاسلام المنام الاعلام بعلوا بعفي الاسلام المنام الاعلام بعلوا بعفي الاستار المنام الاعلام بعلوا بعفي الاستار المنام المن

· ۵۵ ..... واكثر في يوسف قر ضاوى آج كي عرب دنيا كي مشهور عالم ومفكر بين مصرك باشنده اورآغاز میں اخوان المسلمون سے وابست رہے، پھر صلح کل و مدعی اجتہا د ہوئے۔ تقریباً جالیس برس سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں مقیم اور بونی ورشی میں شعبه علوم اسلامیہ کے صدر ہیں۔شہری اہم مجد میں خطبہ جعدد سے ہیں، جے قطر ٹیلی ویژن بالعموم براہ راست نشر کرتا ہے۔قطر میں تعلیمی خدمات کے باعث حکام وعوام کے مال نمایاں مقام حاصل ہے۔خطیب وتجدو پیندمبلغ، تقارب مین المذاہب الاسلاميداور مكالمه مين الاديان كے داعى، عالم اسلامى كو ورپیش مسائل میں فعال اور ارض فلسطین کی آزادی کے لیے ہونے والے فدائی حملوں کے مؤید ہیں،جس باعث بور بی وامریکی ذرائع ابلاغ میں تقیدو جرجا رہتا ہے۔ ان دنوں الجزيرة جينل ير ہراتوار كى شام ايك كھنشركا يروكرام "الشريعة و الحياة" نام ع تاج، جس من بالعوم في قرضاوى واحدمهان و مقرر بوت بي على عاملام كى عالمي تظيم "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" جس كا تأسيسي اجلاس ۱۵ رجولا في ۲۰۰۳ وكولندن مين اور پھرصدر دفتر قاہر و مين بنا، جس كى افتتا كى تقريب ١٠١٧ يريل ٢٥٠١ ء كومنعقد موئى ، ۋاكٹر تينخ قرضاوي اس كے صدر اورمعرے بی ڈاکٹر محملیم مواجز ل سکرٹری، جب کداران کے شیعہ عالم بھن محمل سخری نائب صدر ہیں۔ دوحہ قطر میں شخ قر ضاوی کے اعزاز و تکریم میں تین روزہ تقریب ١٣ تا ١١رجولا كي ٢٠٠٧ء كومنعقد جو كي، جس مين متعدد عرب مما لك اور ملا يمثيا و مندوستان وغيره كابل علم في شركت كى ، حس كى ممل كارروائي "البوزيرة مباشر" چینل نے براہ راست نشر کی۔اس تقریب میں پیش کے گئے مقالات و تاثرات كالي صورت مين زيرطبع بين-

یاک و ہندسمیت متعدد ممالک کے دورے کر مے ہیں۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ سے گہرے روابط ہیں ،البذااس کے سابق ناظم اعلیٰ علامہ علی میاں ندوی کے احوال پر شیخ قرضاوی نے مستقل کتاب لکھی اور وہاں کے علامہ محدا کرم ندوی مقیم برطانیے نے شخ قرضاوی کی اسانید وسلسله روایت برعر بی کتاب ملھی اور بیدونوں عرب دنیاہے شائع ہوئیں۔

"سيرة الشاعر و العلامة محمد فال بن البناني"كم جوغير مطبوع ب، نيز/اتمام الاعلام صفحالا مم معجم البابطين، جلد ١٨م صفح ١٨٣٣ تا ١٨٨٧ ۵۳۸ .... يضخ عبدالعزيز غماري في ايخ حالات يركماب تعريف المؤتسي باحوال نفسي للهي، جوغيرمطبوع ب، جب كدان كيسلسلدروايت واسانيد يرقامره كي ي محودسعيد مروح شافعي في مستقل كماب فتح العزيز في اسانيد السيد عبد العزيز للصيء جوه ١٩٨٥ء كورشق عيشائع جوئي - نيز/الاسواس المشرفة ،صفحه ٢٨٠٠/ ذيل الاعلام، جلدسم صفي ١٩٩٥/ المسلمون، شاره ٢٩ رنومبر ١٩٩٤ء صفيد ١١ ٥٣٩ .... يَتَّخْ مُحَرِثًا وَلَيْ يَعْرِ كَ حالات: الماء الاعلام صفح ١٣٨١/الاسواس المشرفة، صفي ١٣٨٧/ ذيب ل الاعلام ، جلد ٢ م صفي ١٦٢١ / الشيرق الاوسيط ، شاره ١١/ديمبر ١٩٩٤ عفي ١٦/معجم البابطين، جلد ١١،صفح ٢١٦ تا ٢١٨ ٥٥٠ .... وْ اكْرُشْخُ حَس قريب الله كَخْضر حالات: السبحة مشروعيتها ادلتها ك آخرى صفح يردرج بال-ام ٥٠٠٠ في عدين على عبقى كحالات تتمة الاعلام ، جلدم ، صفحا ٥٢٢ .... يتن عبدالقادر قاف كحالات: الاسوار المشرفة ، صفح ااسم تا٢١٢

٣٨٥ .... في الدرباره كمالات: الاسوار المشرفة بمني ١٥٣٠ ١٥ ١٥٠ أذيل الاعلام،

مم مست في رحال قاروتى كمالات: الاسوار المشرفة صفح اسم المسالم التعمة الاعلام جلدا مفير ١٤٨ معجم ما الف عن مكة مفير ١٤٨ معجم

٥٢٥ .....دليل المؤلفات، صفحه ١٥٠

٥٨٧ .... يتن اساعل انصاري كمالات: الجواهر الحسان، جلدم، صفحه ٥٤٢٥٥ /٥٤٢م دليل المؤلفات ،صغير ١٨٨٨ ماذيل الاعلام ،جلدم، صغيره ٢ تا ١١١/معجم ما الف عن مكة ،صفح ١٨٥/معجم المطبوعات العربية في المملكة ،جلدا ،صفح ١٨٣٠ تا ١٨٨١

٥٣٤....المالكي عالم الحجان، صفح ٢٠٠١

١٢٣٠ التامل في حقيقة التوسل، حاشيه صفح ١٢٣٢ تا١٢٢

www.frzdqi.net..... 2019

٥٥٩ ... فيا ي حرم عثاره نوم ر ١٩٨٤ م و ١٩٨٢ و الحن الل سنت عني ١٠٠٠

٥٢٥....نورالحبيب، شاره مارچ ٢٠٠٧ء ، صفحرا ٥٢١٥

١١٥ ..... فيضان مصطفى ، شاره ايريل ١٩٩٣ء ، صفي ١٣٣ تا ١٨٥ ، بعنوان " آيت قرآني سے محفل میلا و پراستدلال کے روکاعلمی تجزیہ"۔

١٨٥ ١٠٠٠ نعت بشاره اكست ٢٠٠٢ و صفح استماره

٣٢٥ ..... اردو نيوز ، شاره ٢٧ رومبر٥٠٠٥ ء ، صفير

١٢٥ .... معودي عرب كے موجوده سركارى مفتى أعظم فيخ عبدالعزيز نجدى كا تعارف،

عاشيه٩٩ كِتدورج -

٥٢٥ .... حواس مع المالكي صفح ١٩٣١٦١٩١

٢٢٥ ..... اردوغوز ، شاره ١٨٥ را ١٥٠٠ م ٥٠٠٠ م

١٧٥ ..... مولا نافضل الرحن مدنى كے حالات يرالحاج ملك شير زمان قاورى كامضمون ضاعة حرم ميں چھيا، پھر رضا اكيڈي لا ہورنے ٣٦ صفحات پر مشتل كتاب شائع كى۔ نيز/ اردونيوز، شاره ٣ رجنوري ٥٠٠ ع مفيرة خراسيدي ضياء الدين احمد القادري، جلدا،صفي ٢٦، ١٩٠ م ٢ ١١ م ١١٥، ١٢١، ١١١، جلد ٢، صفي ١٩٠ م ٢ ١٩٠١ نوراكيب، شاره فروري ٢٠٠٣ء ، صفيه ٢٠١٠ د ٨٠١٠ شاره اكتوبر ٢٠٠١ ، صفيها

٨٧٥ .....حضرت الوعمارة عن عبد المطلب والفية (وفات مر ١٢٥ ء) رسول الله من المالم ك محبوب بي تق مكم مديس بيدا وك، بكرمديد منوره بحرت كي اورغ وه احديس شہادت یائی۔اس پہاڑ کے دائس میں مزار مشہور دمعروف ہے۔غزوہ بدر میں وولواري چلائي \_آپ ك حالات يرصاحب مولد ي جعفر برزمي ويسيد كي تحريكا ترجمه ضائح حرم، شاره متمر ١٩٩١ء، صفيه ٥٥ تا ٥٠ ير چميا، جے بعد ازال ادارہ سعودیرا چی نے کتابی صورت میں شائع کیا۔

279 .....الذخائر المحمدية بين المؤيدين، تقريط

٥٥٥ .... قرآن مجيد، ياره ٣٠ سورة الفجر، آيت ٢٢ تا٢٠

اعد ....فياء القرآن، جلده صفحه ٢٥٦١٢٥

٥٤٢ .... مسئله ميلا داسلام كي نظر مين صفحة ١٨٣ تا١٨٨

ڈاکٹر قرضاوی کے صلح کل رویہ واجتہادی افکار کے تعاقب میں اہل سنت، شیعہ، وبابياطراف سے تحريرين شائع مورى بين، جيسا كسعودي عرب كام صحافي عبدالرحمٰن الراشد جن كے والد خطہ نجد كے اہم عالم وشنرا دہ عبد اللہ بن عبد العزيز ال سعود كمشر تقاوروه خود الشرق الاوسط"ك چيف ايدير بوع، انبول نے شخ قرضاوی کے خلاف کا لم تکھا،جس کا ترجمہ اردو نیوز میں چھپا۔ دہابین نجر کی طرف سے ڈاکٹر قرضادی کے تعاقب میں جارکتب شائع ہو چکی ہیں۔ادھرکویت کے اہم شیعہ عالم تَتَعْ محمد باقر مهرى كى اس نوع كى تحرير "السحياة" كم شاره ٢١ رجورى ٢٠٠٠ مين دیکھی گئی اور بر ملی سے شائع ہونے والے رسالہ''اعلیٰ حضرت'' کے شارہ مارچ٢٠٠٠ء مين تخ قرضاوي كانعا قب كيا گيا ہے۔

ا ٥٥ ..... وْاكْرُعْرُكُالْ حَكَمَالات: الدَخائر المحمدية بين المؤيدين عفي ١٢٣٣ ٢١٨ ٢٢٣٢ نثر القلم ، حاشيه صفحه ٩٩٢ ع٩٩

٥٥٢ ..... فتاوى اللجنة، جلدا صفحها

۵۵ .....جهود علماء الحنفية ، جلدا صفح ١٩٢٠ ١٩٢٠ ٢٨٢ ٢٨٠ ١٩٢٠ م المرح صفح اسم ١٠ ١٥ ١٠ ١٥ ١٠ م جلد سم في ١٥٥ ١ ، ١٥٦ ١ ، ١٥٩ ١ ، ١٥٩ ١ ، ١٢١ ١ ، ١٢١ ١ IAPPOLAZOLOFYOD OLOPET

۵۵۳ ..... محدث ججاز بارے علماء ديوبندكى رائے وموقف جانے كے ليے بطور مثال ملاحظه جول: حق حيار مار، شاره وتمبر ١٩٩٨ء، صفحه ١٣٣ ما ٢٣، مضمون بعنوان "اصلاح مفاہیم کے بارے استفتاء اور جبیر علماء کرام کی آراء"، از علامہ عبد الرحل تو نسوی، شاره فروري ١٩٩٥ء صفحة ٣٣ تا ١٢ ، قسط دوم ، بعنوان ' بسلسله اصلاح مفاجيم' ، از قاضي مظهر حسين چكوالوي، شاره جون ١٩٩٥ء، صفحه ١٩ تاساس، بعنوان مذكور، ازمفتي عبدالتارملتاني

۵۵۵ ....اللعوة شاره وتمبر ۱۹۸۲ و صفح الما

٥٥٧ ....الدعوة، شاره كي ١٩٨٣ء صفي ١٢

۵۵۵ .... محسن المل سنت بصفحه اوا ۱۹۸۰ ۱۹۲۰ ۱۹۸۰

۵۵۸ ....من عقائل اهل السنة صفحه ١٥٠٥ المما ١٣٣٠ ١٢٩٠ المما

٣٢٥٠٠٠٠٥ عكاظ مشاره ١١١٨ كو ير٥٠٥ عاء صفح

سے ۵۵۔....جازی کمتب فکر سے مراد سواد اعظم اہل سنت و جماعت، نجدی کمتب فکر سے وہا ہیہ اور احسائی کمتب فکر سے مراد ملک کے مشرقی صوبہ کے علاقہ احساء وقطیف میں موجود شیعہ آبادی ہے۔

۵۷۵ .....امام الصوفير حضرت ابراجيم بن ادبهم ولالتيني (وفات ۱۲ اه/ ۷۵۸ء) كے حالات تاريخ وسير پر لهمي گئي عربي، فارى، تركى واردوكى متعدد كتب ميں ورج بين، جب كه شخ الاز برد اكثر شخ عبد الحليم محمود في مستقل كتاب أبراهيد بن ادهد شيخ الصوفية "كسى، جودار الاسلام قابره و مكتبه عصريه بيروت كے اشتر اك سے ۵۴ اصفحات پر چپي، دوسرى شخ تقى الدين احمد كي الامير الذاهد ابراهيد بن ادهد "جودار الاعتصام قابره في الدين احمد كي ادهر الشرق الاوسط كشاره ۲۰ رومبر ۱۹۹۷ء كي في ادم الشرق الدوسط كشاره ۲۰ رومبر ۱۹۹۵ء كي صفحه الهرائي مضمون من قصص التراث ابراهيد بن ادهد "عنوان سے چهيا، حس پر لكھنے والے كانام ورج نهيں۔

٧ ١٥٠ .....اعلى حفرت، شاره مارچ ٥٠٠٥ء ، صفحه ١٥١٩

٥٤٨ ....منهاج القرآن، شاره ومبر٥٠٥٠ و،صفحه٥٠٥ تا٢

٩ ١٥٠٠٠٠٠ نورالحبيب، شاره وتمبرهم ٥٠٠ ء، صفح ١٠ تا ١

**多多多多** 

فهرست مآخذ ومراجع

طبح اول ١٩١٥ ه/ ١٩٩٨ء مطالع بهاور ، مكه مرمه

٣..... اتمام الاعلام ذيل لكتاب الاعلام لخير الدين الزس كلي الله محمد ماض ماكح ودُ اكْرُنز اراباطه على اول، ١٩٩٩ء، دارصاور، بيروت

-.... اتمام النصيحة لمريد العقيدة الصحيحة ، و اكثر في عسى بن عبدالله ما فع ميرى ، سنداشاعت درج نہیں محکمہ اوقاف، دبئ

٨....انهاس الرياض في اعباس عياض، في شهاب الدين احمد بن محمد مقرى تلمساني، تحقيق في مصطفى سقاء في ايراجيم إيياري، في عبد الحفظ على ، في سعيد احمد اعراب، شخ محمد بن تاويت، ذا كثر شخ عبدالسلام براس مجع ١٥٨٠هم/١٥٨ و، مطع فضاله ، مراكش ٩.... الآيات البينات لما في اساطير القمني من الضلال و الخرافات، وُ اكثر الله المُعَالِمُ الله المُعالم عرعبدالله كامل طبع اقال ، ١١١٥ ه / ١٩٩٤ ، مكتب التراث الاسلامي ، قامره

◊١ .....الاحتفال بالمولد النبوى بين المؤيدين و المعامضين،مناقشات و مردود، ي سيداني الحنين عبدالله حنى بأهي طبع اقال، ١٩٨١هم ١٩٩١ء، مطبع وناشر كانام درج نبيل-اا ..... الانهو في الف عام ، و اكثر المريح وف ، طبع ٢٥٠٠ ١١٨١ ، عامعاز بر ، قابره ١٢....الاسواس المشرفة على مشيخة و اسانيد صاحبي شيخ مكة المشرفة على مسيخ نبیل بن ہاشم باعلوی عمری طبع اوّل ۱۳۲۱ م ۲۰۰۵ء، مصنف نے مکه مرمه سے شائع كى، تين جلد، دوسرى وتيسرى جلدك نام يوسى، اتحاف العشيرة بوصل اسانيد شيخ مكة بالكتب الشهيرة المحفوظ المروى من اسانيد محمد الحسن بن علوى

١٣٠٠٠٠١الاعلام؛ قاموس تراجم لاشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربين و المستشرقين ، في فيرالدين محووز ركى مع عشم ،١٩٨٢ء، داس العلم للملايين ، بيروت

١٨٠٠٠٠١ علام الحجائن في القرن الرابع عشر للهجرة ويض محري مغربي ، جلدا على دوم، ٥٠١١ه/ ١٩٨٥ء، مطبح وارافعلم جده، جلدا، طبح دوم، ١١٦٥ه/ ١٩٩١ء، مطالح

# فهرست ماخذ ومراجع

#### قرآن كريم عربی کتب ، غیر مطبوعه

ا .... ترجمة الشيخ عبد القادى بن توفيق الشلبي، يَحْ صين بن مرعل شكرى، كم وزشده ٢....الشيخ محمد نوس الله البصير فوسى محياته و مؤلفاته ما قظ عبر المجير، مقاله برائے ایم قل، پنجاب یونی ورشی، ۱۹۹۷ء مخطوط کاعکس

المست نثر الديرين في تذييل نظم الديرين في تراجم علماء مكة من القرن الثالث عشر الشخ عبدالله بن محمد عازى مندى كلى مخطوط بخط مصنف كاعكس

٣٠....نظم الديرين في اختصاب نشر النوس و الزهر في تراجم افاضل مكة من القرن العاشر الى القرن الرابع عشر ، اختصار وترتيب ازي عيد الله ين محمد غازي مندي على مخطوط بخط مرتب كاعكس

#### عربی کتب ، مطبوعه

. .....ائمة المسجد الحرام و مؤذنوه في العهد السعودي، في عبد الله معيد زير اني،

- ٢٧ .....بردة المديح، علامة شرف الدين محدين سعيد يوميرى على ماسمام/ ١٩٩٧ء، حزب القادرية الامور
- ٢٤ .....البشارة في اعمال الحج و العمرة و الزيارة ، فيخ راشد بن ابرابيم مريخي، طبع ١٩٥١م/ ١٩٥١ء، مطبع كانام ورج نبيل-
- ٢٨.....بقيع الغرق، وْ اكْرْشْ مُحْد الورصد لقى والْجِينْرُ حاتْم عَرط طبع اوّل ١٣٢٨هم ١٩٥٥ ء، مكتيه كلى عديية منوره
- ٢٩ .....البلسم المديح من شفا القلب الجريح، وُ اكثر في عرعبدالله كالل مجع اوّل، ١٢٢٥ه/٢٥٠٠ و،بيسان للنشر، بيروت
- وسم البوصيرى، شاعر المدائح النبوية و مرأة عصرة ، و المرجم على البارطيع الال، ١٣٢٩ه/ ٢٠٠٨ء، مكتبد كنون المعرفة جده
- ٣١ .....البوصيرى المأدح الاعظم للرسول المثيليّة، يشخ عبدالعال جمامصى طبع ١٩٤٨ء، دارالمعارف،قايره
- ٣٢ .....البوصيرى مادح الرسول الاعظم من يَنامَ من عبدالعال جمامعي علي دوم، ١٣١٣ ه/١٩٩١ء،مكتبة الهداية، يروت
- ساسم.....البيان و التعريف في ذكرى المولد النبوى الشريف، يَثْ سيدهد بن علوى ماكل، طبع اوّل ١٢١٨ هـ/ ١٩٩٥ء مطبع وناشر كانام ورج نهيل\_
- ١١٠٠٠٠١١٠١٠١٠١٠١٠١٠ في حقيقة التوسل و اكثر في عيسى بن عبدالله العجميري طبع اوّل ع ۲۲۲ اه/ ۱۰۰۱ ء، دارقر طبه، بیروت
- صم .....التأمين بالدعاء واكر محرعبده يماني طبع اقل ١٩١٨ م ١٩٩٣ و، داس القبلة، جده.
- ٢٣٠ .... تتعة الاعلام للزم كلى ، في على في ما الما الما الما الما

دارالبلاد، جده، جلد مطبع اوّل، ١٨١٥ه/ ١٩٩٠ء، مطبع مدني قابره، جلد مع اوّل، ١١١١ه، مطالع دارالبلاد، جده

- 10---- اعلام المكيين من القرن التأسع الى القرن الرابع عشر الهجرى، في عبد الله بن عبدالرحن معلى طبع اوّل ١٣٢١ه/ ١٠٠٠ ء، الفرقان اسلامك برثيج فاؤنثه يشن الندن ١٧ .....اع الم من الرض النبوة، في الس يعقوب عنى ، جلدا ملح اوّل ١٨١٨ اها ١٩٩٣ء، جلدم على اقل ١٨١٥ هرام ١٩٩١ء، مطالع داراللاد، جده
- >ا التضليل بما في شرح الجزائري من التلبيس و التضليل في الشدين ابراتيم مريخي طبع اوّل ٢٠٠١ ١٥/١٩٨٠
- ١٨ .... الاعمال الكاملة لشاعر الاسلام محمد اقبال كليات اقبال كااردوسيرجم ازدُ اكْرْسيد حازم محقوظ على الله ١٣٢١ه م ٥٠٠٥ عنداس الآفاق العربية ، قامره
- 19.....امداد الفتاح باسانيد و مرويات الشيخ عبد الفتاح، يَ مُحد من عبدالله الرشيد، طبع اوّل ۱۳۱۹ هه/۱۹۹۹ء، مکتبه امام شافعی ، ریاض
- ٢٠.....امسراءة فسي الظلال، وْ اكْرْمجم عبده يماني طبع اوّل ١١١١هم ١٩٩٠ء، مطبع وناشر كا نام درج ليس-
- الم .....اهل الحجائر بعبقهم التأمريخي، فيخ حسن بن عبد الحي قواز علي اقل، ١١٥٥هم ١٩٩٣ء، طالح المدينة، جده
- ٢٢ ..... بحر الحقائق و لب الرقائق، و اكثر شخ عبد الحميد كندح صيادى رفاعي مطيع اوّل، ٢٠٠١ه/٢٠٠١م ٢٠٠١م الالباب، ومثق
- ٣٠٠٠٠٠١ البدعة الحسنة اصل من اصول التشريع، وْ اكْرْشْخْ عَيْنِي بن عبدالله ما نع حميري، طبع اول ۱۳۲۲ اه/ ۱۰۰۱ و، دارقر طبه، بروت
- ٣٣ ..... البردة، شرحاً و اعراباً و بلاغةً ، لطلاب المعاهد و الجامعات، على علم يكل علو، طبع موم ١٣٢١ه/٥٠٠٥ و دار البيروتي ،ومثق
- ٢٥ ..... بسردة البوصيري بالمغرب و الاندلس خلال القرنين الثامن و التاسع

١٩٩٨ء وارائن 7 م، يروت

- ٢٨ .... جدانة الربيع في مول الشفيع، واكثر في عيل بن عبدالله ما فع تميري، طبع ١٩٢٧ هاداس الفقيد، وي
- ٢٩ .....الجواهر الحسان في تراجم الفضلاء و الاعيان من اساتذة و خلان، شخ ذكريا بن عبدالله بيلا بحقيق واكثر شخ عبدالوباب ابوسليمان ود اكثر محمد ابراهيم احمالي طبع اوّل، ١٣٢٧ه/ ٢٠٠٧ء، القرقان فاؤيدُ يش، لندن
- · ٥ .....الجواهر الغالية من الإسانيد العالية ، مولانا محموم والحكيم شرف قاوري ، في دوم ، ٢٣٢١ه/٥٠٠٦ء،مؤسسة الشرف، لا يور
- ١٥.....الـجوهر المنظم في نريارة القبر المكرم، في احد بن محر بيتي تحقيق في تص محد ورس الحلاق طيع اول ، ١٣٧٧ ه / ١٠٠٧ مدام الحاوى ، بيروت ٥٢ ....جهود علماء الحنفية في ابطال عقائد القبوىية، واكثر تمس الدين افتاني،
- طع اول ١٣١٦م/١٩٩٩ء دار الصبيعي ، دياض
- ٥٠٠٠٠٠٠٠ الاغوات، صورة ادبية للمدينة المنورة في القرن الرابع عشر الهجرى، واكثرعاصم حدان على حدان طبع اول ١٣١٣١ ١٥١٩٥ ء واس القبلة ، جده
- ٥٠٠٠٠٠٠٠ المناخة، صورة ادبية للمدينة المنورة في القرن الرابع عشر الهجري، وْاكْرْعاصم حدان على حدان طبع اوّل بهام اح/١٩٩٣ء،داس القبلة ، جده
- ٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ابن عابدين، مرد المحتام على الدس المختاب، يخ محراش بنعر ابن عابدين ، دُاكر سيد حمام الدين بن محمصالح فرفور كي تكراني مين متعدد الل علم في متحقيق انجام دى مجلد ١٢ اطبع اوّل ٥٥٠٠ ء والالثقافة و التراث، ومثق
- ٥٧ .....ابن حجر الهيتمي المكي و جهودة في الكتابة التاريخية، واكثر لمياء بنت احمعبدالله شافعي طبع اول، ١٣١٨ م/ ١٩٩٨ء مكتبة الغد، جيزة ممر
- ٥٥ .... الحركة الادبية في المملكة العربية السعودية، واكثر الويكري إين على جهارم، 19۸۵ء، دارالعلم للملايين، يروت
- ٥٨ .... حسن المقصد في عمل المولد، علامه طال الدين عبد الرض بن الويرسيوطي،

- كالمستجديد الفكر الديني في جهود العلامة محمد كرم شاه الانهدى، واكثر عا فظ محر من المرى على اقل ١٣٢٩ هـ/ ٨٠٠١ م، وارالسلام قابره
- ٣٨ .... التحذير من الاغتراس بما جاء في كتاب الحواس، يفخ عبدالحي عمروي و م والريم مراد على الله ١٣٠٥م اله ١٩٨١م مطيح المعاماف الجديدة، رباط
- التحذير من الاغتراس بما جاء في كتاب الحواس، يفع عبد الحي عمر وي و مخ عيدالكريم مراوطيع ووم ١٣١٢ه م ١٩٩٢ء مطبع النجاح الجديدة دام البيضاء ما .... التحذيد من المجازافة بالتكفيد، واكثر في سيرهد بن علوى الكي طبع جبارم، ١٢٥٥م/٥٠٠١ء،دارالجوامع الكلم، قايره
- الاسسالتحذير من المجانزة بالتكفير، واكثر في عربن عبدالله كافل على ١٠٥٠، دارغ يب،قايره
- ٣٢ .... تسهيل الطرقات في نظم مثن الورقات، شيخ شرف الدين يجي بن نورالدين موى عريطي ، شرح وتعيق واكثر شيخ عرعبدالله كامل ، طبع ١٣٢٥ ١١٥/٥٠٠ ء، و بيسان للنشر و بيروت
- ٢٠٠٠ تشنيف الاسماع بشيوخ الاجانرة و السماع، شخ محووسعيد ممروح المحاول، عَاليًا ١٦٠ ١٥ اله عند الساب للطباعة ، قابره
- ٢٢٠٠٠٠٠١التصوف في ميزان البحث و التحقيق، يخ عبدالقاور بن صبيب الله سندهي، طبع اوّل، ١٣١ه/ ١٩٩٥ء، مكتبداين قيم، مدينه منوره
- ٣٥ .....التعريف بالقاضى عياض، في الي عبدالله محد بن قاضى عياض بحقيق واكرم محد بن شريف طبع دوم ٢٠٠٢ اه/١٩٨٢ء وزارت اوقاف، مراكش
- ٣٧ .....الامام الحافظ جلال الدين السيوطي مَعْلَمَةُ العلوم الاسلامية، تَحْ اباو خالدطهاع مجع اوّل ، ١٨١٥م/١٩٩٩ء والالقلم ، ومثق
- ٧٧ .... الامام الحافظ جلال الدين السيوطي و جهودة في الحديث و علومه، وْاكْرْبدلع سيدلام على اوّل ١٥١٥١ ١٩٩٨ عدار قتيبه وحق

في عمد خررمضان يوسف طبع اقال، ١٣١٣ م/١٩٩٣ء داس الفيصل ، رياض ◊ ك .... الدليل المفهرس لالفاظ القرآن الكريم بحاشية المصحف الشريف، وْ اكْرْحْسْيِن مْحِرْقْبِي شَافْعِي طِيعِ دوم ١٣٢٠ هـ/٢٠٠٢ ء دارالسلام ، قابره

اك .... الذخائر المحمدية بين المؤيدين و المعام ضين على ضوء الكتاب و السنة و اقوال علماء الامة ، و اكثر يتن عمر عبد الله كال طبع اوّل ١٣٢٥ ١٥ ٥٠٠٠ ء، داس المصطفى للنشر ،شيركانام مذكورتيس

٢ ---- ديل الاعلام قاموس تراجم لاشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربين و المستشرقين، في احمعلاون، جلدا طبع اول، ١٩٨٨ مر ١٩٩٨ و ، جلرا، طع اول، ٢٠٠١ م/٢٠٠١ معمورة بعد على اول، ١٣١٧م/ ٢٠٠١ وعدار المنارة، عده ٣٤ ..... مرجال من مكة المكرمة ، في زبير محرجيل لتى ، جلد المع اوّل ١٣١٢ م/ ١٩٩٢ء وارالفنون ، جده

٣ ك ....الرحمة المهداة محمد في يَتَم وَتُعْ الازمرة المعمر معطوطاوي، طيع ١٩٩٩هم ١٩٩٨ عناداسة ماه نامه الانهو ،قامره

۵ ك .....الرد على الكاتب المفتون، في تمود بن عبدالله تو يجرى طبع اول ، ١٩٨٧ م ١٩٨١ء، داس اللواء، رياض

٧ ٤ .....الرد القوى، يَحْ جود بن عبدالله أو يجرى عبد اقل ٢٠٠٠ اح/١٩٨٣ عدام اللواء، رياض 22 .... الرد المحكم المنيع على منكرات و شبهات ابن منيع، واكثر يخ سيد يوسف بن باشم رفاعي طبع اوّل ١٩٨٨ ١١٥ ١٩٨٨ ء ، كويت

٨ ٤ .... الرُّدُود، يَحْ بَرِين عبد الله الوزيد طبع اوّل ١٣١٨ اه، دار العاصمة ، رياض 9 ك .... مردود و شبهات في الرابع مرسائل مهمة ، شيخ المعيل عثمان زين، شيخ

محمد مسعود زلیتنی ، ڈاکٹر شیخ عیسیٰ بن عبداللہ مانع حمیری طبع اوّل ۱۳۲۲ھ/۱۰۰۱ھ/ ۲۰۰۱ء، محكمهاوقاف شعبها فآء دبئ

٨٠ .... مسائل في حكم الاحتفال بالمول النبوى وفي عبدالعزيز عبدالله بن باز وغيره

تحقيق شيخ مصطفى عبدالقاورعطاء مج اوّل، ١٥٠٥ اه/ ١٩٨٥ء دار الكتب العلمية ، يروت ٥٩ .....الحكم العطائية، يَّخُ احمد بن عطاء الله استندري طبع ١٣٨٥ ه/١٩٢٣ و، تاشر يفخ ابراتيم ليقو في وشيخ محمد عبد المحسن حداد، ومثل وطب ٠٠ .....حلية الطلاب بجواهر الآداب من السنة و الكتاب، ي سيرعب الله بن طامر حدادعلوى على عدم اه/ ١٩٨٤ء، ناشرين راشد بن ابراميم مريخى، يحرين ١١ ....حواس مع المالكي، ييخ عبرالله بن سليمان منع طبع سوم ٢٠ ١٩٨٥م ١٩٨١ء، دارالافياء،رماض ٢٢ .....حول الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، واكثر فيخ سير محد بن علوى ماكلي طبع اوّل، ٢ ١٨٠٥ ه ، مطبع وناشر كانام درج نبيس

٧٣ .....حول الاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف، وُ اكثر شيخ سيد مدين علوى ماكى، طبع دوم، ۱۱ ۱۱ ه/ ۱۹۹۵ء، المخار یلی کیشنز، کراچی

٧٢ ....حول الاحتفال بذكري المولد النبوى الشريف، و اكثر في سيد محد بن علوى مالكي، طيع ويم، ١٣١٨ م/ ١٩٩٤ء دام الجوامع الكلم، قامره

٧٥ .....حياة الامام جلال الدين السيوطي، في محمودهلي المع اقل، ١١٨٨ ه/ ١٩٩٨ء دارالجيل ، بيروت

٧٢ ....دفاع عن الرسول مُثْمِيَّتُم و الصحابة ،عما جاء من افتراء ات صاحب شن و الربابة، وْ اكْرِيْ فَيْ عَرْعِبِدالله كَالْ عَلِيَّ اوِّل ١٣٢٢ هـ/١٠٠١ عنداس الكتبي، قامره ٢٤ .....دفع الافتنات بجوان الجلوس للتعزية و القراءة للاموات، واكثر في ال عبدالله مانع حميري من اشاعت درج نهيس محكمه اوقاف ، دبئ

١٨ .....دلائل الـــخيرات و شواباق الانــواب في ذكر الصلاة على النبي المنختساس المنظيمة مع الاحسراب، في محمد بن سليمان جزولي وغيره طبع ١٥٠٠ هما ١٩٨٢ء مطبع شرقيه، بحرين

٢٩ .....دليل المؤلفات الاسلامية في المملكة العربية السعودية ٥٠٠٠هـ ٩-١٥٠٥ عند

• ٩ ..... شخصيات مائدة من الاحساء، في معاذ بن عبدالله المبارك ملع اوّل، ١٣٢٥ ه، الدار الوطنية الجديدة ، الخمر

ن ..... شخصيات سائدة من بلادي، في معاذ بن عبدالله الميارك بطيح اوّل ١٣٢٠ م/١٩٩٩ء، الدام الوطنية الجديدة، الخمر

٩٢ ..... شخصيات و افكار ،ون الل قلم شيخ مجري وغيره كمفاين كالمجوعه طبع اوّل، ١٣٢٥ مرام ١٨٠٠ عنمر كز الراية، ومثق وجده

٩٣ .....الــــشريعــة الخالدة و مشكلات العصر ، في احمدزك يماني طبع جهارم، ٣٠٠١م/١٩٨٣ء الدام السعودية للنشر ، جده

٩٣ .....الشعر الحجائري في القرن الحادي عشر الهجري، واكثر عائض بن بنيرواوي، طبع دوم ١٣١١م ١١٥١٥ مطالع الشريف، رياض

90 ..... شفاء الفواد بزيارة خير العباد، واكثر فيخ سيرهم بن علوى ماكلي طبع اول، ااسماه/ ١٩٩١ء، وزارت اوقاف، متحده عرب امارات

٩٧ ..... صفحات مشرقة من حياة الامام السيد الشريف علوى بن عباس المسالكي الحسنى وفيخ سيرعياس بن علوى بن عياس ما كلى طبع اوّل ١٣٢٨ ١٥/ ٣٠٠١ء، مطبع سفير، رياض

٩٤ ..... صفحات من حياة الامام شيخ الاسلام الشيخ عبدالله سراج الدين الحسيني، وْ اكْرُشْخْ نُورالدين عتر طبع دوم ١٣٢٧ هـ ٣٥ ٥٠٠ ء دار الرؤية ، ومثق

9٨ .....الطالع السعيد المنتخب من المسلسلات و الاسانيد، في سيرتحر بن علوى ماكى، طع دوم، عاليًا ١٣١٢ م/ ١٩٩١ء، مطابع الصفاء كم مكرمه

99.....الطرق الصوفية و الزوايا بالجزائر تاريخها و نشاطها، في صلاح الدين مؤيد عقبي طبع ٢٠٠٠ و،داس البراق، بيروت

٥٠ اسطريق المساكين اللي مرضاة مرب العالمين، واكثر في عمر عبدالتساعي، طح ۱۶۰۳ م/ ۱۹۰۰ من دارغریب، قابره

سات علماء ك في ورسائل وكتب كالمجموعة طبع الذل ١٩٩٨هم ١٩٩٨ء وارالا فياء، رياض ٨..... مروض الرياحين الندية بشرح الام بعين اللحجية من كلام خير البرية لطلاب المدى سة الصولتية ، يضخ عبد الله بن سعيد لحجى مهاجر على كى تاليف كى شرح، از شخخ عبدالرحن محمد امرل بتحقيق و اكثر شخ سيدعاصم ابرا بيم كيالي طبع اوّل ١٣٢٨ هـ/ ٢٠٠٧ء، داس الكتب العلمية، بيروت

٨٠..... مياض سمط الدىرى في اخبار مولد سيد البشر ، في سيعلى بن محمش علوى، سن اشاعت درج نيس، عَالبًا ١٣٩٥هم ١٩٤٥، مرتب وناشر شخ راشد بن ابراجيم مرتخي، بحرين ٨٣ .... السزيامة النبوية بين الشرعية و البدعية، واكثر في سيرهم بن علوى ماكلى، طع اقل، كاسماه، مطع وناشركانام درج تبيل-

٨٨ .....الزياسة النبوية بين الشرعية و البدعية ،مع اضافات، واكثر يحف سيدهم بن علوى ماكى طبع ١٣٨١ ١٥/١٥٠٠ ء دار ممار مان دارون

٨٥.....السبحة مشروعيتها ادلتهاءؤا كرفيخ حسن بن فاتح بن قريب الله ،منه اشاعت ورج تبين اداس الجيل اليروت

٨٨....سَكَاد النَّينُ و سِكَاد الدين في اثبات النجاة و الدرجات للوالدين، شيخ سيدهر بن عبدالرسول برزنجي بخفيق شيخ سيدعباس احمه صقرحسين وشيخ حسين محم على شكرى، طبع دوم، ٢٢٨ ه/ ٢٠٠٩ ء، داس الكتب العلمية، نيروت

٨٨ .... سل النصال للنصال بالاشياخ و اهل الكمال، فهرس الشيوخ، وعد اللهم بن عبدالقادراين سوده علي اوّل ، ١٣١٧ هر ١٩٩٧ء ، دارالغرب الاسلامي ، بيروت

٨٨ .... سير و تراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر للهجرة ، ين عمر عبد الجار، طبع موم ١٩٨٢م ١٩٨١م ومكتبرتها مدهده

٨٩ .... السير و المساعى في احزاب و اوراد الغوث الكبير الرفاعي مي سير ابراجيم بن محرراوي رفاعي ، ترتيب جديد واضافات يح سيد يوسف بن باشم رفاعي ، طبع ۲۲۱ م/ ۲ ۲۰۰۰ دار التقوی، وشق

ااا.....العمدة في شرح البردة،علامة في العربن محربيتي مجتفيق في إسام محربارود، طبع اوّل ١٣٢٠ ١٥/٣٠٠ عنداس الفقيه، ويي

١١٢....عمرة المكي بين المؤيدين و المعام ضين، في عبدالله فراج شريف على الال ١٣٢٥ مروت النشر، يروت

السااب الفضل القاضي عياض السبتي، ثبت ببليو جرافي، والرائش صن وراقلي، طيع ١٩٩٣ء، دار الغرب الاسلامي في بيروت

السالقاضي عياض و جهوده في علم الحديث، و اكثر في على حرر الي طبع اول، ١١٨١ه/ ١٩٩٤ء، واراين وم، بيروت

١١٥ .....الغلو و اثرة في الابهاب و افساد المجتمع ، و اكثر في سير مرسيطوي ماكي ، ن اشاعت ومطبع وناشر كانام درج نبيل-

١١١.....فتأوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء محمع وترتيب يتخ احمين عبدالرزاق دوليش ،جلد الجيع اوّل ، ١١٨ ١ه ، دارالا فيّاء ، رياض

كاا..... فوات الاعلام مع الاستداراكات و الاسهام في اتمام الاعلام عين عبدالعزيز احدرفاعي طبع اول ١٠٢٠١ه/٥٠٠٠ء، دارالرفاعي ، رياض

۱۱۸ السنفواصل ثقافية ، كتب و تعريفات ، شيخ عبرالله زنير طبع اوّل ، ١٣٢٨ ها ۲۰۰۵ء،مر كز الراية، ومثق وجده

119.....فهرس مخطوطات مكتبة عبد الله كنون، في عبدالعمدعقاب، طبع ١١٩١هم ١٩٩٧ء، وزارت اوقاف، مرائش

١٢٠....القبائل العراقية ، شيخ سيديونس بن ابراجيم سامراكي ، طبع اوّل ، ١٩٨٩ء ، مكتبة الشرق الجديد، ابغداد

١٢١ .....القبائل و البيوتات الهاشمية في العراق، يشخ سيديوس بن ابرابيم سامراكي، طيع اول ١٣٢٥ م/٢٠٠٧ مالدام العربية للموسوعات، بروت ١٣٢ .....القول المبين في بيان علو مقام خاتم النبيين الله المرات على المرات المر

ا ١٠١ .... طيبة و ذكر يات الاحبة، في احماطين صالح مرشد، جلدا طبع دوم ١٢١١ه ١٩٩٣ء،مطابع دام البلاد،جده

١٠٢ ....عاشوراء بين السنة و الابتراع، في عبداللدفراج شريف، مع اوّل، ١٣٢٥ مرام ١٨٠٥ ء، بيسان للنشر ، بيروت

موه الله بن الصديق الغمارى الحافظ الناقد، واكثر في فاروق جماده، طبع اوّل، ٢١٨١٥/٢٠٠١ء وارالقلم ومشق

١٥٣....عبد الله كنون، سبعون عاماً من الجهاد المتواصل في خدمة الاسلام والعروبة ومد شبهات الحاقدين والدققة عدنان الخطيب الع ١١١١ه ١٩٩١ء، عربي لغت اكينه مي ومثق

١٠٥ .....العَرِفَ الوَم دى في ترجمة و مشيخة الشيخ وصفى المسدّى عَنْ محمر بن الوبكر باذيب طبع اول ١٣٢١ه ٥٥٠٠ من دارالقي عمان ،اردن

١٠١٠٠٠٠٠١ العقود اللؤ لؤية بالاسانيد العلوية ، ويخ سيرهم بن علوى الكي طبع دوم، سنداشاعت ومطبع وناشر كانام درج نهيل-

١٠٠١ الله بن ابراهيم الانصابي، حياته العلمية و جهوده الد عوية ، يَحْ عرفقاني تا في مختار طبع اوّل، ٢٠٠٧ ه/ ٢٠٠١ و، مركز شباب بونهان، دوحه، قطر

١٠٨....العلماء و الادباء الوساقون في الحجائن في القرن الرابع عشر الهجري، وْ اكْرْشِخْ عبدالوباب بن ابراجيم ابوسليمان ، طبع اوّل ، ١٣٢٣ هـ/٢٠٥٢ هـ ، طائف او في كلب ، طائف

١٠٩ ....علموا اولادكم ذكر الله واكثر محد عبده يماني طبع اوّل ١٣٢٨ ١٥ ١٠٠٠، شركة دام القبلة للثقافة الاسلامية جده

١١٠....الامام على القاسى و اثرة في علم الحديث، في خليل ابراجيم قوطاكي طبع اول، ١٥٠٨ه/ ١٩٨٤ عندام البشائر الاسلامية، يروت

١٣١٠...المالكي عالم الحجان، يُخ زبير مح جمل لتى طبع اوّل،١٣١١ه/١٩٩١ء، مطابع الاهرام، قايره

١٣٢١ ....مباحث في الحديث الشريف ، وُاكْرُ شَخْ احر عمر باشم ، طبع اوّل ، ١٣٢١ هـ/ • • ٢٠٠٠ مكتبه الشروق، قابره

١٣٥ .....المتطرفون خوارج العصر، واكرع عبدالله كالل طيع اوّل، ١٣٢١١٥/٢٠٠١ء،بيسان للنشر، يروت

١٩٠٧ .... مجلة الاحكام الشرعية ويتنفخ احمد بن عبدالله قارى تحقيق واكر في عبدالوباب ابرابيم الوسليمان ودُاكم شيخ محمد ابراجيم احميلي على الله الإمام الهم الممااء، مكتبة تهامه،جده ١٣٧ ..... مجموع فنأوي ورسائل ،الا مام السيدعلوي المالكي الحسني ،جمع وتر تتيب شيخ سيد محمد بن علوى مالكي طبع اوّل بسام اهم ١٩٩٢ء مطبع وناشر كانام درج نبيس

١٣٨ .....محمد سعيد مرمضان البوطي بحوث و مقالات مهداة اليه، شام ومعرك المحاره الل قلم كيمضامين كالمجموع الحيل المهم المراح ومورار الفكر ، وشق ١٣٩ .....مختصر في السيرة النبوية، في وجيد الدين عبد الرحلن بن على شيباني المعروف به حافظ ابن دیع جمحقیق د اکثر شخ سیدمحمہ بن علوی مالکی طبع ۵ مهما ها ۱۹۸۵ء، ناشر تُخ راشد بن ابراہیم مریخی بحرق، بحرین

١٨٠٠٠٠٠١ المختصر من كتاب نشر النوم و الزهر في تراجم افاضل مكة ، من القرن العاشر الى القرن الرابع عشر الي عبداللدين احدابوا كيرم واوشهيد، اختصاروتر تيب ين محرسعيد عامودي وين احمالي بن اسدالله كأهمى بهويالي كل بطبع دوم، ٢٠٠١م/ ١٩٨١ءعالم المعرفة، جدة

الها .....المدح النبوى بين الغلو و الانصاف ، واكثر شيخ سيدمحد بن علوى ماكى ، داس وهدان للطباعة والنشر ،سناشاعت ومقام اشاعت فركورتيس ١٣٢ .... السماينة السمنوسة بين الادب و التأريخ ، و اكثر عاصم حدال بطبع اول ١٣١٢ه/١٩٩١ء، نادى المدينة المنوعة الادبي مريدموره

بن مانع ميري بن اشاعت ورج نبيل ،١٣١٨ هے بعد شائع بوئي جمكم اوقاف، دئ ١٢٢ .... كتب في اعداق الانمة اسرائيليات حول مولد الرسول المُؤلِّلُم، مجر (ريارة) شاكرالحاج طيع اول ٢٣٢٠ إه/٥٠٠ و، مؤسسة المعارف، بروت ١٢٣٠٠٠١٠١٠٠٠ ابن كثير الممشقى الحافظ المفسر المؤسخ الفقيه، واكثري محرد ملى، طبع ادِّل،۱۳۱۵ ه/۱۹۹۵ء،دارالقلم،دشق

١٢٥ .... الامام ابن كثير و اثرة في علم الحديث بواية و دراية مع دراسة منهجية تطبيقية عللى تفسير القرآن العظيم ، واكثر عدنان بن محمر بن عبدالله آل هلش طبع اوّل ١٣٢٥ ه/٢٥٠٥ وعداس النفائس عمان الرون

١٢٧..... كشف الافتراء إن في مسالة التنبيهات حول صفوة التفاسير، يوفير من مح على صابوني طبع اوّل ، ٩ - ١٩٨٨ مراه ١٩٨٨ عنداس الصابوني ،شركانام ورج تبيل-

11/ .... كفي تفريعًا للامة باسم السَّلف، مناقشة علمية لكتاب الدكتوس سفر الحوالي، نقد منهج الاشاعدة في العقيدة ، وُاكْرِقْ عَمْ عبدالله كامل طبع اقل ١٣٢٥١ه/ ١٠٠٧ ء ، داس المصطفى للنشر ، شركانام ورج تيل-

١٢٨ .... كلمة هادنة في بيان خطاء التقسيم الثلاثي للتوحيد، واكثر يفي عرعبداللكاس، לשוב לישוני אדרום/ דיידים ונולוונטישושיוננט

١٢٩ ..... كمال الامة في صلاح عقيدتها، في الويكر جابرالجز الركي، سنهاشاعت فدكور فيس، مكتبة الكليات الانهمرية، قايره

· ١٣٠....الكنز الثَّرى في مناقب الجعفري بيُّخ سيرعبدالغي بن صالح جعفري، جلدا، · طبع ١١٣١ه/ • ١٩٩٩ ء ، مطالع دام الغد العربي ، قايره

: ١٣١ ..... لا ذرائع لهدم آثار النبوة ، و اكثر شيخ عمر عبدالله كامل وغيره ، طبع اوّل ، ١٣٢٢ه/١٥٢٠ مروت النشر، يروت

١٣٢ ما وَا فِي الحجازِ، عَنْ الحرف الله ١٣٠٥ ما ١٣٠٥ ما ١٣٠٠ ما الله ١٣٠٠ ما الله ١٣٠٠ ما الله الثقافة الدينية، قابره

طبع دوم، ۱۸۱۸ه/ ۱۹۹۷ء، مطالع فرزدق، ریاض

١٥٣ .... معجم المؤماخيين السعوديين، يَتْخ عبد الكريم بن وحقيل طبع اوّل، ۲۲۲۱ه/۱۰۰۱ء، مطبع مرکزشاه فیصل، ریاض

١٥٣....معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف، يَحْ عبدالله بن عبدالرص معلمي طبع اوّل ١٣١٧هم/١٩٩٩ء، مكتبه شاه فهد ، رياض

100 ..... معجم المؤلفين، تراجم مصنفي الكتب العربية ، في عمر صاكاله طيع اوّل، ١٣١٢ه/١٩٩٣ءمؤسسة الرسالة، يروت

١٥٢ ....مفاهيم يجب ان تصحح بي سيدهم بن علوى الكي طبع اوّل ،٥٥ ١٥٥ الم ١٩٨٥ء، دارالانسان، قابره، كل صفحات ٢٣٨

١٥٤ .....مفاهيم يجب ان تصحح، ين سيط بن علوى ماكى رضع ٢٠٠١ م/١٩٨١ء، وارالسلام ، لا بور ، كل صفحات ٢٣٨

١٥٨....مفاهيد يجب ان تصحح التخ سيد مدين علوى الى طبع جهارم، ١٣١٥م/ ١٩٩٠ء وزارت عدل متحده عرب امارات ، ابوظهي بكل صفحات ٣٣٩

109.....مفاهيم يجب ان تصحح ، يَ سير فيد بن علوى ماكى ، طبع وتم ،١٣١٥ ما ١٩٩٥ء بمحكمه اوقاف دبئ ،كل صفحات ٣٣٢

١١٠....المكتبات الخاصة في مكة المكرمة، واكرعبد اللطيف بن عبد الله وهيش، طع اول، ١٣٠٨ م/ ١٩٨٨ء، مكتبة النهضة الحديثة، مكرم

١٧١.....الملف الصحفي فضيلة الدكتوس محمد بن علوى المالكي الحسني، جع ومرتب كرنے والے كانام نيز سنداشاعت درج نہيں، غالبًا ١٣٢٧ه/ ٥٠٠٥ء ك آغاز میں شائع ہوئی، مکتبہ تہامہ، جدہ

١٦٢ ....من اعلام القرن الرابع عشر و الخامس عشر، يتخ ايرابيم بن عبرالشماري، جلدا طبع اوّل ١٢١٨ ١٥/١٩٩٥ء دار الشريف، رياض

١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ تاريخناء في محدسعيدعامودي طبع سوم، ١٥٨١ ه/ ١٩٨١ء، دار الاصالة، رياض

١٣٣٠....الـــمدينة المنورة في آثار المؤلفين و الباحثين قديماً و حديثاً، واكثر عبدالله بن عبدالرجيم عسيلان طبع اوّل، ١٨١٨ ه / ١٩٩٧ء، مصنف نے مدينة منوره سيشائع كي-

١٣٣٠ المدينة المنوسة في القرن الرابع عشر الهجري، في المرسعيد بن الم طبع اوّل، ١١١١ه/١٩٩١ء، دارالمنار،قايره

١٣٥ .....مصادى التراث في المكتبات الخاصة في اليمن، شيخ عبدالسلام عباس وجيه، طبع اوّل ١٣٢٢ ه/٢٠٠٩ ء، مؤسسة الامام نهيدين على الثقافية ، عمان ، ارون

١٣٦ ..... مصباح الظلام في المستغيثين بخير الانام عليه الصلاة و السلام في اليقظة و المناه ،امام الى عبدالله محدين موى مزال المج وابتمام شيخ حسين محمعلى شكرى، سنراشاعت ورج مين عداس المدينة المنوسة للنشر

١١٧٠ .... معجم الادباء و الكتاب، يض والدوالشريان كيسريري مي متعدد ومقتن ني تصنيف كي ، جلداة ل علي الله الماه الم ١٩٩١ء الدائرة للاعلام المحدودة ، رياض

١٢٨ .....معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر و العشرين، عارسو سے زائد اہل علم نے تصنیف عمل میں حصد لیا، طبع اوّل ۲۹۱ه/ ۲۰۰۸ء، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للابداع الشعرى الويت

١٣٩ .....معجم ما الف عن مكة، واكرعبدالعزيز بن راشدسنيدى مطبح اوّل ١٣٢٠هم ١٩٩٩ء مطبوعه بيروت

• 10 .....معجم مصنفات الحنابلة من وفيات ا٣٢٠ ٥-٢٠٠ اه، و اكثر عبدالله بن محمر طريقي، طبع اوّل ۱۳۲۲ه اه/۱۰۰۱ ورياض

١٥١.....معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية الباكستانية ، منن دخول المطبعة اليها حتى عام ١٩٨٠م، واكثر احمرفان طبع اول،١٣٢١ه/ •••٧ء، مكتبه شاه فهد، رياض

١٥٢ .....معجم المطبوعات العربية في المملكة العربية السعودية ، والرعلي جواوطام،

٣٢٣ ١٥/٢٥٠٠ ء، مكتبه شاه فبد، رياض

١٤٥ ..... نصحت حديد الباطل و بردة في ادلة الحق الذابة عن صاحب البردة يخ داؤد بن سليمان جرجيس خالدي طبع جديد مطبع وناشر كانام درج نهيس-

٧ ١٤ .... نشر الرياحين في تايخ البلد الامين، تراجم مؤم عي مكة و جغرافيها عليسي مر العصوم، كرال عاتق بن غيث بلادي طبع اول، ١٩٩٥هم ١٩٩١ء، دامزمكة للنشوء مكمكرمه

ككا .....نموذج من الاعمال الخيرية في ادامة الطباعة المنيرية سنة ١٣٢٩ه، ي مرعبده آغام طبع دوم ، ٩ مه ١٥٠١ هـ/ ١٩٨٨ء ، مكتبدا م شافعي ، رياض

٨ ١ .... نوس النبراس في التعريف بأسانيد و مرويات الجد السيد عباس، يتخ سيرهم بن علوى مالكي طبع اوّل ،١١٨١ه/١٩٩٥ء،داس القلع العربي ، حلب

٩ ١٤٠٠٠٠٠ وداعاً هالي ، و اكثر محموعبره يماني ، طبع اوّل ، ١٩٨٨ هـ ١٩٨٨ ء ، اد في ثقافتي كلب ، جده

• ١٨ ..... نسهج البودة ، البرأة ، واكثر عبد الغفار عام بلال علي اقل ، ٢٤٥ اه/ ٢ • ٢٠٠ ء، دارالفكر العريبيءقابره

١٨١.....واعِظ غير متَّعِظ، شيخ عبد الحي عمروى ويشخ عبد الكريم مراد طبع اوّل، غالبًا ١٩٩٧ء، مطيع النجاح الجديدة داس البيضاء

١٨٢ ..... وجاء واير كضون في الوير جار الجزائري طبع ٢ ١٨٠ ه، مطبع وناشركانام ورج نبيل-١٨٠ ....وسائل الاعلام السعودية و العالمية ،النشأة و التطوى، واكر محرفر يدمحووع ت، طبع اول،١٩١٥م/١٩٩٩ء،داسالشروق،جده

١٨٣....وسأم الكرم في تراجم ائمة و خطباء الحرم، تراجم ائمة و خطباء المسجد الحرام عبر العصوى، يَحْ يُوسف بن مُحصبحي ، طع اوّل ، ١٣٢٧ه م ٢٥٠٥ ، داس البشائر الاسلامية، بيروت

١٨٥ .... هذه مفاهيمناء يخ صالح بن عبدالعزيز نجدى على ١٣١٢ ه، دارالا في عدرياض ١٨٧ .... هديل الحمام، في تاريخ البلن الحرام، ترجم شعراء مكة على مر العصوب،

١١٣....من بهجال الشويري في المملكة العربية السعودية، منذ العام ٢ ١٣١٥ - ١١١٥ و أكثر عبد الرحمن بن على زيراني، طبع دوم ، ٢٢٣ ١٥/١٠٠٠، مطابع هلاءرياض

١٧٥ ....من موادنا التربويين المعاصرين، واكرعبدالشركدزيد، طبع اول، ١٠٠١ه/ ١٩٨٣ء،مصنف نے جدہ سے شائع کی۔

١٢٢ ....من عقائد اهل السنة ، مولانا محد عبد الكيم شرف قادري طبع اوّل ١٣١٥ ه/ 1990ء،منظمة المعوة الاسلامية، لا يور

١٧٤ .....منهج السلف في فهم النصوص بين النظرية و التطبيق، في سيد مدين علوى مالكي بطيع دوم ، ١٣١٩ ه ، مطبع وناشر كانام درج نبيل \_

١٧٨ .....المنهج الصوفي في فكر و دعوة سماحة الشيخ احمل كفتار، والرام محرشريف عدنان صواف طبع اوّل ١٨٠٠ مر ١٩٩٩ ء، بيت الحكية، وشق

١٢٩ .....من هدى السنة النبوية، واكثر احد عمر باشم بطبع اوّل ١٩١٨ ١١٩٨ م ١٩٩٨ ء، داس الشروق، قابره

· كا ..... موس الصفا في محاذاة الشفاء يُخ احمسكير ح انصاري يَحقيق يَحْ محدواضي كون، س اشاعت ومطبع وناشر كانام درج نهيس طبع جديد، مراكش

اكا .... موسوعة التأريخ الاسلامي و الحضارة الاسلامية لبلاد السند و البشجاب في عهد العرب، وْ اكْرْعبدالله بن بشرطرازي طبع اوّل ١٣٠١ه/ ١٩٨٣ءعالم المعرفة، مده

١٤٢ .... الموسوعة الموجزة وتأثي حمان بدرالدين كاتب، جلد ملع اوّل ، ١٩٤٨ء، مطابع ادیب، دمشق

٣١٠٠٠٠٠١ المهدى و اشراط الساعة، شيخ محملي صايوني طبع اوّل ١٠١٠١١ م ١٩٨١م، ناشر شیخ حسن بن عباس شربتلی مرحوم ، جده

١١٥٠٠٠٠٠٠ نشر القلم في تأريخ مكتبة الحرم، في محمر بن عبدالله باجوده طبح اوّل،

١٩٧..... تذكره حضرت محدث وكن، دُ اكثر مولا نا ابوالخيرات محمد عبد الستار خان نقشبندي قادري، طبع اوّل ١٩١٥ هـ/ ١٩٩٨ء المتازيبلي كيشنز ، لا بور

١٩٧..... جمال كرم، بيروفيسر حافظ احمه بخش طبع اوّل ٢٠٠٣ء، ضياءالقرآن پېلې كيشنز، لا مور ١٩٨.... جبان مفتى اعظم مرتبين علامه محداحد مصباحي اعظمي معلامه عبدالمبين نعماني مصباحي، مولا تامقبول احدسالك مصباحي طبع دوم ١٣٢٩ه م ٢٠٠٨، رضا اكيدى بمبئ، مجموعه مضامين ومناقب

199.....ت ذكرة المحدثين ، مولانا غلام رسول سعيدى طبع اوّل ، • ٣٩ هـ / ١٩٧٤ ء ، فريد بك سال الا مور

٠٠٠ ..... چندروزمصر مين، مولاتا محمر حب الله نوري طبع ١٣٢٠ هـ/١٩٩٩ء فقيد اعظم بلي كيشنز يصير بور، او كارا

١٠٠١ الحقائق ، الحاج محمر اصطفى على علوى سند ملوى طبع ١٩٢٣ء، ايج كيشنل بريس ، كراجي ٢٠٢ ..... حيات ملك العلماء، واكثر مخار الدين احد، طبع ١١٩١١ه/١٩٩٣ء، اداره معارف نعمانيه لاهور

٣٠٣ .....خواب مين ديدار مصطفى النُهيَّلِم كى بهارين قيامت تك جارى ربين كى ، وْ اكْرْشْخ عيسى بن عبدالله مانع حميري كى عربي تحريكا ترجمه ازمولا تا محد عبد الحكيم شرف قادرى، سنداشاعت درج تبيس،صفه فاؤ تذيش، لا مور

٢٠٢ ..... ذات مصطفى مشيئيل كا وسيله شرك نبيل، مجموعه، يض محمد زامد بن حسن كوثرى كي عربي تحريرمحق التقول في مسئله التوسل كالرجمه ازمولا تا افتخار احمقاوري، تشخ سيدمحد بن علوى مالكي كي تحرير كالرجمه ازمولا ناليسين اختر مصباحي، نيزمولا نامحر عبد الكيم شرف قادری کی تحریر، سنداشاعت درج نهیس ، صفه پبلی کیشنز ، لا جور

٢٠٥ ....رسول اكرم وفيئيم كافح ، و اكثر محرعبده يماني كي عربي تصنيف ، ه ك ناحيج م سول الله مَعْ يَقِيلُهُ كَا رَجِمُ ازْمُ لَيْقَ اللَّهُ فَان مِيرَكَى ، شركة السعودية للابحاث والنشر، جده

كرثل عاتق بن غيث بلادي طبع اوّل ١٣١٨ ١٥/١٩٩١ و واس مكة للنشر ، مكه مرمه ١٨٨....هويّة الكاتب المكي، تراجم موجزة لمائة من كتّاب مكة المكرمة، شخ شيم الكيم عليم الا ١٩٩١ م ١٩٩١ و ١٠ المجلة الثقافة ، وشق

١٨٨ .....اليد السفلي، وْاكْرْمُحْرَعِده يماني، طبح اوّل، ١٣٩٩ه ١٩٤ ع، مطابع الاهلية، رياض ١٨٩.....اليواقيت الثمينة في الاحاديث القاضية بظهوى سكة الحديد و وصولها الى المدينة علامه سيدمحم عبدالحي بن عبد الكبيركماني يحقيق واكثر في ابراجيم بن راشدم يخي علي اول ١٣٢٥ ه/١٩٩١ء داس الغناء، قامره

#### اردوكت

• 19 .... ابواب تاريخ المدينة المنورة ، يَنْ عَلى بن عبدالقادر مافظ كرم لي تعنيف فصول من تاميخ المدينة المنورة كالمختررة جمه ازآل صن صديق طيع اول، ١١١١ه/ ١٩٩١ء، مطابع المدينة، جده

١٩١..... اپنی اولا د کورسول الله طرفی تنظیم سے محبت کی تعلیم دو، ڈاکٹر محمد عبدہ بمانی کی عربی تصنیف علموا اولاد كم محبة مرسول الله مَرْفَيْكُمْ كَارْجمه، از دُاكْرْمحم مبارز مل طبع اوّل، ١٩١٨ هه ١٩٩١ء ، ناشرالحاج محد جميل چشتى ، كامو كك

۱۹۲ ..... اجم عرب مما لك، پروفيسر محمد حسن اعظمي از جري، من اشاعت درج نهيل، 9 ١٩٤ ء كے بعد شائع ہوئي، ناشر ہادى كريم ميمن، كراچي

۱۹۳۰.... تجلیات مهرانور مفتی سید حسین گردیزی چشتی طبع اوّل ۱۳۱۲ ۱۹۹۲ و ۱۹۹۲ مکتبه مهریه، گولزا ۱۹۴ ..... تذكره خلفائے اعلیٰ حضرت، علامه محمد صادق قصوری و پروفیسر مجیدالله قادری، طبع اول بالمام ١٩٩٢ء ادارة تحقيقات امام احمد رضاء كراجي

١٩٥..... تذكره علمائع مند مولانا رحن على ، فارى سے ترجمه وتر تيب از پر وفيسر محد ايوب قاورى ، طبع اوّل ١٩٢١ء، پاکستان بستاريکل سوسائش، کراچي

طبع اوّل ، ۱۹۱۹ هـ/ ۱۹۹۹ء، رضا دارالاشاعت، لا بور

- ٢١٨ ..... مخفل ميلا ديراعتراضات كاعلمي محاسبه مفتى محمد خان قادري طبع اوّل ١٥١٥ اهرا ١٩٩٣ء، عالمي دعوت اسلاميه، لا جور، كل صفحات ١٢٨
- ٢١٩ ..... عفل ميلا و پراعتر اضات كاعلى محاسبه مفتى محد خان قادرى ، بزم عروج اسلام ، کراچی بکل صفحات ۹۲
- ۲۲۰.....مراء ة التصانيف مولاتا حافظ محمة عبدالتتار قاوري چشتى ، جلدا طبع اوّل ، ۴۰ اه/ • ۱۹۸ ء، مكتبه قا درېيه، لا جور
- ٢٢١ ..... مسئله ميلا واسلام كي نظر هي ، شيخ ابو بمرالجز ائرى كي عربي تصنيف الانصاف فيما قيل في المولد من الغلو و الاجحاف كالرجمه ازعلامه محرغياث الدين مظامري، طبع و مهماه ، دارالا فياء ، رياض
- ٢٢٢ .....مشرق وسطى مشجاعت الله صديقي طبع اوّل ١٩٤١ء، فيروز سنز لميثله ، لا مور
- ۲۲۳ .....مقامات خير مولانا شاه ابوالحن زيد فاروتي مجدوي طبع ووم ١٩٠٩ مراه ١٩٨٩ ء، شاه ابوالخيرا كاذى دبلي
- ٢٢٧ ..... مكه كرمه ك لقى علاء ،عبد الحق انصارى ، طبع اوّل ، ١٣٢٥ مل ١٠٠٣ ، فقيه اعظم چېلى كيشنز ، بصير بور، او كا ژا
- 770.....المورد الروى في المولد النبوى المُثَالِيَةُم، ملاثورالدين على بن سلطان محد تارى بروى كى كتاب كاترجمه ازمولانا محدكل احتقيقى طبع اوّل، غالبًا ١٩٩٣ء، مكتبدرضائ مصطفئ كوجرانواله
- ٢٧٧ ..... موضوعاتى اشارىيدالسيدة عالمي اورنعت رنك، حافظ سيرتحد اظهر سعيد طبع اوّل، ۲۲۲۱ه/۲۰۰۱م/۲۰۰۱، میرت اکادی بلوچتان ،کوئه
- ٢٧٧ .... تعل ياك حضور من المام عبدالصدين عبدالوباب ابن عساكر وشقى كى جدرة تمثال نعل النبي للهُيَّةِ كاعربيمتن نيزتر جمدار مفتى محد خان قادري طبع اوّل، ١٩٩٩ء،صفه پېلې کيشنز،لا ہور
- ٢٢٨ ..... نورنور چېرے، تذكرهٔ ابرار ملت، مولانا محرعبد الحكيم شرف قادري، طبع الآل،

٢٥٧ ....رسول اكرم من يَتَهِيَّمُ كروز ع و الله من عبده يماني كي هكذا صاهر مرسول الله من الله من الله كاترجماز كم لتين الشفان مير في طبع اوّل، ١٨١٥ ه، شدركة السعددية للابحاث و النشر، مده

- ٢٠٠٤ ..... رطب ويابس ، و اكثر مولانا نوراحد شابتا زطبع ٢٠٠٣ ء، اسكالراكيدي ، كراجي ۲۰۸ ..... سنت خیر الا نام علیه الصلوة والسلام، مولانا پیرمحد کرم شاه از بری، سنه اشاعت درج نبیس، ضیاءالقرآن پلی کیشنز، لا ہور
- ٢٠٩ .... سيدى ضياء الدين احمد القادسى،علام عبد المصطفى محم عارف قادرى ضياكى، طبع اوّل ٢١٦١١ه/٢٠٠١ء، جنب القادرية لا بور
- ١٥٠ .... سيرت مجدد الف فائى، ۋاكثر مولانا محد مسعود احد مجددى، طبع دوم، ٢٧١١ه/ ٥٠٠٥ء، امام رباني فأو تلايش، كراچي
  - ٢١١ ..... ضياع مهر ، مولانامشاق احمد چشتى ، طبع اوّل ، ٥٠٠٠ ء ، مكتبه مهريد ، كوارا
- ٢١٢ ..... ضياء القرآن ، مولانا پيرمحد كرم شاه از برى طبع اوّل ، ١٣٠٠ ه، ضياء القرآن
- ٢١٣ ....علم كے موتى ، مولانا ولا ورجسين اوليى ، مولانا غلام حسين اوليى ، مولانا حید الدین اولیی،مولانا عبد الغفار قادری،مولانا عبد الرحن،طبع اوّل، ۱۳۱۸ ۵ ۱۹۹۸ء، مکتنبه اویسیه رضوییه، بهاول بور
- ٢١٣ ....قرآن وحديث كي روثني مين محفل ميلاد، تيخ ابو بكر الجزائري كي عربي تصنيف كالرجمه ازعلامه مشاق على ندوى مطبع الاهلية ، جده
- ۲۱۵....قصیده برده پراعتر اضات کاعلمی جواب، شیخ عیسی بن عبدالله مانع حمیری کی عربی تحریر كاترجمه ازمفتي محد خان قادري طبع اول ،٣٠٠٠ء، كاروان اسلام يبلي يسنز، لا مور
- ٢١٧ ..... كرول تير بنام په جان فدا، دا كر محموعبده يماني كي عربي تصنيف، بابسي انت و امى يا سرسول الله وفي يتم كاترجمه ازعلام فيحد سين ساجد الهاشمي طبع اوّل،١٩٩٢ء، ناشرالحاج عبدالجيد كثاربيه فيصل آباد
- ٢١٤ .... يحن الليسنت، احوال وآثار علام يحرعبد الحكيم شرف قاورى ، علام يحرعبد السارطاجر،

٢٣٧ .... التربية الاسلامية الخداد

٢٢٨ ....الدعوة، كرايي

٢٣٩ ....الشريعة، كمال

المحسس العرب، رياض

٢٢٢ ..... مجلة الحج، مكر مرمه

٢٢٣ ..... المجلة العربية، رياض

٢٢٢٠ ....منبر الاسلام، قابره

۵۲۲ .....المنهل، جده

## عربی رسائل، مفت روزه

٢٣٢.....اقراء، جده

## عربي اخبارات، بمفت روزه

الاسالاسعاء، وده

٢٢٨ ..... ام القرى، مكه مرمه

٢٢٠٩ .... العربي، قايره

• ٢٥٠ .... المسلمون التدن وجده

### عربي اخبارات، روزنامه

٢٥١ .....الإهرام،قايره

٢٥٢ .....البلاد، مده

۱۳۱۸ه مرایم ۱۹۹۷ء مکتبه قا درید، لا مور ۲۲۹ ..... وسعت علم نبوی منطقیهم شخ عبدالله سراج الدین طبی کی عربی کتاب سیدن است محمد من سول الله منطقیهم کارجمه از مفتی محمد خان قادری ،سنداشاعت درج نبیس تا جم پیش لفظ ۱۳۲۱ ه میس که اگیا ،صفه فا و نثریش ، لا مور

### مضامين ووثائق

۳۳۰ .... شخ سیدابرا بیم بن عبدالله انخلیفه کاعر فی ضمون موت العالمه ثلمة لا تسد اللی یوم القیامة "کپوزشده کاعس الشتهار، مولا ناعلی احمد سند یلوی، عنوان ومطع و استرکنام، نیز سنه طباعت درج نهیس بقطیع ۸×۸۲ سینٹی میشر ناشر کے نام، نیز سنه طباعت درج نهیس بقطیع ۸×۲۲ سینٹی میشر ۲۳۲ ..... اردو نیوز کے تراش، محدث حجاز کی دفات مے متعلق، مطبع و ناشر کے نام نیز سنه اشاعت درج نهیس، جب که اواره تحقیقات امام احمد رضا کراچی نے و ممبر ۲۳۰۲ ، کوشائع کے ۔

## عربي رسائل اسهابي

٢٣٣ .....الاحمدية، وعي

٢٣٣٠....الدى السات الاسلامية ، اسلام آباد

٢٣٥ ..... مجلة الجامعة الاسلامية، مريدمتوره

## عربي رسائل، ماه نامه

€508€

ا ۲۷ .... بن چاریار، چکوال ۲۷۲ .... السعید، ملتان ۲۷۳ .... سوئے تجاز، لا مور ۲۷۲ .... فیل کرم، بھیرہ ۲۷۸ .... فکر ونظر، اسلام آباد ۲۷۸ .... فیل عالم، بہاول پور ۲۷۸ .... معارف رضا، کرا چی ۲۷۸ .... معارف رضا، کرا چی ۲۷۸ .... نحت، لا مور ۲۸۷ .... نورالحبیب، بصیر پور

### اردورسائل، مفت روزه

۲۸۲ ..... اردوميگزين، جده ۲۸۳ ..... الفقيه، امرتسر

اردواخبارات، روزنامه

٢٨٢ .....اردويوز، چده

عربي آ ديوكيسك

٢٨٥ .... جمانة الربيع في مولد الشفيع، وُ اكر شيخ عيسى بن عبدالله ما نع حميرى

٢٥٣ ....الجزيرة ،رياض ٢٥٠٠٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠٠١٠ ٢٥٥ .....الرائي العام اكويت ٢٥٢ ....الرياض، رياض ٢٥٤ .....السياسة، كويت ٢٥٨ .....الشرق الاوسط الندن وغيره ٢٥٩ ....عكاظ، جده ورياض ٢٧٠....المدينة المنوعة مده ١٢١ .....الندوة، مكمرمه ٢٢٢ .....الوطى، الماء ٢٧٣ ....الوطن، ووحم ۲۲۳ .....الوطن، كويت ٢٧٥ ....الوطى،مقط ٢٧٧ ....الوفاء قايره

اردورسائل بسال نامه

۲۲۷.....معارف رضاء کراچی

اردورسائل، ماه نامه

۲۷۸.....اعلی حضرت، بریلی ۲۷۹.....جهان رضا، لا مور ۲۷۰.....جاز، کراچی موس سورية

١٠٠٠٠١العربية

۱۰۳۰ عين

٣٠٠٠٠١١١١٠٠٠٠٢

٣٠٠٠٠١١١١١١١١١١١١١١١١١١

۵-۳۰ المصرية

٧ ١٠٠٠ المغربية

A.R.T ..... 144

### اردو ٹیلی ویژن چینلز

PTV WORLD ..... PA

OTV ..... 709

## كمبيوثرا نثرنيك ويب سأنتش

#### عربى

www.alarabiya.net..... 110

www.alhabibali.com....."

www.alrawha.net..... TIT

www.alsawlatiyah.com.....TIT

www.azylawfirm.com.....

www.bouti.com..... Ma

www.cair.com ..... MY

٢٨٧ ..... شرح المنظومة البيقونية من كتاب الشيخ عبد الله سراج الدين، شيخ سيدابراجيم بن عبدالله الخليف ، ناشرسيد عبدالله بن عبدالرحل الخليف ، الاحساء

#### عربي سي ڈي

٢٨٨ .....وفأة الرسول محمد من التيليم في سيعلى بن زين العابدين جفرى، ناشر نورميديا، ومشق

عربي رير يوچينل

MAY ..... OLO TAA

### عر بی ٹیلی ویژن چینلز

٢٨٩ ....ابوظبي

• ٢٩٠ ....الاس دنية

١٩١ .....اق اء

٢٩٢ .....الامارات

٢٩٣ .....الجزائر

٣٩٣ .....الجزيرة

790 .....الجزيرة مباشر

۲۹۲ .....وی

٢٩٧ .....الرسالة

۲۹۸ .....السادسة

۲۹۹ ..... سما دبئي

www.cb.rayaheen.net..... ML www.daralmostafa.com ..... MA www.duaatalislam.com..... 19 www.fikr.com.....٣٢. www.frzdqi.net..... TTI www.ghrib.net..... TTT www.iu.edu.sa..... "T" www.makkawi.com..... FTF www.mohamadalawi.net..... Pro www.odabasham.net..... Pry www.rcyanbu.com..... TZ www.rifaieonline.com..... TA

www.mihpirzada.com..... Fr9

اردو

www.minhaj.org..... ""

www.mtkarachi.net..... TTI



# و تُطِيعُوا الله وَ رَسُولَ لَه لَا يَلِتَكُمْ مِن أَعْمَالِكُمْ شَيئًا ﴾ --- [الحجرات:١٦]

#### = 1++P

سعدارا ما الوسال مدا

| '' گلستانِ فقروعرفان''   | ''آگهی،افتخاروعلا'' | "مرجعيت وقبوليت حِت"    | "آ وازشهر رشادت"      | وصال: |
|--------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-------|
| دو گفینهٔ مخطانت وفراست" | "خوبي جن بسعرفت"    | " ماه تیمن قر آن وحدیث" | "خبليات عشق نبي بطحا" | ماه   |

🕶 🔷 👉 يو "معرفت" "وجيه؛ جهان فيضان شريعت" " ( چيه عرفت " " ولي جليل القدر علمي فخصيت "

کرم مالکی علوی کی شہرت خدا کے دین کی ، کی اس نے خدمت ملی اس کو فقید المثل عظمت عطا فرمائی حق نے اس کو دولت مخبی فکر ، مرد پاک طینت مجبی فکر ، مرد پاک طینت دل آرا ، پیکر رشد و ہدایت دہ شخ وقت ، پیر باکرامت دہ جو ہمایت وہ جو ہم مین غفو و رجمت محق شافع روز قیامت کہا ہے میں نے ''اورج باب عظمت'' کہا ہے میں نے ''اورج باب عظمت''

عرب میں بھی ،عجم میں بھی تھی کیساں خدا کے گھر میں بااخلاص کامل صلہ پایا اسی خدمت کا اس نے کلام حق ، احادیث نبی کی خدا کے ذکر ، یاد مصطفل سے خدا کے ذکر ، یاد مصطفل سے خواہد ، خادم دیں ، مرد مومن شکوہ و شان امت اس کی ہستی رکھا جائے گا بے شک دیر تک یاد ہوا پیوند خاک آخر اسی میں نواز اس کو الہی مغفرت سے نواز اس کو الہی مغفرت سے اس عبد حق کا طارق سال رحلت اس عبد حق کا طارق سال رحلت

محم عبدالقيوم طارق سلطان بوري



